

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

STORES OF

3. 73 1305 £1 \$2. 27 £1. 0

### ﴿ جِمَارِ مِنْ قِيلَ بِينَ مَا شَرِحَتُونَا مِينٍ ﴾

تغیر فزیز کا (ائیبوی باره) نام كماب الشفاح بوالعزية محدث وبلوى عليه الرجمة مصنف ---- ماجزاه وسيّد **ك**و تعلونا أخل شاه مياد بشيّ مابري قاهري 97 وبابتاح كميزك وبھ زمیدر ــــــــ عادل الأول ١٩٦٩ مر جون ٨٠٠٩ م الثاموي ರ್ಥ ---- مید محرشجاهت رسول شاه قادری مطيع ---- اشتیال اید مشال برنزز در دور تميمازكوز 1N-131 ----

#### ملنے کے ہتے

كتية وثيرون كال منياءالقرآن يبلي كيشنز مكتبة البنينه افتال منتزاده وبازار كرويك بأجزيهان لِنائِد بدُ كَاكِي 021-2830414 021-0010**5**84 Q1412000 احمد بك كاربوديش اسملا کمف بک کار بوریش مكتبة البديند متبعهم وأنكن يتكسعه فينتزي التلبعا كوناك وكسعابذى حيين وكينتك 061-6664300 كمتبدرضوب شيح يماللاز كمتبديستان أعليم أماجها كما كما في كة ملاآ (وكليوادات كوف) تربيع فتحروقه أمع بالادالات (Z1-ZZ1**141**4) 6044-6001**3**82 942-73490M

تورىيدرضوبىيە يېلىكىشىز دائاتى بىش ردۇلامورقىن 731388-7070063 مكتبدنورىيدوشوپ بىدادى باس مېركېرگىدارىغىل يادۇن: 2626046



مَوْلاَكَ صَلِّ وَسَكِنْ دَاثِمَا أَبَدًا عَلْ حَبِيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْهِم عُلْ حَبِيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْهِم مُحَمَّدُ كَنْ يَوْدُ الْكَوْنَةُ يُنْ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْفَةَ يَنْ مِن عُرْبٍ وَهِنْ عَجَمِ



# فهرست مضامين

| مؤان متح                                | منوان سني                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <del>-</del>                            | سورة الملك                             |
| ن کے متعلق دیم را قوال اہ               | پوچىتىمىدادەرد استانق سىكەلانق چىد     |
| ن اور عارفين كاللبن                     | چروں کاؤگر                             |
| تکم کے اسرار اور بارگاہ نبوت کے         | مورد فرانیات اور دیانیات ۱۴۰۰          |
| ساتحا شابهتد                            | يركت كالمغيوم ١٥                       |
| جواب طلب سوال                           | ملك وظورت كى عدادران كالتمباري         |
| ہمارے دسول کر میم ڈکھا کی منتقل کی      |                                        |
| _                                       | دوجواب طلب موالات                      |
| معفرت محمد رسول الله فألكان كيفسن اخلاق |                                        |
| كاييان                                  |                                        |
|                                         | چھسوالات                               |
| وستومبارك عافقاطلب كرنا اك              | عذاب قبرد وركرنے كاشاره مدارواح انبياء |
| عدادات اور دامنده شرفرق 20              | - I                                    |
| زياد ولتمين كمان والے ك كينے ك          |                                        |
| كابيان٢١                                |                                        |
| ایک اشکال اورای کاجواب ۲۵               |                                        |
| اسحاب ويديون يعنى باغ شروال كاوانعد الم |                                        |
| تیا مت کے دن با جات پروردگار کی         | مچملی اورتیل کا واقعہ جوزیمن کے        |
| l                                       | <u> </u>                               |

| مستعمد النيموال ياره    | (                           | · -        |                                       |                     | <u>مرزدن =</u>      |
|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| نوالزا ستحى             |                             |            |                                       | خنوان               |                     |
|                         | ظهور                        | <b>4</b> ₹ |                                       | . ت                 | زيارت كابيار        |
| وول کے سوا سیبالو مگوں  | دوزخ آغوگروا                |            | وأست يؤسخة                            | ن برکا ت او         | أيتباريدكم          |
|                         | كونظا في ہے                 |            |                                       |                     |                     |
| میرکرنے والے ۱۸۷        | جزوي امورين                 | ш          | ب<br>ام ا                             | ياة كاطر ل          | برنظری ہے:          |
| ت کامیان ۱۸۹            | متعدو فيره كحاحره           | 00         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | يا <b>ڌة</b>        | سورة الح            |
| 19+                     | ستنتربيه                    |            | <u>طے کی وجہ ہے</u>                   | وماتحارا ي          | سورة تونن <u>س</u>  |
| بلق وغيره كيحرمت        |                             |            |                                       |                     | متعلق مقدمه         |
| 14F                     | كابياك                      | ICI ,      |                                       | سب مودل             | أيك جواب طا         |
| تكابيان                 | امانون كاحفاظه              | Ira        | فاواقعي                               | کی جلا کست کا       | عاد کے لوگوں        |
| غيره كى دعايت اور       |                             |            |                                       |                     | ائل بیت کے          |
| [46]                    |                             |            | ئات <i>بو</i> نے                      | نتدائے کا آ         | مخابيكرام كامثا     |
| لي تُمالِكُ كابيان ١٩١٣ |                             |            | .,,                                   |                     | كايان               |
| ے بچائے کا میان 190     | نما زگونمرو مات _           |            | مركما وللايت                          | مرم القدوج          | ورحضرت على          |
| ہونے کے باوجودانسان     |                             |            |                                       |                     | كائموت              |
| زگن کامیان ۲۰۰۰         | کی ہے مبری اور <sup>ج</sup> | IFO.       |                                       | ني كاذكر            | عالمين <i>وش</i> كي |
| علونه السلام ۲۰۲        |                             |            |                                       | فكل كابيان          | ماھين <i>وڻ</i> کي  |
| لام كرسورة المعارج      |                             |            |                                       | اماك                | منيلت روزه كا       |
| اوح                     | كساتودا بطرك                | . ш.       |                                       |                     | وال                 |
| سلام كاواقعه جريع       | عرشة وحمليها                | 192        |                                       |                     | بورة البعأ          |
| هُ الْأَمْرِانِ ٢٠٥     | لعندادر سينسك ابز           | 174        |                                       |                     | ورة المعارج كج      |
| کامیان ۲۰۰۵             | ت پرتی کے آغاز              | <u>د</u> ا | ومهاكوا                               | ن المبير <u>ك</u> ر | معال وتا شيرات      |
| 122.2                   | urfat                       | 1          |                                       | _                   |                     |

Marfat.com

حتواك خنواك أحاضري ..... ای سورة کے معالی مجھنے کے لیے وو .... ۲۹۹ | دوجواب طلب موالات ..... حىنودىليەالسلام ادرمىغىزىت نوح علىيەلسىلام 📗 قرآك كى دەرتىمىيە ...... کے درمیان وجوہ مناسبت ...... ۱۹۰ استعابت بالجن سے منع کرنے اور جنات اجل کی تمن تشمیس ہیں ...... ۴۶۰ کے نتیمان کورو کئے کا بیان ..... حغرت فرح على السلام كرواقع كالمستح المتحال المتحال المتحالي التعالم المتحالي المتحال محذوف المجهم ليمي ۔ اولیا وکالمین کے مزارات کی زیارت کا استان جناب کے ایمان لانے کے واقعیات <sub>س</sub> ۴۸۴۳ قسد کرنا درانیس پوسه بنا ...... ۴۳۰ محانی جنات رمنی انشفتم کاؤ کر ..... ۲۹۸ نمیری بجائے اسم جاالت کے اللہادی استود علیہ السلام کی غدمت میں دینے ..... ٢٠٠١ کے لیے ہامہ پسرانیس کرآنے کا بیان ٢٠٠ اَ بِكِ الجَمَعِن أوراس كاعمل ....... ٢٣٠ چندو يُحرجن محاله كرام كاذكر ..... ٢٠٠٢ دیوونل ...... ۲۳۸ محدادرای کے آواسکامان .... سورة الجن ..... ۲۵۲ أيّـ قريام راش ...... ۲۱۸ مورة الجن كي وحِتميد مسيد ٢٥٣ صاحب كشاف كارو ..... جان دادول کی پیدائل بخرا مکست.... ۱۵۷ اسبورة العزصل ...... ال مورة كرزول كاسب ١٣٠٠ أخرة بيثي كرسات ترائل ٢٠١٠ ما إِمِنَاتِ كَى إِرْكَادِهِ مِنا لَمِ وَكُلُّهُ مِن الرَّيْلِ أَنْ كَا شَرِقًا تَصُور ....... ٢٠١٨

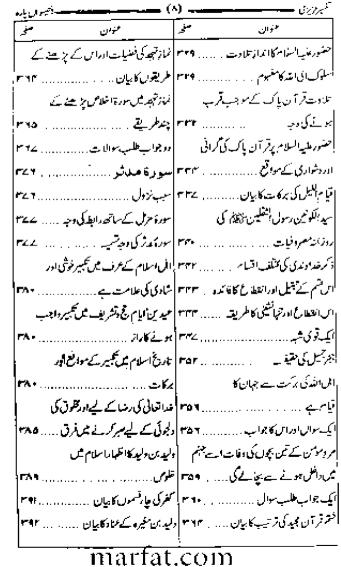

| <b>سد</b> امجيون بإر | (                                | 9 <b>—</b> | تعمير مريزي                           |
|----------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| سني                  | مخوالنة                          | مز         | محتوال                                |
| <u> </u>             | بذكور وزيارت كيمتكرول كار        | F          | زبانيد کې خوف اک شکل کابيان           |
| ra•                  | الاليس پرسش نماز بود             |            | زباندیعی دارون جنم کے ایس (۱۹)        |
| ع ومور               | عورتول أورمردول كالتيازك         | e          | مرنے کی وجہ کا میان                   |
| rsr                  | كابيان                           | Į          | تماز کے اوکان اور شرا تکا کامیان انیس |
| ന്മര                 | سورة النهر                       | ma.        | ين                                    |
| گي وچان ۳۵۳          | مورة قيامت <i>_يك</i> ماتحددا_لط |            | ان کھانے کی شراعلا کا بیان جو کہ موجب |
| rao                  | سورة انسان کی وجدتنمیه           | ļma,       | ر <i>يروا</i> ب لي                    |
| ന്മർ                 | سورة دېر کما و چرشميد            | .]         | ان دمور کامیان جن سے پر بیز شروری     |
| واب ۲۵۲۱             | وبريول كااعتراض اوراس كاج        | mr.        |                                       |
| <b>ሮፕሮ</b>           | كي جواب طلب موال                 | MZ         | روز برزا كواقعات كابيان               |
| <u> የፕሮ</u>          | شر کر ارو <b>ں</b> کے جمن کردہ   | MA.        | شفاعت کرنے والول کاؤ کر               |
| <u>المار</u>         | ة ركے احكام كاميان               | P71        | سورة القيامة                          |
| بناورست              | ذكوة الذراوركفارات كافركود       |            | سورة القيلمة كيمورة المدثر سيرابط     |
| 12F                  | نين<br>نين شغر                   | P          | كاوچ                                  |
| <u>ምረል</u>           | يك افكال ادراى كاجواب            | m          |                                       |
| PAP                  | منتی شردمات کی منعیل             | mz         | تنس كم تمول كاميان                    |
| rsa                  | مطالب سورة كاخلام                | 1          | ونا كامبت برفطا كاسرب                 |
| F95"                 | مورة مرسلات                      | 4          | آخرت ين حق تعالى كي زيارت نيكون كو    |
| rar                  | مورة وبركه ساتحددا مبطركي وج     |            | نمیب ہوگی                             |
| rar                  | _                                |            | تغيير تاويل او تحريف كي تعريف بر      |
| meo                  | جال کاتنعیل                      | I LAILE    | مجني مقدمه                            |
|                      |                                  | ل          | <u> </u>                              |

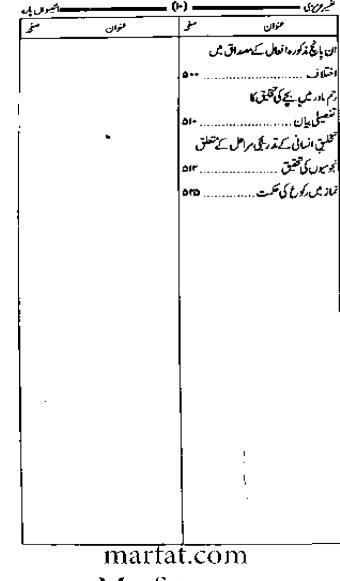

# يسْمِ اللهِ الرَّحْشِ الرَّحِشِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

# سورة الملك

اس سنلہ میں اختلاف ہے کہ بیسورہ کی ہے یا مدنی اور معزرت این عماس رضی اللہ عنہما كى روايت كساتم كى بكرالم البحدة كريد كمرشريف على أترى اس ك بعدسودة الحاقة اورسورة المعارج نازل ووكي بين جبكه حضرت حسن يعري رضي الشدعنه كي اوربعض دومروں کی روایت کے ساتھ مدنی ہے اس کی تمیں (۴۰) آیات ہیں اس محمح مدیث کے مطابق جوکہ محاح عمل معفرت ابو ہرمیہ دشی اللہ صنہ کی روایت سے ساتھ قابت ہے کہ حنودمنی الشدعلیه و کلم فرماتے ہے کہ کمکب اللہ کی ایک مورہ نے جو کہ تمام و کمال ٹیس کیات بین گرایگارآدی کری ش شفاعت کے لیے اس نشر امراد کیا کراے جنم کی مرال سے تكال اور جنت على وافل كيا اور ووسورة جارك الملك ب اور معزت اين حیاس میں اختر عنما سے مروی ہے کرحتور صلی اللہ علیہ وسلم قراعے تھے کہ علی بسند کرتا ول کریدسورة برموکن کے دل عل مولینی جائے کہ برمسلمان اس سورة کو یاد کرے اور حعرت الن مسعود رضى الشاعد كى روايت ب نايت ب كرميت كو بعب قبر على ركمت بي اور مقداب کے قرشتے آتے ہیں سیمورہ حاجت کے لئے اور انیس رو کئے کے لئے کری مو جاتی ہے اگر یا ک کی طرف ہے آئے جی تو کتی ہے کہ جی حمیر اس طرف ہے ماسترنین دول کی که بیشن این پاؤس پر کمز ابو کرنماز ی میری تلادت کرنا تعاادراگر مر کی طرف ہے آئے ہیں تو کتی ہے کہ اور ہے تہیں راستہیں دوں کی کہ میٹن اپنی نبان سے مرک عادت کرتا تھا اور اگروائی باکی ہے آ کی تو کہتی ہے کہ ان دونوں ظرفوں سے جمہیں داستانیں دول کی کر فض مجھے اسے بینے علی بادر کھا تھا۔

اور معزت المامجمه باقر وخی الله عند مثال کی نیاز کے بعد وورکعت نقل میں بیٹر کر یہ marfat.com

سورة برزها كرتے تنے اور حدیث پاک بن آیا ہے كہ حضور طید العلاق والسلام آ رام فرمائے سے پہلے ال سورة كی ضرور طاوت فرمایا كرتے تنے ال ليے حدیث شریف جن ال سورة كومائد - مجيد اور واقي كا نام دیا حمیٰ ہے اس ليے كہ عذاب قبر كور د كی ہے اور عذاب سے نجات بخش ہے اور قیامت کے صدموں اور پر بٹائیوں سے حفاظت كرتی

اس سورۃ کے سورۃ التحریم کے ساتھ دابطہ کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ تحریم عمی عیال داری کے آ واب اور شرائط کا بیان ہے کہ سرد کوا پٹی عورتوں اور اپنے اٹل و میال کے ساتھ کس طرح خانہ داری کرنا جا ہیے اور اگر اس کے اٹل و عیال جا میں کر گھٹاتوں کا ارتکاب کریں اور جہنم کی آگ کہ والے دائے پر چلیس تو اسے داجب ہے کہ ان کی اس راہ پر چلنے ہے۔ عمیمانی کرے۔

ادراس سورة على خدائى اورشبشاق كاوازم اورقواعد خدكور بيل - وبال ايك كمركى مروادى خدكور بيل - وبال ايك كمركى مروادى خدكور بين المرادى خدائى سيداونى سيدالى كى مروادى بيان فرمائى سيداونى سيدالى كى طرف رقى كرسة كالمحارى بيان فرمائى سيداونى سيدالى كالمحارة بين مقدم كري - غيز أس سورة على جن آك كى صفت المستمون كرماته و المنتقطون الله با احتواجه في المقود على المنتقطون الله با احتواجه في المقود في المنتقطون الله با احتواجه في المنتقل في المنتقطون الله با احتواجه في المقود في المنتقل المنتق

نیز آس سورۃ میں ندکور ہے کہ اپنی مورقوں کی فوشنودی کے لیے مندا تعالیٰ کی مطال کی ہو کی چیز کو کیوں حوام کیا؟ جبکہ اس سورۃ میں خدکور ہے کہ حیتی یا دشا قوام مرف مندا تعالیٰ marfat.com

ے بیے ہے ہیں اس سے احقام میں ہیں میں دوسروں میں بوردی دیں سرما جیا ہے استعمران بادشا دوں کا خاصہ ہے اور دوسروں کی خوشنودی کے لیے بادشا بول کے تقم کے خلاف کرنا درست میں ہے۔ ملی فروانقیا سی فورونگر کے بعد مناسب کی بہت می وجو ونگلتی ہیں۔

# وحہ تسمید اور ذات حق کے لائق چند چیزوں کا ذکر

اور اس مورۃ کو سورۃ ملک اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورۃ میں جو بکو حقق بادشاہت کے لاکن ہے محضرت من تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے تابت قرمایا ہے اور وہ چند چنزیں ہیں: کہلی چیز خیرات کی کشرے اور انعام واحسان وافر کرنا کہ لفظ عارک ہے۔ مجھڑ تاہے۔

و مری چیز عموم قدرت بیبال تک که بید عموم زنده کرینے اور ناریئے تک پہنچا کہ بادشاہوں میں سے کی کویسٹریس ہے اور پیمنمون او فلو تعلنی مُکِلِ عَنیْ یو قلیدیں اور مَحَلَقَ الْمُمُونَةُ وَالْمُحْمِدُونَا کا سے مجھومی آتا ہے۔

تیسری چیز معایا الی مراتب اور ملک سے رئیسوں سے اعمال کی فیر گیری جو کہ یادشای کے اواز باست سے ہاور لیٹنگو تھم آئٹھٹم آخسٹن عَمَلا ہم اور اِنَّهُ عَلِیْمٌ بِلَنَاتِ العُسْقُور کے لفتوں سے معلق ہوتا ہے۔

چھی چیز غلبہ عزت ادر مرتبہ جو کہ انتقام پر کا مفاد ہے۔

یا نج میں چیز خطاوی کو بخشا اور معاف کرنا جو کہ لفظ مخورے لکا ہے۔

میمٹی چیز اینے ٹیش کاروں ما خادموں اور خلاموں کے لیے بلند شارات تعبر کری ہوکہ حَلَقَ سَبْعَ صَدُونِ عِلِمَا فَا کامغمون ہے۔

سما تی میں بیٹر معایا کے درمیان فرق شکرنا جوکہ ضافتوی بیٹی تحلق الوُ خعنی ہن تفاؤٹ سے تکھ بیس آ تاہید۔

آ شویں چیز ایف ملکت کے شیروں کوزیت بخشا ان کی آئید بندی اور سر دان روثنی اور مشعل خان کا انتقام جو کہ لفظ ذریقا السندی آئے اللّٰهُ نیا بیقت ایستی تھے ہوتا ہے۔ نویں چیز وشموں کو مفلوں کرنے کے لیے آفاجہ سے تاریکینا جسے توپ کولاا قید خاند MARTAL.COM

اورنونى جوكر وَجَعَدُلْتُ اصَّا وَجُدُومًا لِلشَّيَّاطِيْنِ وَأَعَدُنَا لَهُمْ عَلَابَ السَّعِيْرِ اور مَشَلَهُمْ مَوَنَّنُهَا الْمَ يَايُحُمْ نَئِيْرٌ سِيمَعَامِ وَمَاسِبٍ

دسویں چیز دوستوں اور فرماں برداروں پر رقم وفعل کرنے کے وافر اسباب مہیا کرنا م

جوكرانَّ الكَيْفِينَ يَعْشُونَ وَبَهُمْ بِالْقَبْبِ مَصَعَلَمَ بِوَالْمَهُاوِرَ مِن اَ أَيْنَتُمْ مَنْ فِي السُّ السُّسَمَا يَا أَنْ يَتَعْسِفَ بِكُمْ الْأَوْصَ حَن آيات كَآ قَرَكَ عَن أَكِادوُل مَعْمُول السُّسَمَا وَ مَا ا مَا مِن مَا مَا يُوْ

ک تاکید فرما**کی گ**ی ہے۔

کیارہوی چزوشی جانوروں کی تخبراورتوشدخاند کی آبادی جوکد اللم يَسَوَوْ اللَّي اللَّهُ مِنْ اللَّمَ يَسَوَوْ اللّ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتِ سے معلوم ہوتی ہے۔

بارہویں چنز مکلے علی اکن فرنوں کی ارزائی ارمایا اور متولین کی روزی اور شخواہوں عی فراخی کرنا جس کانا آمِسنٹ مائٹی بھی السُسَمَاتَ سے لے کر ہُسَلُ کُھُوا بھی عُشُوَدُ نُفُودِ کئے۔ کے جموعے سے چاہ چاک ہے۔

تیرہویں چیز کمی کو تفاظت کرنے کی طاقت ٹیں ہے کہ اس دیگاہ کے وَحَمَّارِے ہوئے کو جگہ دے اور تمایت کرے بااس بارگاہ کے جروم و مردد و کو روزی پہنچائے اور کوئی نفع ہتھائے اور یہ مِن آخَلُ طاقہ الّٰلِیف هُوَ جُندُ لَکُتُمْ بَنْصُرُ کُمْ فِیْ فَوْنِ الرَّحْمَٰنِ الْمَاسِ آسور بَلَ لَّجُوْا فِیْ عُنْوِ وَلَفُورِ ہے سمجما جاتا ہے۔

#### سوررحمانيات اورربانيات

اور یہ سودہ رحمانیات ہے ہے کہ اس علی اسم ذات کی بجائے اسم رحمٰن استعال ہوتا ہے جیے سورڈ انبیا مُسودہ کٹین سورڈ مریم اور سود کھٹا جس طرح کر سودۂ کون سودۂ الحالات اور دوسری بہت می سود تھی۔ جیسے طو بل سودؤس عمل سے سودۂ سود اور سودۂ ایست اور قصار عمل سے سودۂ المغروفیرور بانیات بین کمان عمل اسم ذات کی بجائے اسم دب مستعمل ہوا ہے۔ بسنسم اللّٰہِ المرَّحْفِیٰ الْرُحْجِیْم

تَسُازَ لَهُ الَّهِ إِنْ بِسَيْدِةً الْمُثَلِّكُ بَهْتَ إِيرَكَ بَجُودَات إِلَى جَمْل كوسب تُسَرِّب مُن آسان اور نَهِي إِن النِي مِن عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَل تَعْرِيْب مُن آسان اور نَهْمَ إِن النِي مِن عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

### يركت كامغيوم

اورائ ذکر کی حقیقت اللہ تعالی کے اقعام واحمان کی کش ت کو طاحظ کرتا ہے جو کہ۔ قرات عالم کے بر ذرہ بھی بیننگی کے ساتھ جلوہ کر ہے اس لیے کہ برکت کے مقیوم میں دونوں چڑی وافل بین مخرکا صادر ہونا اور اس کی پینٹی ۔ اس وجہ ہے جس پیڑے ہے خر صادر نہ ہوا ہے مبادک جین کہتے اور جس پیڑے ہے ایک دوبار خیر صادر ہوا ہے جس می مبارک میں کہتے جب تک کہ بھیشہ اور دائم رہنے والی خیرکا مصدر تہوں

# ملك وملكوت كي صداوران كاعتبار سے صفات كا ذكر

مَلَكُونَ مُحَلِّ هَسَيْءِ إِمال لِي كَرْتُوه تَدِن اور ياكِز في عالم ارواح كرماس

4

اور چکرال کلیدی الفرقانی کی کاری گری کے جیب نشانات جو کہ عالم ملک میں مشاہدہ میں آت ہو کہ عالم ملک میں مشاہدہ میں آت اور محمول ہوتے ہیں اور مرصول مکان سے وجود کے مقابات میں وافعل ہوکر کا صررہ کی طرف اشارہ پورا ہوگر کا صرف اشارہ پورا ہوا اب قرمانیا جارہا ہے کہ اس عالم میں اس کا تصرف اور قدیر اس کی موجودہ مقدار تک مواجدہ میں اس کی تقدرت کے ساتھ متعلق متحصر تبیں ہے بلکہ جو بچو ممکنات میں وافعل ہے وہ بھی اس کی تقدرت کے ساتھ متعلق

وَهُ وَعَلَى عَلَى حَلَيْهِ فَلِينِهِ الدوه سب جِيرُون بِخواه موجِود بول خواه شهولُ خواه عادی بول خواه شهول قادر ب ادراس جبت سے کر برموجود کی امکانی صورتوں کی کُنَ حدثین اس کی قدرت کے معمور تو انوں کوکوئی پورے طور پر بجوتیں سکا۔ چنا تچ دامری مِک قربال ہے وَان یَسْنَ حَسَیْءِ اِلَّا عِسْلَمَا حَوَّ اِلْدُهُ وَمَا تَشَوِّ لَهُ اِلَّا بِعَلَيْهِ مَعْلُومِ ادر فرانوں کا بیدوا قربونا کی باوشاہ کے لئے متعورتیں بوسکا۔

اب اس کی ہادشائی کے چھاور کارخانوں کوفورے داحد کرتا جاہے کہ کتے جیب
آثار دکتے ہیں تا کہ اس کی بادشائی کی وسعت کا تھوڑا سا تسور تمہارے ڈین میں آئے
اور قدرے سعرفت جو کہ اس کی بادشائی کی وسعت کا تھوڑا سا تسور تمہارے ڈین میں آئے
کارخانوں سے پہلے اپنی ٹورا کے کارخانے کو جو سرکار عالی کے چیلے ہیں تووراگر کے
ساتھ دریافت کرو کہ افتہ تعالیٰ کی برکت نے قاضا فر بایا کہ موجودات میں سے ایک فر ما
کوائی قدرت اور افتہارے آئے سانے اور نموز دریا جاہے اور اپنے مل وشور کا آئے کم
اسے مطافر مانا جاہے تا کہ افتہار کے ساتھ فیرات دائی کا صدر ہونے میں اپنے خالق
کے ساتھ مشاہرت بدو اکر سے اس لیے کہ دوسری کلوقات جو کہ صدر تی ان ہوتی ہے یا تو
سے افتہار ہوتی ہے جیے افلاک سارے معاصر کا نیس اور خاتات یا شعیف افتہار کے
ساتھ جو کہ طبیعت کا تھم رکھا ہے اور اس ضعیف افتہار کی وجہ سے تعریف اور غرمت کا
ساتھ جو کہ طبیعت کا تھم رکھا ہے اور اس ضعیف افتہار کی وجہ سے تعریف اور غرمت کا
ساتھ جو کہ طبیعت کا تھم رکھا ہے اور اس ضعیف افتہار کی وجہ سے تعریف اور غرمت کا
ساتھ جو کہ طبیعت کا تھم رکھا ہے اور اس ضعیف افتہار کی وجہ سے تعریف اور غرمت کا
ساتھ جو کہ طبیعت کا تھم رکھا ہے اور اس ضعیف افتہار کی وجہ سے تعریف اور غرمت کا
ساتھ جو کہ طبیعت کا تھم رکھا ہے اور اس ضعیف افتہار کی وجہ سے تعریف اور غرمت کا
ساتھ جو کہ طبیعت کا تعریف اور اس شعیف افتہار کیا ور سے تعریف اور غرمت کا تعریف اور غرب افتہار

تغیر مرزی بیست التبدال با التبدا

یہ المَّنینی خَلَقَ الْفَوْتَ وَالْحَنِوْةَ وَوَبِالْقَدَّارَ بَادِشَادِ ہِ کَہِ جَمِی نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تا کہ حیات کی وجہ ہے اعمال اختیار یہ پرقادر ہوں اور موت کی وجہ ہے تمہادے عمل کے حسن کے آٹار ظاہر تول قر جس طرح حیات اعمال کی اصل اور ان کے تھے کے ظہود کا باعث ہے موت ان اعمال کے نمائج اور آٹار کی نمود کا باعث ہے اور یہ تجیب تدبیراس لیے فرمائی

بهوير ليخر والشدنتهالي

لیننظو محم آبکتم آخسن عقلات تا کرتمبارااتنان کرے کرتم میں ہے کون مگل کی روسے نیادہ انجاز کے ایک میں ہے کون مگل کی دورے اپ تا کہ میارہ انجازہ اور حسن مگل نے دوجات مخلف ہوئے ہیں جس قد رحسن مگل زیادہ موقع تم میں برکستان کے ماتھ تاکہ اس کے مرتب کی جاتے ہوئے ہیں۔ ماتھ تاکہ اس کے برکستان کی تابادی کا باعث ہوجے عالم آخرت کہتے ہیں۔ تاکہ اس فاج کی بیدا دارا کی جہال کی تابادی کا باعث ہوجے عالم آخرت کہتے ہیں۔

اور بید تدییر باتشید تر انول کے مالک کی مدیر کی طرح ہے جو جاہتا ہے کہ اپنے خزانے کو فرائے ہے۔ اور نقش اور ایک اور نقش مزانے کو دومرا رنگ اور ایک اور نقش بائد سعے۔ فرق بید ہے کہ صاحب تر اندائی مدیر عمل اپنے فیر سے حدد لیتا ہے اور اس کا محکائ ہوتا ہے جبکہ الفد قوائی نے اپنی بعض جلوق کو بعض کے ساتھ ترکیب دے کر اپنے فیر سے حدد مانتی بغیر بائد سے کے ایمان سے دو اس کے بغیر بائد سے کے لیے اس سے حدد مانتی بغیر بائد سے بندوں کو درمیان میں دکھ ہے اور انسی ان کے حال پر چھوڑ دیا

marfat.com

تغير درين (٨٨) \_\_\_\_\_ائير ال پاره

جیدا کد حدیث قدی عمل فرایانیا تیست العینی انفستسالگیم اُخصینی اَفلیکم و اَسَمِیارے اعمال جیں اُئیس عمل تم پر شار کرتا ہوں اس کے ظیداور عزیت عمل کوئی کی واقع ٹیس ہوئی اس نے کہ ہر چیز کی نگام بلکہ این واسطول کے افقدار اور اختیار کی نگام بھی ایسے تبھیۃ قدرت عمل دکھتا ہے۔

ق فیونا فقوی القوی اور دوالی مزت والا ہے کہ اس مزت کی شمل کا اس کے غیر ش آصور شیس بوسکن اور اگر اس کی بیرخ بت نہ ہوتی تو اس کلوق کو کہ جصاص نے ابنا ظلیفہ بنایا اور تصرف میں خود مخارخ بایا ہے اپنی عافر بالی اور نارانسکی پر سواخذ و اور مزافقی وے سکنا تھا جس طرح کے دونیا کے بادشاہ جب کسی کواپٹی جگہ تقرر کرتے ہیں اور باافتیار کرتے ہیں ہجر اس سے بیرعبدہ چیس ٹیس سکتے اور اپنی نارانسکیوں پر مواضفہ اور مزافیس وے سکتے اور اس تمام مزت اور غلب کے بادجود جو کہ اسے حاصل ہے ایک اور و صف بھی رکھتا ہے کہ انسانشا فرق بر دویش اور نشتے والا ہے اسے ان خودی ریندوں کی کو تا ہوں سے ورگز ر

اَلْمُعَفُورٌ بِردہ بِیْ اور نِنْنَے والا ہے اپنے ان خودی ریندوں کی تو ہمیوں ہے ور کزر فر باتا ہے اور میکڑنے میں جندی ٹیس فر باغ تا کہ ان کی سرکٹی اور عناو ثابت ہو جائے اور عکست کے تقایف کے مطابق پر دو بوٹی اور بخشش کی جگہ شد ہے۔

#### دوجواب طلب سوالات

یمیاں وہ جواب طلب سوال باقی رہ مکئے۔ پہلا سوال بہت کے موت کو حیات ہے پہلے کیول لا با کیا حالا تک موت تو حیات سکے بعد ہے؟

اس کا بواب یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کا سبب ورحقیقت موت ہے اور پہال اس معاملہ اسخان میں حس عمل کا منظور ہے تہ کہ اصل عمل پر اطلاع میں موت بحزلہ مقسود ہے کہ امر مقصود بیخی حسن عمل کا سبب ہے اور حیات بحزلہ وسیلہ کے ہے کہ الیسے امر کا سبب ہے جو کہ وسیلہ ہے اور مرتبے کے احتبار سے مقاملہ وسائل سے پہلے ہوتے ہیں اگر جہ زمانے کے احتیار ہے وسائل مقاملہ سے پہلے ہوتے ہیں۔

دومرا جواب یہ ہے کہ عالم ملک میں موت ذاتی ہے اور حیات عرضی ہے اور ذاتی عرضی سے مقدم ہے۔

تشيرون ك المستحد (١٩)

تیمرا جواب یہ ہے کہ موت کو اس دجہ سے مقدم فرمایا کیا کہ موت برآ دی کی اسکول کے سامنے اور چیل نظررہ اور اس ہے بھی فقلت نہ کرے۔ چانچہ حدیث شریف جی وارد ہے کہ لاتوں کی قافع کا ذکر زیادہ کرو لینی موت کا بیز وارد ہے کہ بسسس العبد عبد نسسی المعقابو والبلنی بہت گاہوں کی دی جوتیروں اور ہسرہ ہونے کو بجول کیا اور حضرت این عباس منی الله عنما ہے مردی ہے کہ موت سے مراد وقع کی موت ہے اور دینی موت کو حیات افروی پر انتہ مانی موت کو حیات افروی پر انتہ مانی موت کو حیات افروی پر انتہ مانی موت ہوئے وارد نیس کی موت ہے مراد فقفہ ہونے کی حالت جادد دوسرے مقر کن سے منفول ہے کہ موت سے مراد فقفہ ہونے کی حالت جادد دیا ہے اور تفقہ کی حالت جیات سے بہلے ہے اوراس تغیر پر ایسٹ کو گئے ہوئے گئے آخمی عقد کی حالت حیات سے بہلے ہے اوراس تغیر پر ایسٹ کو گئے آخمی عقد کا میں تعد کی حالت حیات سے بہلے ہے موت کے دوائی کی جانو کہ ہر اوراس تغیر ہی تا تا گئے گئے آخمی کی موت کے دوائی کو جانو کہ ہر انتہ میں زندگی بیس تم نفع حاصل کرد ہے کہا کہ کے دوائی کو جانو کہ ہو گئے گئے اور ان جانے کے این کو جانو کہ کہا کہ جانو کہ ہو گئے گئے گئے کہا کو کہا کہ کو گئے گئے کہا کہ کہا کہ کہا کہ خوائر کے سے بر بیز کرو۔

د در اسوال یہ ب کرموت کو پیدا کرنے کا کیا معنی ہے اس لیے کہ موت زوال حیات کا نام ہے۔ اس لیے کہ موت زوال حیات کا نام ہے اور ہر چیز کا زوال جو کہ اس چیز کا عدم ہے تھوٹی تیس ہے اس چیز کو پیدا مذکر نا زوال حاصل کرنے میں کا تی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موت وحیات آیک ماتھ عدم اور استعداد میں اس لیے کہ حیات حمن وحرکت اداد یہ ہم ارت ہے اگر چہ وہ حرکت ادادی کا نہ ہوتا ہے اس محرکت ادادی کا نہ ہوتا ہے اس سے جوحس وحرکت ادادی کا نہ ہوتا ہے اس سے جوحس وحرکت ادادی کا نہ ہوتا ہے اس سے جوحس وحرکت کے قائل کے اور مرود ہے کوئل کے بیار موردت نہیں بکڑتا اور جب اسے وجود ہے آ میزش ماصل ہوئی تو پیدائش کے قائل اور میں دیات

دومرا جاب معزت ائن عباس دشی الله تعالی تجاہے متول ہے کہ مرت و حیات marfat.com Marfat.com

کی خلقت سے مراد ان دونوں کی مثانی صورتوں کی خلقت ہے اس لیے کہ موت کو عالم مثال ش ساہ و مغید واقوں والے مینڈ ھے کی صورت میں پیدو کیا گیا ہے کہ جب کسی چیز یراس کا گزر بوادراس کی بواس چیز کے نشنوں ٹیں پیچی ہے وہ مرجاتی ہے اور زندگی کو وبلق محوزی کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے کہ جب کی چیز براس کا گز رہونا ہے اوراس کی ہو اس کے نعمنوں میں پہنچتی ہے زندہ ہو حاتی ہے اور ای وجہ ہے پیچ حدیث یاک میں آیا ب كرتي مت مك ون لوگوں مك جنت اور دوزج ميں داخل ہوئے كے بعد وت كو مینذھے کی شکل میں لا کر ذریح کریں ہے تا کہ دوز خیوں کا قم برغم بز مصے اور بہشتیوں کو مرور برم درحاص بور نیز سامری کے قصہ عن واقع ہوا ہے کداس نے حضرت جرائکل علیہ السلام کو اہلی مکموڑی میں موار دیکھا تھا ادراس مکموڑی کے ہم کے بینچے ہے پچھوٹاک آٹھا سراہے یاس رکمی کے سونے کے چھڑے میں ڈال کرایک طلسم بنایا اور اسے معبود قرار دیا۔ اور صدیت یاک میں وارو ہے كر عفور سلى الله عليه ملم في اس آيت كى عادت فربالى اوربب آب اس الذة يريني ك أيَّكُم أحَسَن عَمَالاً قوارشاوفر الما المُتَّكَّمُ أَحْسَنُ غسفلا واورع عسل غن مَّعَادِم اللهِ وَأَسْرَعُ فِي طَاعَةِ اللهِ لِيخَامِنَ مُل متعمراه نواقل کی کشرت نہیں ہے بلکہ آواب کی رعایت اور محرمات سے نفس کی تلبیا أن ہے اس ليے كه نافر مانى جب اطاعت كے ساتھ كلوط موج تى ب قريكى كے اثر كو كروركرتى ب. پھر اس مطلقت کی عمارات اور بلندنقیرات کے کارخانہ میں غور کرواور بالکل خلاہر

ہے۔ اَلَّیذِیْ مَعَلَقَ سَبِعَ مَسْطُوبِ وہ باقترار بادشاہ جس نے ساتوں آسان پیدا کیے بین تا کہ ہم آسان کے واسلے سے جہان میں ایک خاص فیض نازل فریائے اور لوگ اس فیض کواس آسان اور اس آسان کے سندول اور اس آسان سے متعلق روحوں کے ساتھ نسبت کریں اور فعل اللی بس بروے میں مخلی اور چھیا رہے جب کہ باوشا ہوں کی عادت

ہے کہ عالم ملک کے کمال کی انتہا آ ساؤں کی پیدائش عمل ہے اس لیے کہ عالم عمل کوئی چزمشبوطی عن انتظام اور قرائن کی رعابت عمل اس کے برابر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ عل

ہے کہ اپنے فعل کو اپنے اہلکاروں کے افعال کے پردو میں چھپار کھتے ہیں اور دیا کی کوئی است نہیں ہے۔ کہ اپنے فعل کو اپنے اور آسان کے رہنے والے ان افعان کے رہنے والے ان افعان کا فیض دینے ہیں واسطہ واقع ہوئے ہیں اور ان سامت آسانوں کو جدا جدا بنایا تاکہ جہان والوں کو اس فیض کے واقع ہو بکہ ان مارت آسانوں کو اس فیض کے واقع ہو بکہ ان سامت آسانوں کو بنایا۔

جلتاقة شرب برآ مان اب نجل آمان کومیظ باور بولیش کرتازل بوتا باللی کے نجلے کا اصاطر کرنے کا اس اور جو بجھاس کے اندر بے نجلے کا اصاطر کرنے کے سب سے اس فیش کا گزر نجلے آمان اور جو بچھاس کے اندر ب اس کے اوپر سے صورت بکڑے اور ساتوں آمانوں کے فیوش کا استواج سب کے ساتھ و میں والوں پر مختق ہو۔ نیز ساتوں آمانوں کو ایک ساتھ ایک ماتھ کی اوپر سے کا نکات کے احکام میں ضل اور کشا و اور شرایاں و دخا نہ ہوں اور یہ جیب تد بیرکا نکات کی تحمیل اور حسن اعمال کے مفاسد کا موجب ہو۔ ای لیے

مَاتُوى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ آوَءَ مرحت والفقدا كَ تَكِيق مِن شامَامُ عَلَى عَلَى مَنْ النَّامُ عَلَى عَلَى الشَّامِ وَاللَّهِ عَلَى النَّامِ وَاللَّهِ عَلَى النَّامِ اللَّهِ عَلَى النَّامُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعْمِقِلِي عَلَى الْمُعْلَى عَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى عَل

اوراے شنے دائے! آگر ای امریش نجنے کوئی شک ہے اور قوائی تفاوت کو تھکت کی رعایت میں تفاوت کا موجب نیس مجمتا قدار جع البَّحْسُو کی اپنی تکاہ کو عالم بالا کی طرف مجیر کہ کا کتاب اور فاسدات کا میداوتی ہے اور جب تک کسی نئے کے میدا میں خلل نہیں پڑتا اس نئے میں خلل کا تصور مجی نہیں ہوسکتی

خىل تىرى بىن فىگۇر كاتۋاس عالم بالايمى كوئى شكاف، وكمائے جوكۇش اور marfat.com

رعایت بخسکت کے افغاق پر ولالت نہ کرے اور اگر تھے اس ایک بار کے و کیمنے ہے تھی خاطر حاصل نہ ہوتو کیے کہ پہلی نظر حمالت ہے۔

نُعَ اوْجِعِ الْبَصَرَ اس عالم كاحوال شرادِی تقلیم کو پراوا مُوَّتَيْنِ كرارے يَسْفَيلَ إِلْكَ الْبَصَرُ عَامِدًا جَرِى نَظر ترى طرف بھرے كى وَحكارى بول كويا اللہ تعالى ك حكت كولاك برطرف كوائى طلب كرنے وائے وَ تكارتے ہيں۔

ڈیٹسو تھیں۔ آ اور وہ نظر تھی ہوئی اور عاج ہوئی ہوگی۔ بس بیدامراس بات پرسرت دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز جمی تھے۔ کو پہند کرتا ہے تو تمہارے انقیاری انشال جی بھی اس کو پہند کرتا ہے کہ مکن حد تک اچھے طریقے ہے واقع ہوں کہ کسی طرح بھی ان جس تھست کی نفالفت اور دفتہ پیدا نہ ہوتا کہ جنڈ واسکان اپنے خالق کے ساتھ و مشاہبت حاصل کر ۔ ل

اور اس آیت میں اسم ذائت کی بجائے لفظ دخن اس دجہ سے لایا گیا ہے کہ عام پیدائش میں محکست کی رعایت تمام تعنوں کا میدا ہے اور بدعام انعام صفت دنما ثبیت کا اثر ہے جو کرھوم دھت کے معنوں میں ہے۔

یہاں جانا چاہیے کہ آتان کا جو ہر بسیلا ہے اور جوابر عناصر اور عماصر کے حرکبات

۔ دراہ ہے۔ یس جس طرح پائی آگ ہوا اور خاک کوئیں کیا جا سکتا کہ قلال چز ہے

مرکب ہوکر آیا ای طرح آتان کو بھی ٹیس کہا جا سکتا کہ قلال جو ہرے مرکب ہے اور جو

کعب احبار وغیرہ سے روایات آتی جی کہ آتان دنیا پائی کی مون ہے جو کہ مسلی کمڑی

ہے اور و درا آتان سفید مرواریو ہے ہے تیسرا آتان لوہے سے چوتھ تانے ہے '

پانچواں چاہدی ہے چھنا سونے ہے اور ساتواں آسان مرخ یا تو ت ہے جو پر تجیدہ و

میشل کے طریقے پر ہے لینی اگر آسانی جواہر کو دنیا کے مسلوم جواہر پر مطابقت اور مخیل

وی تو یہ جو ہر فلال آسان کے مشابہ اور مانوں کرنے جی طرح ای مطابقت اور تشہد کی وجہ

ہے سورے کوسونے کا اور جاند کو جاندی کا خیال کرتے جی اور دان کوسفید اور دات کوسیاہ

کے جوں۔

اور جب رعایت محکت اور عالم بالاگی او چی شی دات جو که جمزانه یا وشای تخت کے بیاد رجب رعایت محکت اور عالم بالاگی او چی شی دات جو که جمزانه یا وشای تخت کے بیان سے اور قاصدات پر مشتمل ہے اس عالم بالا کی قبست شہر شی رعایا کے گھر وال کے سرجے بین ہے کا رخانہ بیل گل کے القاق کے بیان سے فار فی دو کے اس فر بالا ہے کہ محکمت کو چورا کرنے اور ان خاص شامرات میں حسن ذاتی کا کال کرنے کے علاوہ بم نے عرضی خوجوں اور ذیقوں کو بھی کال فر بایا ہے اور ان محاسن اور ذیقوں کو بھی کال فر بایا ہے اور ان محاسن اور ذیقوں کو بھی کال فر بایا ہے اور ان محاسن کے قریب چیک تبییں اعداء پر قبر اور چوروں سے جبرے کا جب بنایا کہ ان خاص محلات کے قریب چیک تبییں کے اور سے قبر از باتھ کی دو اور محسول پر قبر اور فساد یوں کو سرا بھی اور کی باوشاہ کو ایک تدبیر شدا آئے۔ چنانچے ارشاہ و دیا ۔

وَكَفَفَ وَيَكَنَّ السَّمَةَ اللَّهُ الدَّنِيَ اورَ حَيْنِ بِم نے زبین سے زویک آمان کو زینت انجھی ہے کہ جاندائی بھی گڑا ہے بہنے اپنیغ ہے شارچ افوں کے ساتھ جو کہ اس آمان کے اور درجہ بدرجہ معلق بین قرارت کری بھی زائل ساتویں آسان بھی مشتری چھنے آسان بھی مرت کیا نجویں بھی موری پویتے بھی ڈیرہ تیسرے بھی مطارہ دوسرے آسان بھی اوران تمام چرافول کی شعاع ٹیلے آسان بھی ہو کر اسے بہت زیادہ زینت بخش ہے۔

یماں جانا چاہیے کی مکان کو چاہاں کے ساتھ زینت دینا اس پر موقوق شیں کہ دوسب جانے اس مکان میں رکھے ہوئے ہوں بلکہ معول بھی ٹیس بلکہ مکان کی جاغال کے ساتھ زینت دینے کا بھی طریقہ ہے کہ اس مکان میں با بند طاقوں کے ساتھ زینت دینے کا بھی طریقہ ہے کہ اس مکان کے اور لڑ بوں میں با بند طاقوں میں تھیلیں لگاتے ہیں تا کہ اس جاغال کی شعافیں اس بورے مکان میں تھیلیں تو جہاغال کی شعافیں اس مکان میں تھیلیں تو جہاغال کی شعافیں اس مکان میں تھیلیں تو جہاغال کی شعافیں اس مکان میں تھیلیں تو اس آئی ہے ہوئے آ سان میں ہوئ بھیلی قرف کے ظاف ہے اور در حقیقت سادان کے تمام انواد کے ساتھ تر کی ہوئ بھیلی دی آ سان کو دیسل ہے جو کہ سب سے سادان کے تمام انواد کے ساتھ تر کی بلوہ گاہ دا تھوں ان کے اور سب کی نظر میں آ سانوں کے انوں کے اندر میں کی بلوہ گاہ دا تھوں کے اور سب کی نظر میں آ سانوں کے انہوں کے اندر میں کی تابوں کے اندر میں دانوں کے اندر میں کی نظر میں آ سانوں کے اندر میں دانوں کے اندر میں کی نظر میں آ سانوں کے اندر میں دانوں کے اندر میں کی نظر میں آ سانوں کے اندر میں دانوں کے نظر میں آ سانوں کے تام اندر میں دانوں کے نظر میں آ سانوں کے نظر میں دانوں کے نظر میں دانوں کے نظر میں اندر کر نظر میں اندر کی تاریخ کی دانوں کے نظر میں تاریک کی نظر میں اندر کی تاریک کی ساتھ کی نظر میں تاریک کی نظر میں آ ساتھ کی نظر میں تاریک کی تاریک کی نظر میں تاریک کے نظر کی تاریک کی

صاف شفاف ہونے کی دجہ ہے بھی معنوم ہوتا ہے کہ وہ سب ستارے ای آ سان میں بیں اور زینٹ میں کئی امر معتبر ہے کہ لوگوں کے دیکھنے نے مطابق ہونہ یہ کہ واقعی ہو۔ ای لیے جانئری پرسونے کا بڑا ذکرتے میں اور کم کرتے ہیں تا کہ دیکھنے میں خوبصورت کے اور ایک چے آغ کو ہزار میں آئینہ میں ویکھنے ہیں تا کہ ہے شار چراغ نظر آ کمیں اور زینت حاصل ہو۔

اور آسان دنیا کی تضییص اس وجہ ہے فرمائی ہے کہ آسان دنیا عالم بالا کے درواز ہے کی طرح ہے کہ بادشائی کے تحت کا تھم رکھتا ہے اور ورواز ہے کہ بادشائی کے تحت کا تھم رکھتا ہے اور ورواز ہے کہ بادشائی کے تحت کا تھم رکھتا ہے اور وہاں توب اور گولہ مہیا رکھنا شاہ دراس پر بہرے وارول پر تھیارول کو مقرد کرتا اور وہاں توب کہ بیس آ دی کو شاہد انتظام کے مطابق ہے۔ تیز اس آ رائش بیس اس بات کا اشارہ ہے کہ بیس آ دی کو اور در حقیقت وہ مرجال کے فوقائی ارباب کے مرجہ بیس کہ اس بی قلود کرتے ہیں تاکہ اس بیس فلمود کرتے ہیں تاکہ اس بیس بیس بیس کی تیز ول کی قوت ہمرد کی گئی ہے انجام کا رووفعلیت اور فلمور بیس آ ہے۔ تاکہ اس بیس بیس کی بیس کے مرجہ بیس کہ اس بیس بیس کی بی

### شياطين كےرجم كا طريقه

ادر متاروں کے ساتھ شیطانوں کی شکساری کا طریقہ یہ ہے کہ فرشتے نتاروں کی شعاعوں سے جو کہ قرشتے نتاروں کی شعاعوں سے جو کہ قرسان ونیا بھی تن ہوئی ہیں ایک آگ بلائے ہیں اور اس آگ کو ہر آسان رائے والے شیطان کے جیجے بھاتے ہیں اور آسان دنیا کی خصوصت اس وجہ سے کہ چونکہ اور کے سازوں کی وجہ سے کہ چونکہ اور کے سازوں کی ایسا جہم نہیں ہے جو کہ ستاروں کی 111 attat.co

شعاعوں کو گرم کرنے کی کیفیت سے قابل ہو تا کہ اس قابلیت دیکنے والے جسم جس تا تھے کریں اور گرم کریں اس نیلے کہ فاعل قابل سے بغیر مؤ ترجیس ہوسکتا۔ بخفاف آسان و بیا سے بخارات موجود جیں اور بھی وجہ ہے کہ مورج کی شعاع جب زشن اور پھر پر بڑتی ہے بخارات موجود جیں اور بھی وجہ ہے کہ مورج کی شعاع جب زشن اور پھر پر بڑتی ہے تو بہت گرم ہوتے جیں بگیدا جسام فلکیہ جیں بلکہ کرؤ ہوا کے طبقات جی بھی قابل کے تصوری وجہ سے اس کی اچی کری طاہر جیس ہوتی ہی اگر کہ جائے کہ ہم نے زہین اور پھر کوسورج کی شعاعوں کی وجہ سے جلانے اور بھائے کے قابل بنا دیا ہے باوجود کے سورج

اور وہ جو متماء نے کہا نے کہ شہابوں کی حقیقت کی جلانے والے بخارات ہیں تو
اس کا سخی ہے ہے کہ اس تا تیرکو ٹیونی کی اسے کہ بخارات ہیں نہ ہیں آئیس ستاروں
کی شعاعوں کی مفرورت ٹیس یا فرشتوں کو ان شعاعوں کے ساتھ ان بخارات کو روشن
کرنے بیں کوئی وقل ٹیس اس لیے کہ اگر جلے ہوئے بخارات کر ہار میں واقل ہونے کی
وجہ سے خود بخو دجل جاتے تو اوز م تھا کہ او پر بڑھنے بیس زیادتی تیول کرتے اور نواستقیم
پراوی جانے والی حرکت کرتے اس لیے کہ اس صورت بیس ان کی حرکت بحیاطیعی کی سمت
کو ہوتی سال کھرا کشر اوقات جلنے کے بعد بخارات نازل ہوئے میں اور کھی واکس یا کی باکس
بھا کتے ہیں اور ترکات تسریر بچ کہ خووقاں ہونے کے ارادے کو تو ٹی اور کھی والوں پر پوشدہ تبیس

وَ آخَدُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ الرّہِ من ان شیطانوں کے لیے مہیا کیا ہے اس خروں کی چوری سے سواجس کا مقعد ٹی آ دم کو گھراہ کرنا ہے ان کے دوسرے کتابوں کی دجہ ہے

عَدَّابَ السَّيِمِيُ جَنْمِ كِي آكَ كَيْ جَلْنِ كَاعَدُابِ آكَرِيدِه الْحِي آكَ سے بيدا كِي شختے ہیں ہی الن کے مادے كو آئیس كی صودت پر سلط كرتے ہیں تا كرعة اب و می اس ليے كہ جب تک صودت مادہ پر سلط ہے كیام طبیعت کے مطابق ہے اور جب مادہ

صورت پر مسلط ہوا تو بنیاد اور اقعال بھی خلل قازم ہوا جس طرح کہ بہار ہوں کے بید ا ہونے میں تجربہ اور امتحان کیا گیا ہے کہ خون اور دوسری اخلاط کے غلب کی ویہ سے مزارح خراب ہوتا ہے اور افعال میں خلل بڑجاتا ہے اگر چدیدان کا باوہ کی خون اور اخلاط ہیں۔

### أيك جواب طلب سوال

نہاں آیک جواب طلب موال باتی وہ کیا اور وہ یہ کہ مورۃ کی ایتوا ہے لے کر

اس آیت تک کلام کی بنا و فیب پر دگی کی اورا پی ذات پاک کا ذکر غائب کے مینے کے

ماتھ فرمایا اس آیت جی فیبت ہے منظم کی طرف الفات کیوں فرمائی گئی اور ارشاو فرمایا

کہ ہم نے ایسا ایسا کیا انداز کے اس بدلے عمی کا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

ابتدائے مورۃ ہے لے کراس آیت تک ان اوصاف کا ذکر فرمایا کمیا جو کر گلوق ہے متعود

نیس ہو سکتے ۔ یعنی غلق موت میات سات طبقوں والے آسانوں کو پیما کرنا ہی منظم کو

معین کرنے کی ضرورت دیمی کہ برعش مند جانا ہے کہ بدکام خدائی کام جی جبکہ اس اس میں جبکہ اس اس میں میک کرنے کی ضرورت دیمی کی اور چاقاں کے ساتھ

زینت دیما کی شوں پر پھر چیمیکٹا اورا ہے وشنوں کے لیے سرا کے اساب میریا دکھ اس کے ساتھ اس کے انجائی ورجات میں کرتے ہیں۔ ایس میکا کی تعریف جو کہ شویف کے انجائی ورجات سے جب کہ کہائی درجات ہے۔ جب کہ کہائی درجات سے جب کہائی درجات ہے۔ جب کہتر یف کے انجائی ورجات سے جب کہتر یف کے انجائی ورجات

اور تغییرات مجیبہ بھل سے دہ تغییر ہے جو کر بعض مقبو وافقہا ہ نے اس آ یہ علی کا اور تغییرات مجیبہ بھل سے درجہ اپر کس خیالات کے معنوں بھی جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلال معنوں بھی جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلال معنوں بھی جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلال معنوں بھی جو آن تجرون نے مراد مجودی ہیں جو کہ اپنی ہے مراد بھی جو آن تجرون کے ساتھ لوگوں کا جے پہلے لانا ہے اسے مو فر کرنے اور جے مو فر کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں بھی اوہام اور جے مور کو کرنا ہے اسے بہلے لانے بھی کہ اس مقاروں کو اور بھی اوہام اور در مور کی داور جی اس آب ہے کا متن بول ہوا کہ ہم نے ان متاروں کو جو کہ ستاروں کے لیے جو کہ ستاروں کی ناتے جو کہ ستاروں کی ناتے ہی کہ ستاروں کے ایک ساتھ کی جانے ہی کہ ستاروں کے ایک ساتھ کے اس ستاروں کے ایک ساتھ کی تا تی کے ستاروں کے ایک ساتھ کے ساتھ کی کا تی کرے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کا تی کہ کی ساتھ کے ساتھ کی کا تی کہ کرنا کے ساتھ کے ساتھ

جلن کا عذاب مہیا کیا ہے وَ لَسَلَیْفِینَ کَفَوْوْ اِیرَبِیْھِ اوران اوگول کے لیے جوک اپنے پروددگار کے ساتھ کا فرہو گئے ہیں ان شیطانوں کے گراہ کرنے کی وجہ سے آیک اور عذاب ہے جو کہتم تئم کے وکھ اور تکلیف کو تھ کرنے والا ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنے پروددگار کے ساتھ کفرکر کے بدی کی کئی تسمول کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور وہ عذاب

عَدَدَابُ جَهَنَهُ ﴿ جَهُمْ ہِ جِوْكُما آگ كَى جَلَى اُنْ مِيرِي صَنْدُكَ طُولَ اور دُنجِيرِي يَسِنَتُ كَ سَاتُهُ سَاتُهُ سَانِيُولِ اور بَجِمُووَل كَ كَاسْتُ زُنُوم ﴿ صَالَ اور مُسلين كَعَائِ الرّمِ كَوْلِنَا إِلَى اور جِيبِ ہِنْ جُرْصالَى مِ جُرْصالَى وغِيرُوا لَكَ كُوجِع كرنے وال ہے۔

وَبِسُسَ الْمَصِبُورُ اور بہت أدى جگر ہالوٹ كى دو دوز نے ۔ اس ليے كر مكان كا أد ابوغ يا اس مكان كى ذات سے ہے بااس مكان عمى رہنے والوں اور وہاں كے ماكان امر سے ہے مكان كى برائى جيسے نك اور وہا كے يغير مكان كہ بر ثرائى اس كى ذات كى وجہ سے ہے اور جيسے كھلے فضا والے مكان كى بدى جس عمر كوئى جن مسلط ہے اور وہاں بر جانے والے كو ايذا و ديتا ہے جبكہ دوز ن عمى دونوں حم كى بدياں جمع جيں۔ دوز خ كى ذات اس عمر مكون كا قصو كرنے والول كے مائى اس طرح چيش آتى ہے۔

إِذَا ٱلْفَوْا فِيْهَا جب بِيكاراس دوزعُ بِن يَعِيَّفُ كَ لِيهِ وَيْنَ كِيهِ جائة بِنُ تَوْمِرْ مِهَا كُنِهُ اسْتَبَال اورتَعْيَم كُرِنْ كَي بَهَا عُ مَسْبِعَنُوا لَهُا شَهِيْفًا الله دوزعُ كَي بهت كرده ادر بلندا وازينته بين بيه كُده عن او فِي آواز مرف قرق بير به كرگدهااس هم كي آوازكر كه دِب بوجاتا ب \_

وَجِعَى نَفُوْدُ اورد ودوزنَ زَوْد دِجِنُ ورقَ ہِ جِنْ اللهِ جِيسِهِ دِيگِ جِنْ الرقَ ہِ اور بِهِ جَرَ آ واز اور خت نعرہ نکالے ہے اس کا خصرا درغضب ڈورٹیس ہوتا بلکہ ان کفار کو دیکھتے ہی اس کا غصرائی قدر بڑھ جاتا ہے کہ

شنگافہ فَعَیْزُ قریب موجاتی ہے کہ یا رہ پارہ موجائے اور کفار پرٹوٹ پڑے۔ بین الْفَیْظِ شے کی شدت ہے اس لیے کہ ان کفار نے تھی دوز خ کے پروردگار کو ہر اش کیا تنا marfat.com

اور الند تعالیٰ کے پیغام کو جو کہ رسل علیم السلام کی زبان پر ان کے پاس جیجا حمیا تھا سفتے اور اند تعالیٰ نے اس حما خود محمد نفشب ناک ہوجائے تھے اور اینے بتوں اور اینے خوں اور اینے طور طریقتے اور آ کمیں کی حمایت بھی جوٹی ول حمایت بھی جوٹی چھی آ جاتا ہے جبکہ قاعدہ ہے کہ جب خون جوٹی کرے اس بھی جم بوجاتا کا خومنا جوٹی کرے اس بھی جم بوجاتا ہے اور ظرفوں بھی تناؤ پیدا ہوجاتا ہے بہاں بھی کہ کہ سے اور ظرفوں بھی تناؤ پیدا ہوجاتا ہے بہاں بھی کہ کہ کہ کے بیاں بھی کھوٹی ہوجاتا ہے بہاں بھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایک کے کہ کے بھوٹی واجائے ہیں جس طرح کے شدیدخونی زخوں بھی محمول ہوتا ہے۔

اور الل مكان كے ساكن اور مالك الل قدر برخلق اور طعن آرخ والے جي كه مرف الله الله قدر برخلق اور طعن آرخ والے جي كه مرف الب طعندہ سينے اور وُاسخت پر اكتفائيس كرتے بلك محكنا الْفِقي فِيفية فَوْجَ جي بحق الله وَرَحْ عَلَى الله الله جو آيك على محمات الْفِقي فِيفية فَوْجَ جي الله عَلَى الله وَرَحْ عَلَى الله عَل

سنسلَق فی وَدُوْتُ اللّه یَاتِیکُم مَلْوَثُو ان سے بِوجِی کے دور یُ کے کا افا کیا شہارے پاس دنیا بھی کوئی ڈرانے والا ترآیا جو جہیں اس سیاد معیب سے ڈرا تا اور تم اپ آپ کوائی ہے بچانے کی آفر کرتے اس لیے کہ حکی مندوں کا کام بھی ہے کہ اگر کم درجہ اور ذیال اوگوں سے بھی کسی خرف کی بات سفتے ہیں تو اس فطرناک امر سے اپنی مفاطنت کی آفر کرتے ہیں چہ جائیکہ جب کوئی قابل احتبار خصیت ڈرائے اور ان محافظوں کی اس موال سے نیت ہے ہے کہ جب انسان رسل میسم السلام کے آنے کا افکاد کریں تو ضے کی آگ جوئے کے اور ہم ان پر دست درازی کریں اور کا فرجی قرائن کی وجہ سے مجھ

### marfat.com

خيرون کا **(۲۹)** مشيرون کا

ج کیں کے کہ سوال کا مقصد میں ہے مجورا سپائی اور دائتی کی راہ اختیار کرتے ہوئے فیال وا بسالی فلڈ جانا کا مُذِیْر محمیں کے کیوں ٹین ہمارے پاس ڈرانے والے مرور آئے تضاور ہم میں سے ایک کروہ مجی ان کی خبر پر یعین کر کے ان کے ساتھ مشتق

ہو کر جمیں ڈرانا تھا جن کا ہم نے واحظ لما چند گواور نصیحت کرنے والے تام رکھا ہوا تھا۔

فَسَكَسَلَمُهُنَا الَّوْجَمِ فَيْ سِي كُوجِمُوت كَ مِاتَعِدِمَنُوب كِيا طَالاَ كَسَالَ كَ إِسْ وَلاَكُلَ اور بَجْزَات بَجِي شِنْ اور وہ أَيَّ كَلام كا نَتَان وسِينَ شِنْ كَدا سِينَ تَعَالَىٰ سِنْ نَازَل فَرِيانِ سِها دراس كلام شن ووزعُ سِنْ ذراياليكن بَمْ سِنْ قِول بَدِكِيار

وَخَلَتُ مَا فَوْلَ اللّٰهُ مِنْ هَنَى وَادِهِم نَهُ كَا كَدَاشَة الْى نَهُ كُورِمِى بَا ذَلْ أَيْسَ وَمُوالِم فَلَا اللّٰهُ مِنْ هَنَى وَادِهِم نَهُ كَا كَدَاشَة وَالْآ فِلَى عَلَالُ حَلِيم مَلِيلًا مِن المُوالِم عَلَيْهِ وَلَمُعِينَ وَإِنْ أَنْسَمُ إِلَّا فِلَى عَلَالُ حَلِيم مَلِيلًا مَلِيم مَلِيلًا مِن مُعْلِيلًا حَلِيم المُوالِم عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مَلِيلًا مِلْمَ اللّٰهُ مَلِيلًا مَلِيلًا مِن مُعَلِيلًا مَلِيلًا مِن مُعَلِيلًا مِن مُعَلِيلًا مِن مُعْلِيلًا مِن مُعْلِيلًا مَلَى اللهُ مَلِيلًا مِن مُعْلِيلًا وَمِن اللّه مَلْمَ اللّه اللّه اللهُ اللّه مَلْمُ اللّه اللّه اللهُ اللهُ مَلْمُ مَلِيلًا مِن مُعَلِيلًا مِن مُعَلِيلًا مِن مُعْلِيلًا مَعْلَى اللّه مَلْمُ مَلِيلًا مِن مُعْلِيلًا مِن مُعْلِيلًا مِن مُعْلِيلًا مَعْلَى اللّه مَلْمُ مُعِلًا مِن مُعْلِيلًا مَعْلَى اللّه مَلْمُ مُواللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَلْمُ مُعْلِم مِن اللّه مِن مُعْلِيلًا مَل مُعْلِيلًا مَن اللّه مَل مُعْلِيلًا مَن اللّه مَل مُعْلِيلًا مُعْلِي

وَالْمَالُوا الْوَاحُدَّا مَسَعَعُ اور کھی کے کہا کریم سفتے وہ جھڑات جواس کی جاتی ہے۔ کوائی وسینہ سفے دعدہ اور وحید کی خبرول اورا دکا میٹر میرے کو ہماری عمل میں شاآ کیں۔ اُو مَعْقِلْ بِایم عمل کے ساتھان چیزوں کا حسن اور جائی دریافت کر لیتے جوانبیاء نے اللہ تعالیٰ کی الحرف سے بھی بہنچا کیں۔ مَسَائِکَ فِنی اَحْسَحَاتِ السَّعِیْرُ اُو آ تَشِ ووزجَ کے ماہ زمول عیں شریوتے جو کہ ہم پر بیٹا کم کرد ہے ہیں اور جب تکلیفات اللہے کے واکل میک

میرون و است اور مقل تو سمیات اور مقلیات بی خورو فکرند کرنے پر صرت کریں ہے۔

اور بعض مغسرین نے نسم کو تقلید پر اور نعقل کو تحتیق و اجتیاد پر محول فرمایا ہے کہ

وفوں نبی سی ما ایس ہیں اور ضاحب کشاف نے کہا ہے کہ وصن سدع الخت خاصیو ان

المسواد لو کنا علی مذھب اهل المحدیث اور مذھب اصحاب الموای ما کتا ہی

جھنسہ اس کے بعد معتری ہونے کے تعصب کی بناء پراس تغیر کو باطل کرنے میں بہت

فضول یا تھی کی ہیں جو کہ سب تعصب اور ناانصافی پر مخی ہیں اس قال نہیں ہیں کر عنا،

ان یا توں کی طرف متوجہ یوں ۔ الحقران کفار نے موت کے بعد اس وقت فرمانے والوں

سے عمرت کو کی اور استے محمراہ ہوئے کا افر ادر کیا۔

فساغتسو فلوا بذبیهم میں اپنے گناہ کے قائل ہوئے کہ ہمنے بلاوجہا نہا ماہم السلام اور واعظول کا انکار کیا اور مجزات اور معنوط ولائل کی طرف سے روگر وائی کی اور ہم عمل کے نقاضوں سے زور رہے لیکن اس وقت ڈرنا اور قائل ہونا آئیں معنوضی ہوگا۔

فیسٹ فی آخشیخات المشیق کوائی دنت ڈودگرنا اور ڈورر بنا ہے آگ والوں کے لیے نجات چھکا را پانے اللہ تعالی کے لطف وکرم اور زهب رحانیہ سے اس ڈرنے اور افراد کرنے کی وجہ سے بحردمت ہم کر جوش میں نہیں آ کے گا اور ان کے کتا و بھٹے ٹیس جاکیں گے۔ باں!

اِنَّ الَّسِيْسَ يَعْضَوْنَ وَبَهُمْ بِالْغَنِ تَحَمَّقَ وه لوگ جو فائباندائ بروروگارے ذرحے بیل دوزخ کا عذاب دیکھے بغیر اور اس کی تیز آ وازیں سے بغیر اور دوزخ کے موکلوں کی ذائب ڈیٹ کے بغیر کدان کا موں کی ابتدا موت کے وقت اور بدن سے روح کے جدا ہونے سے ہو آ ہے اور اگر چہوہ خواہش نغسا کی اور خضب نغسانی کے غلے کی وجہ سے نہ سا کال کے مرکب ہوئے تھے لیکن ڈرنے کے وقت جو ڈرکہ دور کھے تھے اور وہ ڈر نے انگ کے ارتکاب کے بعدائیں خاصت اور شرم مہاری کا موجب ہونا تھا۔

لَهُمْ مُنْفِواً ان کے لیے بخش ہے ان گناہوں کی جوانہوں نے شہوت اور فضب کے غلسک و دیے کے۔

الإيران \_\_\_\_\_الإي (n) \_\_\_\_\_الإيران \_\_\_\_الإيران \_\_\_\_الإيران \_\_\_\_الإيران \_\_\_\_الإيران \_\_\_

وَآجُو ؓ کَینُوؓ اور بہت بڑا اجرے اس ڈرنے نادم ہونے اور شرم سارک آٹھائے پر جیسا کہ دوسرک جگر فرمایا ہے وَلِعَنْ خَافَ حَقَاعَ وَبَعِ جُنَفَان .

اور واقع بھی پرورد کارک ذات پاک کے لائق بھی کہ کہ اس سے خاتیانہ ڈرنا چاہیے کہ کی تخص سے خائب ہوتا اس دفت اس اور ہے خونی کا موجب ہوتا ہے کہ اسے خائب ہونے کی صورت بھی اس تخص کے اتوالی اور افعال کی اطلاع نہ ہو جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک علام النبوب ہے کوئی چزاس کے علم کے احاط سے خائب ٹیمی ہے اس حد سک کہ خاہراور نبیاں اس کے حضور ہرابر ہے۔

وَ ٱسِرُّوا فَوْقَكُمُ اورائِق بات كوچھياة آواجَهُوْوا بِهِ يا كلے عام بكند آواز ہے كو وولان دونوں باتوں كوجات اور منتاہے رائسَة عَلِيْهُ بِلَدَاتِ المَصْفُورِ تَحْتَقَ اللّٰهِ تَعَالَى ولى فطرات كوجائية والا ہے جوكرمينوں كے اعدر جن

اکٹومنسرین نے روایت کی ہے کہ کفار قریش اپنی تفاول جی حضور ملی الشرطیہ وہم الشرطیہ وہم الشرطیہ وہم اور قرآن پاک کے بارے میں طعن اور بدگوئی کرتے تھے اور حضور سلی الشرطیہ وہم کو وہی اور الما ہ ت کے وقت آپ ان کفار کو آگا و وہی فرائے کرتے ہے اور حضور سلی الشرطیہ وہم کو وہی فرائے کہ قرائے کہ قرائے کہ آس کا اس کے فرائے کہ اس کا اس کے بعد کفار نے باہمی پابندی کی کہ حضور سلی الشرطیہ وہم پر طبین اور بدگوئی بلندا واز نے نیس کرتی ہوئی ہے کہ مشابہ آپ کو پہنچا وہ تا کہ الشرائی کی بیش کرتے ہوئی وہا وہ کہ بیش وہم اور خواہر برابر ہے بلکہ جو بکی وہر میں چھپا ور خاہر برابر ہے بھی جو بکی وہر میں جو بہنچا وہ تا ہے بالکہ بیس بھی ہوئی ہو کہ قرب اور حاضر ہو کہ قرب اور حاضر ہو کہ قرب اور حاضر ہو کہ تو اس میں چھپا وہ کا اور افعال کا اور اک کہنے کیا جا سکتا ہے خصور کی این جو بہن وال میں چھپا و کھنے ہیں اور زبان پر بالکل نمیں لاتے اس کیے جانا ہے ہم کہنے ہیں۔ حاضر ہو کہنے ہیں۔ حاضر ہونے کے بینے وہ کو جو بھی وال میں چھپا دیکھتے ہیں اور زبان پر بالکل نمیں لاتے اس کیے جانا ہے ہیں۔ حاضر ہیں۔ حاضر

اَلا یَسْفَلَمْ مِّنْ خَلَقَ کیا دونیم جانبا کہ جس نے ان ولی خطرات کوتمہارے ولول عمر اوران اقوال اور کلمات کوتمہاری زیانوں ہے اور ان حرکات وسکنات کوتمہارے احتماء

یہ پیدا کیا ہے اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کی چیز کو پیدا کرنا اس چیز کے مالات کی تعدید کی جیدا کرنا اس چیز کے مالات کی تعدیدات کو جائے بخیر ممکن جیں اور اگرتم کہو کہ ان چیز وں کو اپنے جی ہم خور پیدا کرتے ہیں نہ کہ خدا جیسا کہ معتر لداو فلاسقہ ہیں نہ کہ خدا جیسا کہ معتر لداو فلاسقہ کے خود کے اس کہ بھی مائی اور فی بات ہے کہ بجروات کو واقع ہونے والی اشیاء کا علم خروری ہے۔ وافعی المشید ترین ہے کہ مادہ سے کی والے سے المعلق ترین ہے کہ مادہ سے کی والے سے المعلق ترین ہے کہ مادہ سے کی والے سے بھی تعلق تیس رکھا تو اس جنم کے جروے لیے تھی الامری جھائی کے واراک ہے کی مائع کا تصور تیس ہے بال این حقائی کی طرف توجہ اور والنقاے این حقائی کے ماخر کے گئی مارنے کی شرط ہے جنم اللہ حقائی کے ماخر کے گئی کہ ماغر کے گئی گرفت کی ماخر کے گئی گرفت کی مراف کی کہ مرط ہے جنم اللہ حقائی کی طرف توجہ اور والنقاے این حقائی کی حاضر کے گئی کہ مرط ہے جنم اللہ حقائی کی طرف توجہ اور والنقاے این حقائی کی حاضر کے گئی کہ شرط ہے جنم اللہ حقائی کی طرف توجہ اور والنقاے این حقائی کی حاضر کے گئی کی شرط ہے جنم اللہ حقائی کی طرف توجہ اور والنقاے این حقائی کی حاضر کیا گئی کی شرط ہے جنم اللہ حقائی کی حقائی کی حقائی کی کے خوالے کی دور کے کہا کہ کو خوالے کی کہا کہ کا تو حقائی کہا کہا کہ کو کہا کہ کی مائی کی حاصر کے کی شرط ہے جنم اللہ حقائی کی خوالے کی حقائی کی حقائی کی کہا کہ کی کہا کہ کو کہا کہ کو کی کہا کہا کہ کا تعدلی کی کہا کہ کی جنم کے کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کی کی کہا کہ کی کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کو کہا کہ کی کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کی کہا کی کو کہا کہ کا کے کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کو کہ کو ک

الُحَوِیْقُ خَبِرُوارے کہ جہان کے ذروں بھی سے برؤرے کے احوال پرتو جِفرہا تا ہے اور اے کمی ذرو کے حال سے ذبول اور تغلیت کمی رونما تیس بوتی پھر اس کی بادشاہت کے کارخانوں میں سے ایک اور کارخانے برنظر کرو۔

شوالَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْصَ ذَلُولاً (ووئی بادشاهٔ فیاضُ آباد فرائے والا ب کہ جس نے تمہارے کیے زیمن کو رام اور مخر کر دیا ہے اور حمیس زمینداروں اور جا گیرداروں کی طرح اس زیمن جس آباد کیا اور زیمن جس جو کچھ کائیں چھٹے قوت نامیہ کارآ مدیوانات جے گائے اونٹ کھوڑا اور کھ حاسب کونہارے قبضے جس دے دیا تاک ان جانوروں سے خدمت کے کرزیمن کی کانوں کو باہر لاؤ اور کھیٹیاں اور چکل آگا اور کنویں اور دیشتے جاری کرواور عارضی مرتب کرو۔

ف المنشوا في مَنَا كِيهَا لهى چلوز عن كاندهن برتبادت اورايك ملك كي عِش كو ودمرے ملك بحك لائے اور مير وتماشا اور بر ملك كى آب وجوا اور خاصيتوں كو پيجائے سك ليے وَ تُحسُلُوا اِسِنَ وَزَقِهِ اوراس كوديتے ہوئے درَق كھاؤ جوتمبيں وَ بن سے مطا فرمانا ہے تو تم اس معاملہ عن مزادهن اور عاملول كى طرح ہو محے كه تمہارى تخواہ مجى تمہادے كام سے عن لكتى ہے ليكن اس كے باوجودتم سے مطلوب برہ ہے كرتم نے باوشاہ كا ان مجى اوا كيا ہوا ور وومر ہے تخواہ واروں كو جوك مساكين عمارة على ورب كس جي اور

شیرون کی دستادیز کے ساتھ تم ہے جاہتے ہیں بھی محروم شرکھواس لیے کہ عملداری کی مدت ختم ہونے کے بعد آخر تمہیں اس زمین اور ان من فع ہے کز رما ہے۔ مدت ختم ہونے کے بعد آخر تمہیں اس زمین اور ان من فع ہے کز رما ہے۔

قرالیسید النشفور اورای کی طرف زعرہ ہوگر آ نستا ہے اور وہ تم ہے ایک ایک جوکا حساب سے گا اور حقوق شائع کرنے پر تمہاری پیکڑ دھکڑ ہوگی اور اس بات پر وہول کھائے ہوئے ہوگرزشن کا مالک تمیس بتایا ہے اور زشن ہم پر چھوڑ دی ہے اور اس کی فوج اور تشکر جو کہ فرضح اور اروائ مدیرہ تین مسب آسان میں تیں اور آسانوں کی ہم سے ہزاروں ممال کی مسافت ہے اگر فرشخے اور اروائع جا تیں کہ ہمارے گمنا ہوں پر امیس تغیید کریں تو نہیں کرسکے اگر چہتھے۔ کے متعلق آئیس تھم الی بینچے۔

ہ ایسنٹم کیا آ ب نوف ہو کے ہوادد ڈر نے نیں ہو۔ منی فیسی السّسق آ ہاں اور شاہ ہے۔ السّسق آ ہاں السّسق آ ہاں اور شاہ سے جس کی سلطنت کا ظہور اور اس کے احکام کے خدام آ سان میں ہیں اس کمان کی وجہ سے کہ آ سان سے حادا اگر اور کہارہ یہ خیال نزا فاسد خیال ہے بیٹوف رہے ہو۔ آئی بیٹ خیسف سنگ الآر می اس سے کہ خیال سے ساتھ ذمین کو قرق کردے جس طرح کر اب تینے اور مطبح کرنے کی وجہ سے قبیل سے کہ عمل زمین کردے ہو کہا ہے۔ نہیں ہوکہ جس نے ہمیں زمین پرسوار کیا ہے۔ ایسا بھی کرمکا ہے کہ زمین کو ہم ہرسوار کیا ہے۔ ایسا بھی کرمکا ہے کہ زمین کو ہم ہرسوار کردے۔

قسیافا جسنی قنگوڈ لیس آجا تک وہ زیمن مجنے تھے اور دریا کی ہوٹ کی طرح موج مارے اور تم اس کی موجول کے علاقم کی وجہ سے زیمن کے پسیٹ بیس پاش پاش ہوکر خیست و نابود ہوجا کا اور اگر اس دلیل کے واضح ہونے کے باوجوداس کے دسب تعرف کو زیمن سے اس کے وادالسلطنت کے ڈور ہونے کی وجہ سے چھوٹا جانو تو تم سے ایک اور بات او چھتا ہول ۔

آمُ اَمِنَتُمْ مَنْ فِي السَّمَآءِ آياس بادشاه سے بے خوف ہو گئے ہوجس کی سلطنت کا ظہر رق سان بھی ہے۔

اَنُ نُوْسِلُ عَلَيْكُمْ عَاصِبُهُ الله <u>\_ كَلَّمْ بَهُرِيما نے وال</u>هِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِ marfat.com Marfat.com تغيرون و 🖚 🚅 تغيرون ي

ک تطرول کی بجائے اس سے پھر برسی جس طرح کدرب پائی برسانا ہے اور زیمن میں تمہارے رزق کی پیدائش کا سب بوتا ہے اور وگر یا تعرض وہ باوٹراہ تمہیں، ونیا جس چھوڑ

\_\_\_

فَسَسَعُ لَسَمُونَ وَ قَرْیب ہے کہم جان او می سنرا فرت کی میکی مزل میں تخیف مَسْفِیلُو کی میرا ڈرائے والا کیا بچ ہو لئے والاتھا اور یہ کفاراً ہے سے اس ڈرائے کا القین نہ کریں اور کہیں کہ زمین کا وصناعا وت کے خلاف ہے اور آ سانوں سے پھر برشا ہمی کمی واقع نہیں ہوا تو یقین سے جانوں کہ انہوں سے آ ہے کی تحذیب برام رارکیا۔

وَ لَهُ خَدَ كَدَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ فَيْلِهِمْ اور تَحْقِلَ النالوكول نَهُ جِوالنَّ سَ يَهِلِ مَعَ تَكَذَيب كَاحْق مِسِع قارون أور لوط عليه السلام كي قوم نن الحاشم سَدَخلاف عاومت عذا بول كي

نخبنف تخسان نیکنیں تو کیا ہوا میراانکار کرناان پر کریں نے قاردان کوزیمن ش دصنہ دیاادر دہ قیامت تک ایک طرف سے دوسری طرف کو دھنتا جارہا ہے اور ذیمن اس کے بارے میں دریا کے تئم میں ہوگئ کہ فرق بھی کیا ہے اور اچی موجوں کے تلاقم کے سمتھ اسے زیروز پر بھی کرتی ہے اور لوظ علیہ السلام کی قوم کے لیے آ سان کی طرف سے سکتر پھر برے جو کہ اوپر سے بیٹے تک گز رہے تق کے اور اگر ان واقعات کو بننے کے باوجود بھی اس ڈرانے پر یقین تہ کریں اور کھیں کہ سامواد کھے ہوئے کی طرح کے بوا

اُوَلَتَ مِرْوَا اِلَّي الطَّيْرِ كياه و ہوائل أَرْنَ والے جانوروں كُوْنَكِي و كِيمَة بِين جِو كَ يَقَرَى طَرِحَ جَمَادِي بِينِ اوران شِي جِو برزنگي عالب ہے اور برگنگل شے اپنی حرکت ش بِنَيْ سَتَ وَطَلْب كَرِنَ وَالَى ہے جَبُدوه جانورهم اللّي كسماتِو اَوْفَقَهُمُ اَن كسمول كاور جوت بين ايك ايك يا دو دوئين تاكدائي بات كا احمال بيوا ہوكرسنگ ريزے بواكوركت كے زورے أز كے بول بلك

صَافَّات مَنِّن باعْد <u>صهرے میکوین بُ</u>زادوں جی طرح کدکوڑوں اور کو تجوں marfat.com Marfat.com تحمر وردی میں اور دیکھا جاتا ہے اور اگر کمیں کہ یہ جانوروں کے پرول کی خاصرے کی وجہ ا

يں۔ ہم كتے ين كرأ زنے كى حالت يم يمى يرول كوكول ليت يور

وَیَسَفَیْسِطُسنَ اور پرول کوسمیٹ بھی لیتے ہیں اوراس حالیت بھی بھی زیش پڑھیں ''گرسے تو معلق ہوا کہ ان کی طبیعت سے تکم سے خلاف جو کہ پٹی حزکمت کی جا ہتی سیخ ہوا بھی ان کی مخبرداشت مرف الذنوائی کی قدرت سے مراتھ ہے۔

نسا یُسفیسٹیٹی آقا المسوسٹی ہوائی ان تکہائی ٹیس کرنا گروہ وَ اس جو کہ رحمانیت کے ساتھ موسوف ہے اور اس کی رحمانیت ان کے ساتھ ان تک پہنچانے کی متعاش ہے اور وہ منافع ہوئے جس تک ان کی متعاش ہے اور وہ منافع ہوئے جس کہ ان کی ہوائیں تکہ داشت نہ کی جائے وہ اس کے منافع کس طرح حاصل کر سکتے جس ر الفہ تعالی ان کی منرورت کو دیکھا ہے اور ٹیجی تہ جس کے ساتھ آئیس ہوا کے طبقے جس پہنچا تا اور تھی اس کے منافع آئیس ہوا کے طبقے جس پہنچا تا اور تھی انداز کے منافعہ آئیس ہوا کے طبقے جس پہنچا تا اور تھی انداز کے منافعہ آئیس ہوا کے طبقے جس پہنچا تا اور تھی انداز کی منرورت کو دیکھا ہے۔

آ مان سے منگ باری اس قدر جیب و غریب تیس ب اس لیے کرزینی ایز اہر صورت من بھی مت کو ترکت کرتے ہیں تو معلوم ہوا کر آ سان اور زمین کے بادشاہ کی پکڑے بے خوف ہو تا اور نڈرنا اس کے عاجز ہونے کے وہم کی بناء پر تیس بلک مقابلہ ممکن ہوتے کے دہم کی بناء پر ہے تو ان سے مج جمعا جا ہے کہ

اَصَّنَ حَسَلُهُ الْکَیْنَیُ هُوَ بَصِّنَهُ کُمُنُهُ آیاکون ہے اس تم کافنمی بوتہا رالشکر ہوا در تمہادے توکرول کی طرح تہا دے ٹالف سے جنگ کے لیے وقت پر حاضر ہوجائے۔ بَنَصُو کُنْہُ مِنْ دُوْنِ الرَّسُّحْنَ تمہادی ہودکرے دحان کے مقابل ہیں آکر۔

اور اگر بہلوگ جہالت اور حمالت کے طریقے پرکہیں کہ ہاں ہم نے اسپٹے معبودول اور شیطانوں کا آیک لشکر تھ کر لیا ہے جو کہ ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ کے عذاب کو ہم سے ذور کر مکیا ہے تو بیٹین جان کہ

اِنِ الْسَكْسَافِ وَلَ اللَّهِ فِي غُووُدٍ فَهِي بِن سِكَادَكُر وموسك عَلَى جُوكَ بِظَاهِر بر حَقِفَت سے دموكه كھا كے بين اوراسباب كوسىب سے مقالہ إس كرستے بين۔

بَبِلَ لَنَجُوا بِلِنَ عُمُودٌ وَ مُنْفُرُدٍ بِلَكَ مِنَاهِ اورِقَ كَوَبُولَ كَرِحْ سَعَ مِنْ جَمَرُا كرت يَن جَبَدام كَ مَنْقَت بِهِ بَكَرانِيل مِنْ سِيرِحَى دادكام كم كرديا ہے اورا في نظرك مقلى اسباب پر بھا كرمسيب الاسباب ہے بالكل عافل ہو بيكے جِن قوان ہے ہو چمنا جاہيہ۔

تغميران کي سيد آثيبوال ياره

الله عن الآبان انت تحم کرده ایراسب الاسباب به سی خمیس عدم کے بدت سے بیدا فرمایا ادرائی وقت تمهادے وجود کا فقاضا کرنے والا کوئی سب شقالائ لیے کہ پیدا ہونے کے اسباب کی اختیا والدین کا جناع ہے اور بالکل طاہر اسحام ہے کہ والدین کے جماع کی بینا ہیدا کرنے جی کوئی تا تیزیس کی اور قوئی دیے اور قوئی کے مقام کو رہنا ہے اور وہ اولا دکی آرز دیمی ہوتے ہیں اور نیمی کی اور قوئی دیے اور قوئی کے مقام کو بیدا کرنے عمی خود اس جماع کی تا تیر کا کوئی تصور نیمی ۔ تو وی ہے کہ جمس نے تمہیں بیدا

وَجَعَلَ فَنْحُمُ السَّمَعَ وَالْإِنْصَادَ وَالْآفِيدَةُ اور بناياتِهار عليها عنه المستقالة وَالْآفِيدَةُ اور بناياتِهار عليها عنه المسادة للمادة للمادة المراح المادة المراح المادة المراح المادة المراح المادة بواكرية في المراح المادة بواكرية في المراح المادة بواكرية في المراح المادة المراح المادة المراح المراب والمادة المراح المراب والمادة المراح المراب والمادة المراح المراب والمراح المراب والمراح المراح المراح

افعالیاالنماایک دومرے کے بغیر ہوتے ہطے جاتے۔

قَیلِنلا مَّنَا مُضَخِّرُ وُنَ بہت کم شکر کرتے ہوتم اس لیے کہ یہ دونوں جواس اور ول جو کر مقل وشعور کا مقام ہے تمہیں اس لیے ویئے کئے تنے کہ اس کی قرحیداور تا ٹیر میں منفر و جونے کا حَنْ اوا کرد اور اسباب کو اس کی حکمت کے مقاہر جانو جبکر تم نے این ان سب آلات کو اسباب کی بیجان میں اس قدر نیجا کردیا کرتم الشرقعالی کی قوصیداور اس کو تا ٹیمر میں منفر دیکھتے سے محروم ہو گئے۔

اور اگر بالفرض وہ فہمائش کے اس طریقے ہے بھی راہ پرند آئیں اور اسباب کی سیمت کے فیل ہونے کے اعتقاد پر آزے دیوں تو ایک اور راستہ اختیار کیجے اس موجب کے قول کی راہ اعتماد کریں گُلُ کیچے اگر وہ مجھے ہے جوتم کہتے ہوئو تمبارے اٹھال بھی تمبادی جزا کا سب ہوں کے اس لے کہ

نعنوا آلیابی فروَ نخس و والی قدرت والا ہے جم نے تہیں پیدا کر کے پھیلا دیا ہے۔ بینی الآوض فرش علی تاکران میں تم سے تم کے عالمال مرزوہوں۔ وَ النّبِ و تستخصُرُونَ اورای کی طرف تمبارا حتر ہوگا تاکرائے اعمال کی جزایاؤ۔ ہی تمہارا حتر ہوگا اور کرے کا موں اعمال بھی اسباب عمل سے بیس تو تم انوں معطل کوں چھوڈت ہو؟ اور کرے کا موں ہے تیک فرتے ہو۔

وَیَسَفُوْ لُوْنَ اوراس الزام کے جواب جی کہتے ہیں کرہم اٹھالی کواس وجہ سے معطل چھوڈ تے ہیں اوران کی سوست کا احتقاد نہیں کرتے کہا قال کے آٹار ہاری معلوم مدقوں جی ظاہر نہیں ہوتے محرتم ان اٹھال کے آٹار کے تلہور کے لیے ڈوردراز مدت کا وعدہ کرتے ہواور جب بکے اس وعدے کو میں ناکروہ ہم کہتے یعنین کریں۔

منسی هند آما الْمُوعْدُ إِنْ تُحَدَّمُ صَادِقِیْنَ کَبِهِ مِولاً وعده اگرتم یک کینوالے ہو تا کداگر این وعدے کے مطابق حشر اور بڑا واقع ہو جائے تو تنہا را جا ہونا خاہر ہو جائے ورزتہارا جموٹ واضح ہوان کی اس بات کے جوائے میں

قُلْ كمدويجي بم أل وعد \_ كومين نيس كرتے ال ليے كرفق قعالى نے بميں اس

ے معین کرنے یہ آ کا میں فرمایا۔ ( خیوب خسہ جن میں سے علم قیامت ہی ہے کے متعلق سيح يدب كررب فعالى نے حضور ملى اللہ عليه وسلم كو يہلم بھى عطا فريايا اور جهاں اس کی فلی معلم ہوتی ہے قودہ آپ کودات تیامت کی خبر دیے ہے پہلے کی بات ہے۔ جنانحہ تغيرمادل زيراً يت فِينُهُ أنْتُ مِنْ فِكُرَاهَا لَكُمَاسِ وَهَذَا قبل اعلامه بوفتها فلايتافي انه عليه السلام لم يخرج من النفيا حتى اعليم الله بجيم صغيبات الدنيا والأخرة ليني بيآيت مفورط السلام كودت فيامت كي فهروج سيت يملى بالبذاراس قول ك خلاف نيس كرحنوه عليه السلام والساح تريف در المرمح یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آ ب کوہ نیاو آخرت کے سارے علوم وے دیتے بے نیز یمی تنسیر زَرَا بِنَ يَسْتَخَفُّونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمًا عِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ كَمَا بِهِ البعني لايفيد علمه غيره تعالى فلإيشاني ان وسكول الله صلى الله عليه وسلد لد يبحرج من الدنيا حتى نطلع ماكان ومايكون وما هوكانن ومن جينته علم الساعة معیٰ برین کرهم قیامت الله تعالی کے مواکوئی نبیں دے سکیا تو رآیت اس کے خلاف تیس كرحضورعليدالعملؤة والسلام ونيات تشريف شده محتج يبال تك كردب تعالى تے اٹھیں سارے اسکے پیچھے واقعات پر مطلع فردایا ان عمد سے قیاست کا علم مجی ہے۔ متلاعلم غيب كى تغييلات كريلي ويكي الدول المكية بالمادة الغيب ازجج الاملام اعلى معترت مولانا الشاه احمر رضا خال فاعتل يريلوي رحمة الضرطب اور حاء الحق بيءًا از حكيم اللامت مولا نامغتي احمه يارخان مهاحب مجراتي رحمة الشعليه)

فکراے مجم رکھا اور حکمت اس کے مجم رکھے ہیں ہے اس لیے کہ اگر اس وجد ہے کو اگر اس وجد ہے کو اگر اس وجد ہے کو اس کے مقد مات کے مقد مات کے قریب ہوئے بیٹر فقر قریب بیان کریں جو کہ برخش کی موت کے جد شروع ہوئے ہیں اور برخش کی اجمل کو اس کے ساتھ معین کرا کے بشان کر و سے اور ایر کئی آجل کا خوف پریشان کر و سے اور اگر اس وجد ہے کا اس وجد ہے کو اس کی انتہا کے جیش نظر جو کہ دوز تیاست ہے ڈور بیان کریں آو لوگ بالکل ہے جو فرف ہوجا کی ادر برند سے افوال کرنے انسان کی جبات کی جبات کی جبات کریں اور کہا تھا ہے جو فرف ہوجا کی در برند سے افوال کرنے پر جراک کریں اس لیے کے افسان کی جبات

خيران (۴۰) \_\_\_\_\_انجوال ماري

ے کہ اسپنے زبائے سے فور مونے والے واقعات پر تو چرفیش کرتا اور ان سے نہیں ڈرٹا اس لیے اس علم کوقلوقات میں سے کمی کے سامنے نہیں کھولا جگد

اِنَّهَ عَهُ الْمِعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ اللهِ عَلَى المُسامِ عَلَى اللهِ والقد كاللم بكه بركن في أجل كاللم الشقولي كرزد يك برادراس كے غيركواس براطلاع تيس بدر

فرائسہ آف مُؤِیْر مُیْرِیْن ور مِسْ نیس بول مُروّرانے والا واضح کرنے والا کرقطی والا کران کے دائل کرتے ہوں اور ان اور ان اور ان کی مراقبوائی کے دقوع کو تا ہوں اور ان اور ان مجزات کے باوجود میری صدافت کو اس وقت کے بیان کرنے پر موقوف مرکمنا کمال بے مقلی ہے اور اس کے باوجود اس کے ذقت کو جانا کا فروں کے تن ہی مخت مشان دو ہے ۔ چنا نیے جب اس وعدے کا وقت آ بینچے گا اور کا فریحی اس وقت زیمو ہو ماکم نے ہے۔

فَ لَمَدَةَ وَاوَهُ وَٰلُفَةٌ تَوْجِبِ إِسَ وَعَدِ الْحَوْقِ رَبِيّا يَادِيكِسِ هِ مِيدَفَتْ وَجُوَهُ الْسَدِيْسَ تَحَفَّرُوْا النالِوكول مَسَحَ جَهِرِ مِن بِكَارُوسِيَةٍ جَاكِمِ هُمَ جَنِيوں نَے كَفُرا فَتَيَاد كِيا اور مَانِي وَحَدُلا مِن يُعِنَكُا وَاوْمَارَا لُودِكِي ان مِسِ يِنْوَثِ يَرْسِكِي.

وَقِیْلَ هذا الَّذِی تُحْتَفَعْ بِهِ فَلَمُعُونَ اورکها جائے گا کہ یہ ہے وہ جسم ٹاکید سے طلب کرتے تھے اوراگر یہ کفار کیں کراگر یہ واقد جس طرح کرتم کیتے ہوا وست ہے تو بمراورتم سب سے سب ہلاکت کی آفت جی گرفتار ہوجا کیں گے اور برکی کی روح قیقی احراب

فُلُ اَدَهَ بَعُنَهُ فَرِهَ وَجِيمَا يَامَ فِي وَيَعَالُورَ فُورَكِيانِ اَفَلَكُتِنَى اللَّهُ وَمَنْ مَعِي الر يَصِحَ بِالأَكُ فَرِيائَ اللَّهُ ثَنَا فِي اور اَثِينَ جومِرے جراہ بين موت كے ساتھ يا گئ اوفى يا آخرت من ميرے جرامول كوكنا ہول ك شامت كى وجہ آور كؤ اللَّى كل اى حال ش فرائٹ كدموت من كونا ہول و داحت نعيب فرائ اور گؤ اللَّى كل اى حال ش در كھا وراً خرت من كونا ہول ہے ورگز رفر بائے توضعين كيا فائدہ اور جب تجاداؤر اين جيزوں ہے ذاكر نيس ہونا تو اينے المن كي فكر كرو۔

فَ مَنَ يُعِيدُ الْكَافِرِينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

قُلْ کہد دیجے بیسادی شغیس جوجی نے ذکر کی بیس مرف تمہاد انگار ملاحظ کیا ہے ورنہ میں اپ طور پر تجابت اور تو اب کا امید وار ہوں اس لیے کہ فسو المسر تخصیت والا کٹر و مزاد کر ہیں اور اس کی دست کو غضی کے ساتھ بدل دیں یا اس کی تو حید اور تا مجر میں افرادیت کے قائل نہوں اور بنوں اور دوسرے وہم پر جمی اسہاب کی سفارش پر اعتباد کر کے اس کی نالیندیدہ چیزوں میں ہے احتیاطی کریں اور ان معاملات میں سے کوئی بھی ہم میں موجود نیس ہے۔

اخسنًا بِع ہم اس پرائیان لاسے وَحَدکیہ مَوْ تَکُلَنَا اورای پرہم نے اعزاد کیا ہے اور اسہاب چی سے کی کوہم ٹیس و کھتے۔ فسنٹ خد فساؤی حَنْ خوّیِفی جِسَلَالِ خَبِینَ ہُس تَمَ عزریب جان لوکے کہ کون خاہر کمرای شی ہے ہم یاتم۔

ادراگر وہ کیں کہ کمرای فاہر ہے کہ کئی ہے کہ اسباب کے بے کار کرنے کے قائل ہوئے ہو۔ قبل آؤہ یہ اسباب کے بے کار کرنے کے قائل ہو سے ہو۔ قبل آؤہ یہ اسباب کار آ مرد اسباب کہ آ سائی و انگری ہو۔ قبل آؤہ یہ اسباب کار آ مرد اسباب کی فرائی ہے جا کر کہ اسباب باہر اسانے کے لیے کوئی آئے کہ کار اسباب کی مرد اسباب کے مرد اسباب کی مرد کی کار مرد کی کار مرد کی کار کی اسباب کی مرد کی کہ کی کار کی مرد کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی ک

منقول ہے کہ ضام تعلیموں علی سے ایک نے بیرآ یت نئی اور کھنے لگا کہ اگر ایسا انتخاب ہوتو ہم کسنوں اور کھالوں کی طاقت سے پائی نکال لیس سے اسی وقت نزول الماء کے طریقے سے بیار پائی اس کی دونوں آنکھوں علی آثر آیا ادرا تدھا ہوگیا ادراس نے

تغيرون ك مستعمل المستعمل المست

فیب سے آ دازشی کر پہلے اپنی آگھول سے سیاہ پائی ڈود کر اور اس کی جگر سفید پائی پیدا کر پھر کو یں اور جنگے کا پائی نکال اور حدیث پاک بیں آیا ہے کہ جو محض اس آ بت کو بیا ہے آو جا ہے کہ کے اللّٰہ کا تینیا بدو طور وقت افغالیدین

#### چند سوالات

اس سورہ کی تغییر میں چند سوالات باتی رہ مکتے جو کہ تل عربیت طاہے اسرادراور ارباب لقم کرتے ہیں۔

یسلاسوالی میرے کہ اُلسم بیسٹیریٹھے نیفیٹر فرشنوں کی تربان سے نقل قربایا ہے جبکہ خد جاء مانفیوں دوز خیول کی تربان سے حکایت کی اور انتیان اور کمکی دونوں ایک دوسرے کے ہم علی نیس رفتھا علی اس اختیا نے عمل کیا تحریر وگا۔

اس کا جواب امام جلال الدین البیوطی کی تغییر انتیان عی فرکور ہے اور وہ اتیان اور

اس کا جواب امام جلال الدین البیوطی کی تغییر انتیان عی فرکور ہے اور وہ قرق چند

وجہ سے ہے اور ہر وجہ کی الن آیات میں موجود منمون سے مطابقت الی تغییل اور

طوالت چاہتی ہے جو کہ اس تغییر کے موضوع سے خارج ہے اور جس فقر تغییر کے لائی

ہے نہ ہے کہ آئیان محموس اور فیرعسوں مقدر اور موجود ووٹوں چیز وال جی استمال ہوتا ہے ۔

ہے۔ خلاف تی کی کے خالب طور پڑھل سے متعل محموس چیزوں عی استمال ہوتا ہے ۔

ای لے دیا جی تی الی الی اکو کہ پردہ کرات عی مستور ہے افغا اتیان کے ماتھ تغییر کرتے ہیں کہ خل یک ظروق آلاً آن بالیت بھی اللّه فی طلل بنی الفقائی کی تری گل الی می الفقائی کی تری گل الی افغائی کی تری گل الی اللہ می اللہ میں الفقائی کی تری گل الی من الفقائی کی تری گل الی من الفقائی کی تری گل الی من الی من الی من کے بردہ اور بے تاب ہوگی الفقائی کے ماتھ کہ و بھی سے بردہ اور بے تاب ہوگی افغائی کے ماتھ کہ و بھی سے بردہ اور بے تاب ہوگی الفقائی کے ماتھ کہ و بھی سے بردہ اور بے تاب ہوگی الفقائی کے ماتھ کہ و بھی سے بردہ اور بے تاب ہوگی الفقائی کے ماتھ کہ و بھی سے بردہ اور بے تاب ہوگی الفقائی کی ماتھ کہ و بھی سے تا اور الی منظم کی الفقائی کی ماتھ کہ و بھی سے تا اور الی تابع کی الفقائی کی ماتھ کہ و بھی سے بیدہ اور بھی الی الفقائی کی کر انتہ کی کر انتہ کی کر انتہ کی کر انتہ کی کر تابع کی کر انتہ کی کر انتہ کر انتہ کی کر انتہ کی کر انتہ کی کر تابع کر انتہ کی کر تابع کر انتہ کر انتہ کی کر انتہ کی کر انتہ کر انتہ کی کر تابع کر انتہ کر انتہ کی کر تابع کر انتہ کر انتہ کر انتہ کر انتہ کی کر انتہ کی کر تابع کر انتہ کی کر انتہ کر ان

ادر عذاب مقدد کی اکثر لفظ انبان کے ساتھ تعبیر ہوئی اکتسبی اَحَسرُ السَلْسِهِ فَلاَ تَسَمَّعُ عِلَمُ اللَّهُ عَلَا تَسَمَّعُ عِلْمَ اَلْهُ اَلَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اَللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّ

تخيرون ك المستحدال الم

کد الرام جمت ای انداز سے بوتا ہے اور بخبری کا عذر اُنھ جاتا ہے جبکہ دوز نیوں کی زبان سے زیادہ حسرت ولایٹ خطا طاہر ہونے کی شدت اور گناہ کی بڑائی کے لیے انظ جی لائے سیخی اوارے پاس ایک قرسنانے والے محسول تھر بیٹ لائے اور ہم نے آئیں د کچے اور مُن کر قبول نہ کیا اور ای فرق کی تا نمیاس استعال سے بوقی ہے جو کہ حضرت ظیل صلو قالشہ طیے کی طرف مکامت کے طور پر سورة مربم میں واقع ہوا نیٹ آئیست انٹی قلہ جاتا ہے ۔ بنی مِن الْجِلْمِ مَالَمْ يَاتَیْكَ اور وہ جوسورة مومنون میں واقع مواقع جواتا ہے تھ مُناکم بَانتِ

اختال ہے کہ جگہ جگہ اس استعال کو اختیار کرنا سلامت لفظ کے لیے ہواس لیے کہ ابتدائے کلام میں ہمز ہ سخر کہ اور انتہائے کلام میں ہمزہ ساکر تیش معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ ذوتی سلیم اس کا فیصلہ کرتا ہے۔

ودمراسوال بیرب کرمودة انعام پی ادپر کے عذاب کو پنچ کے عذاب پرمقدم فر ایا ہے کہ قُحلُ خُدوَ الْمُدَاوِدُ عَسَلَى اَنْ یَکْفَتُ عَلَیْکُمْ عَدَابًا مِنْ فَوْقِکُمْ اَوْمِنْ فَهُتِ اَوْجُدِیکُمْ جَبَریهاں نَجِلِ عذاب کواوپر کے عذاب سے مقدم فر ایا کہ ءَ آمِسنَتُمْ مَنَّ فِی السَّمَاءَ المَسْسَمَاءَ اَنْ یَکْنُوسِفَ بِحُمُ اَلَادُ مَنَ فَرایا پھرار ثاوفر ایا اَمْ آمِسنَتُمْ مَنَّ فِی السَّمَاءَ اَنْ تُوْسِلَ عَلَیْکُمْ صَاحِبِهَا عِهارت کے اس فرق کی کیا وجہے۔

اس سوال کا جماب یہ ہے سورہ انعام علی اس سے پہلے جو آیت گزری ہے کہ وُ ہُمّان ہے کہا جو آیت گزری ہے کہ وُ ہُمّان ہا اُن ہے کہ وُ ہُمّان ہے کہ اُن ہے کہا اُن ہے کہا ہے

تیسزا موال یہ ہے۔ کے مساقات اور مقبضن دوتوں طیرے حال واقع ہوئے ہیں۔ ایک حال کواسم فائل کے مسینے کے ساتھ مغرولا بااور دوسرے کو جملے فعلیہ مضارعہ کرویتا کس لیے ہے؟ بصففن اور یقبضن کیول شقر مایا اور صافات و قابضات ارشاد کیول نرقر مایا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اوا میں آؤٹا گیائی میں تیرنے کی طرح ہے اور ان دونوں کا مول میں اس کا جواب ہے ہے۔ کہ اوا میں آؤٹا گیائی میں تیرنے کی طرح ہے اور ان دونوں کا مول میں اصل اطراف کو کھٹا اور کو جا آسان اور جوائی سے لیے گئی اور دوسرے میوانات کی جست لگانے اور ایسٹی ہے تاکہ جدید توت ہیدا ہو جیسے لومزی اور دوسرے میوانات کی جست لگانے اور جہنے کے دفت سکر نافور اسم فاعلی کا صیفہ جوت اور بیٹنی پر والمات کرتا ہے جیکہ جملہ تعلیہ مضادی سے کس نے کے بنتے پر اور پروٹ کی بایوں ارشا دیوا کہ جائور ہوا ہیں بہت صف بنائے اپنے پر چھیلائے ہوتے ہیں اور پروٹ کو کھو لئے ہیں مدود ہے کے لیے بھی اس برائے والوں کی طرح اور دونوں حالوں کا بے بھی ان پروٹ کو کھو النے ہی مارج اور دونوں حالوں کا بے بھی ان برائے والوں کی طرح اور دونوں حالوں کا بے بھی اس میٹر نے والوں کی طرح اور دونوں حالوں کا بے بھی اس میٹر بھی دانوں کی طرح اور دونوں حالوں کا بے بھی بھی ہوئے ہیں آئی تھیا۔

بوقا اوال برے کرائی سورة کی کیا فصوصت ہے کہ داب تیر سے تجات بخشی ہے؟ اس کا جواب بر ہے کہ تیر کا عذاب زیادہ تر جاحقادی کی اجر سے ہوتا ہے۔ فصوصاً قبر میں ٹرے اعمال کی باز برس سے فعلت نفسانی تاریکیوں کی صورتوں ہے تہ ہدی ہوئے اور نجاستوں ہے آ کودگی کی اجر سے ۔ جو فیمس کی بحو کر ای سورة کو بحیث بزیجا ہے جرا افسقہ وُٹ وَالْعَمَو فَا لِمِیْلُو کُمُ اَیْکُم اَحْسَنُ عَمَداً اس بِرواضِ والت رکھی ہے۔ نیز وہ اس بات کا بھین کر لین ہے کہ مینوں کی جی بوق یا تھی اور برے اس کی گئی چڑ یں سب کی سب بیرے پروردگار کے صورتا ہر تھے کہ واسٹر وَا اَقْرَاکُمْ اَوِ اَجْهُولُوا بِدِ اِنَّهُ جو برنش کو خراب کرنے کی تا فیریکھ کی موجاتی ہے۔

نیز قبر ٹل ویکنے تی جرمدر ہوتا ہے جو کہ زمین کے دبائے کی وجرسے ہوتا ہے کہ اس شرامون والی حرکت ظاہر ہوتی ہے اور بہت کو اسپنے تھیٹر وال سے زیر وزیر کر دیتی ہے۔ اَ اَسْتُنْ مَا صَّنْ فِنی السَّسَمَةَ عِلَىٰ بَسُحْسِتَ بِحُكُمُ الْآزَاضَ فَإِذَا هِی تَعُورُ کی حلامت کی وجہ سے بدنوف ہیشہ تلاوت کرنے والے کے سامنے دے گا اوران اَلْفِیْسُ

عذاب قبر دوركرنے كا اشاره-ارواح انبياء واوليا وائل قبوركي مدوكرتى ب

ادرائی مورۃ میں عذاب قبر کو ذور کرنے میں دیگر امراد بھی ایا نت ر<u>کھے جمع ہیں کہ</u> بدمقام الناسح بيالن كالمتحل نبيل سيؤمرف اقنااشاره كياجاتا ببركدتبادك سكافظ بمل جو کہ خبر کی ہینگی اور موت کے بعد احمال اور انعام کا معالمہ جاری رکھنے کا شار و کرتا ہے تحور کرنا چاہیے۔ نیز نورانی متاروں کی قندیلوں کے ساتھو آسان کومتور کرنے اور اس کے گردونواٹ سے ان کیا شعاموں کی وجہ ہے شیاطین کوؤور رکھنے میں اس اسر کا صرح کا شارہ ے كمة عالى كيفيتيں قبرى روشى ديے اور قبرى تاركى اور شياطين كى تشويش سے محفوظ مستے کا موجب ہوں گی جکدا گر گہرائی جی اُنز کر ٹورکر ہی تو ظاہر ہو کہ قبر جی وائل ہوئے کے بعد زمین کے اور کا طبقہ قبر میں وُن اَ وی کے حق عی آ سان ونیا کا تھم پیدا کرتا ہے اور جدامیت کے چراخوں کے ساتھ جو کہ اتبیائے علیم السلام اور اولیاء کی ٹورانی ارواج میں اور انہوں نے اس طبقہ علی اپنی شعاعیں بھیر کراسے حرین کیا ہے اور نیلے اوگوں سے شیاطین کوؤور کرنے بیں مدوفر ماتی ہیں جس طرح آسان و نیاروے زمین کے سر کنوں ک نسبت او پر کے قیمی اتوار کی شعاعوں کی دکایت کرنے والا ہے ای طرح زمین کی او پر کی سطح ان فو قانی نیجی انوار کی شعاعوں کی زمین سے بہیت بیں رہنے والول کی نسبت سے حكانت كرئے والى ب- بال بعيرت كى نكاد كاسلامت بونا شرط ب جوكد احتقادات ك منج كرئے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں و نیا جی اُ تجریمی اور بعث ونشر کے ون ہر تکیف ہے اس مطافرائے۔ آئین marfat.com

## سورة نون

#### شان زول

اس سورة كالبترائي باحبرى بادراس كابسن، آيات على اختلاف به كدى بين المرافقات به كدى بين المرافقات كالمرافقات ك

#### مورة الملك مصداليلك وج

ال سورة كا سورة الملك ب راجلاب به كدوه سورة عن تعالى كي تفتق بإدشامت كا كثر كارخانوں پرشتمل به به بهلا كثر ت تجرات و مراجموم قدرت جوكه انها كو تنتي كر زنده كرتے اور موت و بينة بحك بلجى - تيسرا لوگوں كے افیال بے خبر دار ہونا اس عد تك كه جو بكوان كے مينوں بن به خود كى ايم كے حضور پوشيده أكب به جو تقا غذيا با تجال 100 Artal. COm

قدرت کے باوجود بخشش اور معانی چھٹا اپنے خدام کے لیے بلند ممارات ما تواں رعایا کے درمیان فرق شرک آئے تھوال اپنی مملکت کے شہرول کی زیئت اور زیبائش نواں درمیوں پر رحمت کے اسباب کا واقر ہوتا کہ مرابوں پر رحمت کے اسباب کا واقر ہوتا کی اربواں برخ سے کرنا تیرہواں بخالفوں کو بے قدرت کرنا اس سے کہ وقت میں جان مربول کو رزق و سے تکس یہ مرد کارخانے وقت کی جارہ کی مرد کارخانے بی جہیں جمع کرنے کا کام تو سے بکڑ تا ہے۔

ایک مو و کار فانہ باقی رو ممیا کہ بیتمام کار فانے ای کے ساتھ وابستہ ہیں جس کاؤگر
اس سورۃ بھی نہ ہوا تو جھیل کے طور پر اس کا اشارہ اس سورۃ بھی ضروری ہوا اور وہ
کار فانہ اللّٰہ تھم اور وفتر ول کے جی کاروں کا کار فانہ ہے۔ پس بیسورۃ کویا تمام
کار فانوں کے ساتھ ممکست کے وجود نطی کا بیان ہے جیسا کہ سورۃ الملک بی تمام
کار فانوں کے ساتھ قارتی یادشاہت کے وجود کا بیان ہے اور وجود فطی وجود فارتی کا
کار فانوں کے ساتھ قارتی یادشاہت کے وجود کا بیان ہے اور وجود فطی وجود فارتی کا
مرتب اوران دونوں کے در سیان مکا ہے اور کھی منر کا تسلق قابت ہے اس بناء پر کرقل کا
مرتب اممل کے مرتب سے متاخر ہے۔

ان کارخانوں کو اس مورہ میں کا اس مورہ کے بعد ہے۔ بیان فر بایا ہے تا کہ اشارہ جو اصلیت اور ظلیت علی فرق کا اور اس لیے اس کارخاند کو اس مورہ علی دوسرے کارخانوں کے باہ جو دونوں مورہ میں دوسرے کارخانوں کے ساتھ درخ کر کے ایک جو آئیں اور اس کے باہ جو دونوں مورہ کی گئی مغالث علی مغالث علی مغالث علی مغالث المنظم کے تاب کہ ایک کی تاب کہ ایک کے تنظیم انسان میں مغالث المنظم کے تاب کہ ایک کی اس مورہ علی حقیق اور اس مورہ علی جہم عمل کا فروں کا عذاب اور دوزر نے کے موکلوں کی ڈائٹ ڈیٹ کا کو ساتھ اور ہا دشاہت میں کے آئی کے ساتھ میں کے آئی کی ساتھ میں کے آئی کی ساتھ میں کہ افسانہ خوال المنظم کی المنظم کے المنظم کی کے المنظم کی المنظم کی المنظم کی المنظم کی المنظم کی المنظم کی کالمنظم کی کالمنظم کی کے المنظم کی کالمنظم کی کالمنظم کی کالمنظم کی کالمنظم کی کو المنظم کی کالمنظم کی کالمنظ

تیزان مورہ می اصحاب الجن کا واقعہ خدکورے بو کہ چین کاری کے قواعد کے ساتھ
تعلق رکھنا ہے اس لیے کہ کمی بہتی کے زمیندار جب فصل ظاف معمول لا کی اور تخواہ
داروں کوان کا جائز تی تدری اس بستی کوان کے ہاتھ سے لے کرفیق سرکار میں منہا کر لینا
چاہیے اوران کا سارا مال قرق کر لیما چاہیے جبکہ اُس مورہ میں ای تیم کے خطر ناک اندی
واقعات سے باوشاہت اور حکومت کے آئین کے ساتھ ڈرایا ہے کہ طُو الَّینِیٰ جَعَلَ لُ
شَکْمُ اَلَّارُ عَلَى ذَلُولُا ءَ آمِنْئُمُ مِّنَ فِي المستَّمَةَ عِلَى اَنْ بُنْخَسِفَ مِنْکُمُ اَلَاَرُ عَلَى اَلْهُ اَلْمَانِيْكُمْ وَالْمَانِيْكُمْ عَلَى المُسْتَمَةَ عِلَى المُسْتَمَةَ عَلَى اللّهُ عَلَى فِي المُسْتَمَةَ عِلَى اللّهُ اللّهُ فَا اَنْ يُرْسِلُ عَلَيْکُمْ حَاجِبًا .

نیز ای سورہ میں دریا کی مجلی کا ذکر نے جو کہ جہان کی حمرائی میں تقوقات کے طبقات سے نیچے رہتی ہے اور تسخیر اللی کے ساتھ مخر ہے کہ عظیم فیفیر علیہ السلام کوائی کے بدن بیٹ میں رکھا حمیا اور اس نے بوری احتیاط کے ساتھ اس رمول علیہ السلام کے بدن مبارک کی تفاظت کی جبکہ آس سورہ عمل ہوا میں اُڑنے والے جانوروں کا ذکر ہے جو کہ شخیر اللی کے ساتھ مخر ہیں۔ ہس کو یا ارشاد ہوتا ہے کہ مرق سے لے کر مجل تک سب بھاری بادشاہت کے ذریر قربان ہیں۔ علی بذاالتیاس فور اور حجری تظرو کھنے کے سب بھاری بادشاہت کے ذریر قربان ہیں۔ علی بداالتیاس فور اور حجری تظرو کھنے کے بعد بہت می وجوہ مناسبت دریافت ہوتی ہیں۔

## سورهٔ نون کی وجه تنمیه

ہوگی اس لیے کمان دفت نوت کا تھم اِس وقت کے طیفہ کے تھم عمل محصر تھا۔ ۔

( ال سے مرادیہ ہے کہ کارہ باد مکومت علی ٹیوش و برکات نبوت کا دور ختم ہوانہ کہ ازروے وین اسلام کیونکہ بیسلسلہ تو تاقیام تیامت جاری ہے ادر آپ کی نبوت قیامت

تك بيدا أب ك بعد كولى أي بيدائيل موكا أب خاتم أهين بين ملى الشعلية وسلم

رونق انه ما محقل ایام را اد رسل را ختم دما اقوام را

نيزاك سورة عي حضور ملى الشعلية وملم كي نبوت كوآب كي ذات ياك سے جنون كي تنی کے حوالے سے بہت زیادہ واشح میان کے ساتھ ٹابٹ فرمایا گیا ہے۔ ن کا حرف سر نوت ہے۔ تیز حرف ن کو اس مورة کے مطالب سے جرحمدہ مطلب میں دخل ہے اس لیے ک پہلے اس مودة علی حضور علیہ السلام پر اپنی نعیت بیان کر کے جنون کی فنی فرمائی ہے پھر آپ کوشختم ہونے والے اجر کا دعدہ دیا حمیا اور آپ کے دشنوں کو مفتون فرمایا ہی کے بسد کافروں کے بارے میں ستی کرتے سے متع فرمایا خصوصا وہ کافر جس سے اللہ تعالی کی تو بین قاہر مولی ہو۔ چال خور اور قرے بہت رو کنے والا اس کی صفت ہو اور اس کے سأتحد سأتحد زنيم لينة نيني والدالزنا بمي مواورات بال اوراولا ويرمغرور اور بازال بمي اس کے بعد باغ والول کے استحان کا واقعہ ہے اور مساکین کے بی کو جدا کرنے کو ترک كرنا فينوكى حالت على ال ك باخ كوآ فت وكينا ال كالميك ودمر كوآ واز وينا يوري خرتی کے ساتھ چلتا اور حق سما کمین کوروکنا اس کے بعد کافروں سے اس کی وستادیز کا سوال ہے جو کہ میمن مین تئم ہے اس کے بعد ذکر کید مین ۔ ازاں بعد معترت و والون علیدانسلام کا فکر اوران کی بما کا بیان اوراس عماکی برکست سے اس بند مکان سے ان کی حقاظت ادراس ترف کی تغییر میں جو کداس مودة کی ابتدا عمل واقع جوا اور برمودة اس حرف کے ساتھ مسمیٰ ہوئی بہت اختلاف ہے۔

مد مچل اور تل كا واقد جوز عن ك ينج بي

اور حفرت این عباس رضی الله حتمهٔ آقادهٔ سوی مثال اور کلبی وغیر بهم سے متقول Martat.com

ب كدائل سے مرادوه محلى ب جس كى يشت يرز عن ب اور اس كانام ليموت ياتو ايا • بليوت والوزيا باوران بزركول سد يول دوايت آئي بيكر جب في تعالى في آمان اور دائن کو پیدا فرایا اسین حرش کے ایج سے فرشتہ بھیا جو کرساتو یں زین کے بیج آئی اوراے اپنے کندھا پر لے لیا اس کا آیک ہاتھ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے اور اس کے دونوں باتھ کیلے ہیں۔ ساتوں زمینوں کو دونوں بانموں سے پکڑے کمڑا ہے اور اس فرشتے کے دونوں قدموں کے قرار کی مجکہ ریحی۔ الشراقالی نے جن الفردوں سے ایک نیل بھیجا جس کے مطالیس بزادسینگ ہیں اور میالیس بزار یاؤں اوراس فرشنے کے دونوں تدمول کی جائے قراراس کی کوبان پر ہے اور چونکداس فرشتے کے دونوں قدم اس کوبان یر بھے نیموں رہے تھا اس لئے زمر دہڑ کا ایک گل بھی جنت الفردوس سے لا کر اس تل کی کو بان براس کے کان تک بچیاد یا بہاں تک کرائی فرشتے نے اس پھر پر قیام کیا اس نثل كرسينك زين كي المراف سے باہر فكلے موسع ميں اور اس على كى تاك كر سوران وريائے شور شن بين جب وہ بمل سائس ليتا ہے تو دريائے شور كا ياني زيادہ ہو جا تا ہے اور جهاك لانا باورسانس اعد كمنية بالم وريائ شور على جزر بدو اوراب الين سنتاب ادراس بیل کے یاؤں کی قرار گاہ کے لیے ایک جنان پیدا کی گئی ہے جو کہ سات آ سانوں اورسات زمینوں کے موتا بے اور مجم کے برابر ہے اور اس مثل کے پاک اس جان پر ہیں اور بیاوئی چٹان ہے کہ آ سانوں اور زمینوں کے علاوہ معزت لقمان نے اسیط بینے ک القيحت عمرا سے ذكركيا ہے كہ يَا بُغَيَّ إِنَّهَا إِنْ قَلْتُ مِنْقَالَ حَيَّا بِيِّنْ خَوْلَل فَعَكُنْ فِيل صَخْرَةِ أَوْ فِي المُشْعَوْتِ أَوْ فِي الْآرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ .

جیکداس جنان کے قرار کے لیے ایک بہت ہوئی چیلی بیدا کی گئی ہے جس کی پشت پروہ چنان ہے اور اس کا باتی بدن خال ہے اور دو چیل ایک دریا پر ہے اور دو وریا ہوا پر اور ہوافقہ دست پرلٹنی کمزی ہے تا کہ جائیں کہ اس جہان کی بنیا وسب کی سب ہوا پر ہے۔ کعب احبار نے کہاہے کہ ایک ون ایٹس نیچے اُڑ کر اس چھل تک دینجا اور اس کے

دل عن وموسدة الا كرة نے استے بڑے ہوجو كريوں اپنے اور ليا ہے ايك بار جنجش كر marfat.com

تا کہ سب آسان زمین اور پہاز جری ہشت ہے گر ہٹر ہی اور قرب فائدہ ہو جو اُنھانے سے چھوٹ جائے اس چھل نے ادادہ کیا کہ اپنے کو حرکت دے مرف اس تھد کے ساتھ میں تن تقافی نے ایک جائور میجا جو کہ اس چھل کے اُنتے میں واشل ہوا اور اس کے وہائے کئی تقافی نے ایک جائور میجا جو کہ اس چھل کے انتے میں واشل ہوا اور اس کے وہائے میں تھا ہے میں شکا بیت مرش کی۔ میں تقافی نے قرایا کی دور بادگاہ خداوندی میں شکا بیت مرش کی۔ میں تعافی نے دور ایک کے دیاس وسوست شیطانی کی سزا ہے جسے تو نے تول کیا ہم وس جانور کو محمد خرایا کہ اس میں میں اور اس کے دار اس کے درائی کے دار اس کے درائی ہو جائے۔ دور میں مرجد یہ خیال اس کے دل میں آتے اس کے درائی میں پھروائل ہو جائے۔

#### ن کے متعلق دیکر اقوال

اذا ما الشوق برح بي اليهم

القت النون بالدمع السجوم

اور پینس لفظائم کے ساتھ بہت مناسب ہےادراس صدیت مرفوع کی سوئد ہے کہ اوّل شبیء خلفہ الله الفلم لیم خلق النون کینجی اللاواۃ نیر فال اکتب ماهو کانن MATIAL.COMI

من عمل او النو او وذق او اجل فتحتب ما كان اوهو كائن الى يوم القيامة ثم عصم عسلى القلم بيخى سب سے مكل شے بشے اللہ تعالیٰ نے پيرافر مایا بھم ہے پھرنون مين دوات كو پيدا فرماني پھرفر مايا لكھ جو يكي بونے والا كام نشان رزق يا اجل تو تھم نے جو جو چكا اور جوقيا مت تك بونے والالكھ الحرقكم برم برلگا دى گئا۔

اور معادیدی قروے مرفوعاً دوایت آئی کہ السنوں لوح میں نود یک بسب فید السعلاتیکہ حایؤ موں یہ نوان اور کیا گئے ہیں جس کا السعلاتیکہ حایؤ موں یہ نوان نور کیا ایک تختی ہے جس پرقر شنے وہ بچر کھنے ہیں جس کا انجیس تھے دات پر انجیس تھے ہیں جس کا نام ہے لیکن ان سب تھیرات پر ایک تحوی احتراض وارد ہوتا ہے کہ مرف نوان پر واقف کرنا جس پرقراہ کا اجراح ہے ان تھیروں سے انکار کرنا ہے اس لیے کہ لفظ نوان اگر اسم جس ہے تو حرف قتم کے مقدر ہوتا تو بھی اور اگر اسم علم منعرف ہوتا تو بھی اور اگر اسم علم منعرف ہوتا تو بھی اور اگر اسم علم منعرف ہوتا تو جرف قتم کی اور سے تی وجہ سے تی ختر منوری کا دو جاتا۔

اور ای افتال کا جواب رہے کہ اس مقام عی اس نفظ کا ڈکرفٹم سے کتابیہ ہے: مرزع حشم نیس ہے اور حرف قسم کا مقدر ہونا اور اس کا اس نفظ عمل کرنا مرزع عظم کو لازم ہے نہ کہ کتابید کو لازم۔

#### ن اور عارفين كاملين

اور عطا ماور بعض مغرین ہے منقول ہے کہ نون نوراور نا مرکے پہلے حق کا اشارہ ہے اور عطرت کا اشارہ ہے اور عطرت ادام ہے اور عطرت ادام علی استادہ ہے اور عطرت ادام علی استادہ ہے اور عطرت ادام محمد باتر رضی اللہ عند ہے سنقول ہے کہ نوان ہے مراد وقل مجمل ہے جو کہ دریا تیں ہوتی ہے اور اس عارض کا فین کے ساتھ ایک تو می مناسبت ہے اس لیے کہ سادی زندگی دریا اور پائی ہیں ہوتی اور اگر لی جرکے لیے پائی ہے جدا ہو بائی ہے ہوا ہو بات و سے درے اور ای طرح مارف نوک بیری برخیں ہوتے اور اگر ایک لیواس کی باد میں تو بات و سے درے اور ای طرح مارف نوک بیری بوتے اور اگر ایک لیواس کی باد تان ہوتے اور اگر ایک لیواس کی باد میں اور ایک ایواس کی باد میں اور ایک ایواس کی باد

ے جدا بھول مالک ہو جا کی اور کیا تی اٹھا کہا گیا۔ جو مجھی کے سوا اس کے پانی ہے میر ہو؟ جان لے کدو وروزی سے ضافی ہے اور اسے دیر ہوگئی۔

توال ترف کو مطلب جمی شروع ہونے سے پہلے لانا اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ کفار آپ کو کمال شوق اور کشش کی وجہ سے جو کہ آپ ہماری طرف رکھتے ہیں اور ہر کھنگہ اور ہر فر آپ ہماری طرف رکھتے ہیں اور ہر کھنگہ اور ہر فر آپ ہماری فاطر ان ہے مجمول کے لئی خداق کی جگہ بتا ہے ہیں اور ہمارے شغل طلاق ہیں ہماری خاطر ان ہے مجمول کے لئی خداق کی جگہ بتا ہے ہیں اور ہمارے شغل کے بغیر آپ ایک نور نیس رہ کھتے ہمارے چنا نی مدیدہ کی جمل وارد ہے اخر کو رہائے میں مالت ہے اور چنون ہر کیوں محل اس ہماری کو ایک کے ساتھ کی مالت ہے اگر آپ کو ایک لازی مجرب کے ساتھ ہے حالت روتما ہوتو کیا تجب اور چنون ہر کیوں محمول اس

اور حضرات صوفی وقدی الله اسرارہم نے قر مایا ہے کہ نون سے مرادئنس کلیہ ہے کہ اور حضرات صوفی وقدی الله اسرارہم نے قر مایا ہے کہ نون سے جو کہ اورج محفوظ میں حضوظ ہے اور میں اللہ علیہ وسلم کی نیوت کا میدا ہے اور ان جی سے بعض نے قر مایا ہے کہ نون سے مراوئنس رضائی ہے جو کہ جناب دسول کر ہم صلی الشاعلیہ وسلم کی دو وائنیت کا میدا ہے اور تھم سے مراوئنم الملی ہے جو کہ اس دو جانیت کے وجو دکا میدا ہے اور بعض نے نون سے مراوئنم الملی ہے جو کہ اس دو جانیت کے وجو دکا میدا ہے اور بعض نے نون سے مراوئنم الملی ہے جو کہ اس دو جانیت کے وجو دکا میدا ہے اور بعض نے نون سے مراوئنم الملی ہے جو کہ تیا مت یا تی ہے۔

بسر اللو الرَّحْس الرَّحِير

ن لیتی آپ کی نبوت بااشر برتن ہے آپ کا نور جہان علی مرایت کرے گا قو آپ کی عدد اتن ہوگی اور آپ کا نفتے بچاس سال تک روز پروز ترقی اور زیادتی عمی رہے گا- یہال جاننا جاری کر حرف ان شکل کے اضار سے الف اور با کی طرح اصول حروف سے سے اس لیے کرشکل کے اخبار سے اصول حروف وہ حروف میں کروومرے حروف کی شکلیں ان حروف کی شکلوں سے مرکب ہوئیں ای طرح الف ایک کھڑا تھا ہے کہ لام سے اس سے مرکز کی طرف تین نقطے ملائے سے صورت کھڑی اور بائیک بچھایا ہوا تھا ہے

یں نون کو نبوت کے ماتھ منبوط مناسبت حاصل ہے کہ تاف جناب جن سے بندوں کا قریب اور صاد ان کی معاد اور معاش کی صلاح و درتی اور سین سیاسب البیر بطریق ظافت اورشین فیراورشر کے انتال پرشہادت اور ضاد باطل اور غلاکی مندیت اس کے مظاہرا ورتا ٹاریسے جس ۔

نیزنون ان تین حروف دوائر میں ہے ہے کہ جدب ان کا تنظ کریں تو حرف کا ہیں کھراس کے آخر میں آئے جیے واؤ میم کمر یہ کہ واؤ کا اوّل مفتوع میم کا اوّل کھور اور نون کا اوّل مفتوع میم کا اوّل کھور اور نون کا اوّل مفتوع ہے اورای لیے ان جیوں حروف اس چیز پر دائری القب یا اور واؤ ای تر ثیب کے ساتھ درمیان میں آئے ہیں ہیں یہ تیوں حروف اس چیز پر دائری کرتے ہیں جس کی افتہ ابتدا کے ساتھ کی ہوئی ہے اور انتہا اور ابتدا کا درمیان عدم کا تقم رکھتا ہے کہ حروف مرکویا تا ہو اور انتہا اور ابتدا کا درمیان عدم کا تقم رکھتا ہے کہ حروف مرکویا تا ہو گئی ہواور نون اس چیز پر جو بلند و بان اور کھی تر ہو دائری ہو کہ بلی ہواور نون اس چیز پر جو بلند و بان اور کھی تر ہو دائری ہو گئی ہواور نون اس چیز پر جو بلند و بان مواور حروف انجازی ہے نون کے سواکوئی حرف الیا نہیں ہے جس کا اوّل مفتوم ہو ۔ پیل اس مرحبہ نوب کی ساتھ کی مناوی ہوئی کی ساتھ کی داور ہو گئی ہواور ہوا ہو گئی کہ ساتھ کی امترام ملائے ہوئی کی ساتھ کی داور ہوا ہو کی طرف مرحب کی انتہاجی میں انتہاجی مرحبہ کی انتہاج ہوئی جس انتہاجی سے جاور ہوا ہوت کی انتہاجی مرحبہ کی مزون کی سے جاور ہوا ہوتی کی مست مقدل پر ہے ۔

نیز ایسا حرف کدافت عرب میں احراب کے وقت ہراہم مشمکن کے ساتھ لی جاتا ہے کہ جب تک بیرحرف اس کے ساتھ نہ لیے اس کا اعراب پردائیس ہے اور یکی حال ایک ابی علیہ السلام کا ہے کہ بی آ دم کے فرقوں میں سے کو کی فرقہ باد ثباہ ولی تھیم سے ہے کر کتا کی جدد وب مش تک تا وقتیکہ انہا وہیم السفام میں ہے کی ایک کی طرف رجوع

نہ کرے اس کی و نیا وا خرت درسے نہیں ہوسکی اور ہرفر نے کا کمال پورائیس ہوتا۔

ادر لفت عرب میں اس حرف کے جیب خواص میں انسل کے قرش تاکید کے لیے

آ تاہے اور حرف کے آخر میں ترائم آ واز تھینچنے اور اسے اچھا کرنے کے لیے جبکہ اس کے

آخر میں اظہار اعراب کے لیے اور انہیا وہلیم السلام کی مثال ان کی تبوت کی وجہ ہے

قرشتوں کے لیے جو کہ بحز لہ افعال البید کے جی مراتب قرب کی تاکید حاصل ہو جاتی

ہواتی ہے اور جنوں اور افسانوں کو جو کہ معرف اسمول کی طرح جی اسپنے کمال کے در جات ہو کہ کہ اعراب کا تمونہ جی ایک در جات ہو وہ کہ اعراب کا تمونہ کی تاکید حاصل ہو جاتی کہ اعراب کا تمونہ جو انات اور

معد نیات جو کہ حروف اور ان اور ان اور ان کی مرجہ ہے دیا وہ تیس جن کے لیے انہیا مطام کا وجود مسعود فخر اور ڈینٹ کا موجب ہے اس لیے صفور ملی انشر علیہ وہلم کے ساتھ تیں اور آئیس سلام کرتے اور ان کی تعظیم کرتے جی اور آئیس سلام کرتے اور ان کی تعظیم کرتے جی اور آئیس سلام کرتے اور ان کی تعظیم کرتے ہوتا کہ اور آئیس سلام کرتے اور ان کی تعظیم کرتے ہوتا کہ اور آئیس سلام کو کرتے اور ان کی تعظیم کرتے ہوتا کہ اور آئیس سلام

تیز علم حروف کے علاء کے نزدیک جو کہ حروف کوافلاک اور عناصر پرتھیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اور انہوں نے افلاک کو اور کہتے ہیں اور انہوں نے افلاک کو اور کہتے ہیں اور انہوں نے افلاک کو اور عمارہ کی افلک اور حوال کے اور فلک کری فلک عرش فلک اور جوال سے فلک تقم کی جو کہ وی و تنزیل کے جہاں سے عبارت ہے اور اس کا سفتیات میں کوئی حرف نیس ہے جیسا کہ فلک اور ج کے بھی جو کہ عالم حیات سے عبارت ہے جانس است میں کوئی حرف نیس ہے جیسا کہ فلک اور ج کر افلاک اور جرو عمال معناصر کے لیے علی است میں بھی کوئی حرف نیس اور تدین سفلیات میں ۔ پس نون کو اثبات معناصر کے لیے علویات میں بھی کوئی حرف نیس اور تدین سفلیات میں ۔ پس نون کو اثبات نیس میں اور انہوں کو اثبات نیس میں اور انہوں کو اثبات نیس میں اور انہوں کو انہوں کو اثبات نیس میں اور انہوں کو انہوں کی حرف نیس اور جہزئیں ہے۔

وَ الْمُفَسِلَمِ قَلَم كُنْهُمْ أَصَاعَ بول جِركُوانَ الْول كَ جَبَانَ فَيْبِ كَي تَجْيَى بونَ اشْياءُكُو معيدانِ ظَهِور على جلوه كركرة هيئا كه زيان وسكان كابردورا فقاده آدى اس يرمطنع بوسيك معنى هيئوت اور رسالت كاكراف ترق في كادام وفواي بشريت كي يستيول عن ودر

\_\_\_\_(PA) \_\_\_\_

بنا المعالى تك مكتابة بين اورالله تعالى كى كلام كوافرادات في كى ما عند برلات بين الديد

قلم کے امرار اور **بارگا و نبوت** کے ساتھ مشاہبت

نیز اگر کوئی فخش جو کہ قلم کی حرکت کی غرض ہے آشانہ ہواود اسے دوہرے کے ہاتھ میں ہے انقیار ویکھنا مجنون اور دیوانہ شیال کرے کے سفید کاغذ کو بلاویہ سیاہ کرتا ہے اور تود بخود ﴿ وَمَا بِ كَمَا مَا بِ إِورِ بَكِي وَجِنَ كَيْ طَرِفَ مَوْجِ بَرِمًا بِهِ إِورَ مُعْ بوجا وَابِ عال تكدائ كى حركت ادراس كے بر في دتاب عى جيب باركياں ليكى بوئى بين اس ليے عمامة كهاب كرالمخط هندسة ووحانية ظهرت باله جسمانيه يحي أفعاليك موحانى بشرسد بسيج بوكدجسماني آلد كسماتع فطابر عوار نيزكها بدالبقدليج لسبان اليلو

صفيو المضمير ومستودع الاسواز ومستشبط الاشبار وساخط الالار كخمهاتماك زبان متمير كاتر جمال أسرار كي آباج كافا قباركو بابرلائے والا اور تاریخ كامحافظ ہے۔

اور کفم کے تجائب ہے ہے ہے کہ دوات ہے سیاعی کو ہاہر لانا ہے اور کا نفر پرشیت کرنا ب اورآ وی کے باطن علی ای سیای کوفررادررد شانی کر کے پہنیا اسب

فیز تھم کوجس کی ہر حرکمت وسکول اولتا اور جیب رہنا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے اورائی طرف سے کوئی حرکت میں کرتا اور ذم نیمی مارتا انبیا دیلیم السلام کے ساتھ کمال

ستابهت بكريد الله فوق ايديهم – ان هوالاوسي بوخي . نیز اے اپنی حرکات عمل دکور؟ مجوا قیام باربارائے چیرے کودوات کے چھٹے عمل وجوئے اور طبارت کرنے اور پانچ انگلوں کی طائم ہونے سے پانچ وقت کے نمازیوں ک بوری حکایت مامل ہے ای لیے شاعروں میں ہے جعن تے قلم کی دیری کے

ا بارے میں کہاہے۔

وذي اصطبار واكبع سنجبذ اعمى نبحول ومعه جاري ملازم الخمس لاو فاتها معتكف في خدمة الباري

ليني ميروالا أدكوع وجود كرنية والالاناغرجس كية ضو جاري يانجيل كاان كي وقتول

عمل ملازم بنانے والے کی خدمت عی ستکنو martāt čom

تنبرون (دعم) بست المحد البات المحد المحد المحد المحد المحد البات الك كالم تعرف المحد المح

نیزی آدم کی ونیا دآخرت کی ددی تھم کے ساتھ وابت ہے احکام وین تھم کے وسینے ہے کھوٹا ہوں تھم کے وسینے ہے کھوٹا ہی وسینے ہے کھوٹا ہیں۔ وسینے ہے کھوٹا ہیں نحقوق اور کھاٹی اس کے داستے ہے کہ ماتھ دریافت ہوتے ہیں اس کر شد صدیوں اور استوں کی قبریں اور واقعات اس کے ساتھ دریافت ہوتے ہیں اس کے کہتے ہیں کہ دین وونیا کے اسور کا دندو مدارود چیزوں پر ہے تھم اور کھوار اور کھوار تھم کے کہتے ہیں کہ دینے ہے نوراس معمون کو عرب کے بعض شاح وال نے فرنی کے ساتھ تھم کیا

ان یبخلع القلم السیف الذی خصصت لسه السوفساب و دانست حفوه الامم اگرهم کی خدمت کرے وہ کوارجم سکے میاسنے کردئی چھک کئی اوراسٹی اس سکے ڈرسے چھک کئیں۔

فسالسبسوت والسوت لا بعضائیسه مسازال بیشع مسا بسجسری بسته القلم می موت ادرموت پرکوئی فالب تین بیشای کی نافی ری بیسی آم پلی ہے۔ فسفا قبضی الله اسلاقی الام مستبرقیت ان السبوف ایسا صفا ادھاست معنع ای لیے اللہ تحالی تحول کے لیے جب سے بنی بین قیصل فرادیا کر توارس اس کی خدمت گزار ہیں۔

میر فردی برای طرح آوریوں کی دنیا و آخرے انہیا ویلیم السلام کے وجود مسعود کے ساتھ اور ای طرح آوریوں کی دنیا و آخرے انہیا ویلیم السلام کے وجود مسعود کے ساتھ وابستہ ہے کہ دین کے احکام ان سے لیے جاتے ہیں اور حشر ونشر کی فریں انہیں کی زبان مبادک سے بینے ہیں اور اعمال کے اجھے نگرے ہوئے کے درجات آئیں کے ظاہر کرنے پر معضم ہوتے ہیں اور بی آوم کے تمام بادشاہ اور گردہ آئیں کے قربان کے تابع ہوتے

ادراگران جارا قدام کی تغییل بیال پرے طور پر بیان کری آو اس تغییری طرز

بابرنگنا لازم آئے گا۔ مجوراً بطور نونہ کی حصہ بیان کرتے ہیں تاکر ذہن می قلم کی
عظمت بنت ہو جائے۔ قلم اعلام جو کدا بجاوہ تھوین کے ساتھ متعلق ہے عالم طوی میں ایک
ایسا قلم ہے جس نے خلق کی بیدائش سے پہلے ساری کا نیات کو کھی چھوڑا اور طم افحی کی
دکایت کرنے والا ہوا جیسا کر صدے شریف میں توصول کہ جف الحقلم علی علم اللہ
تا اللہ تعالی کے علم پر فشک ہو گیا اور عالم متی میں توصول کا قلم ہے جو کہ برصدی یا بر
سال میں اس صدی یا اور اس سال کے احکام جنریاں میں گھتا ہے اور رال والوں اور جز
والوں کا علم بھی ای تھم میں وافق ہے اور واقعات کھنے والوں نخیر نو برون مؤرف انبیاء والوں کا علم میں اس مدی یا اور اس سال کے اور واقعات کھنے والوں نخیر نو برون مؤرف انبیاء مالی کی سالگ کیا انہا میں اس مدی یا اور نور آبادن میں دور واقعات کھنے والوں نخیر نو برون مو تو فوں انبیاء میں مدی کی اس میں انک کیا تا ہے میں دانوں کے قدم اور نام کی میں انک میں انک کی میا لک میا لگ میا لاگے شعبہ مدید والوں کے قدم ای تاتھ کی میں کا لگ میا لاگے شعبہ مدید والوں کے قدم اور کا تھر اور کی اور کا کا کے شعبہ مدید وقتی دور آباد اور نیر آباد ذہین تھنے والوں کے قدم ای گائے میں کا لگ میں انک شعبہ مدید والوں کے قدم ایک آلم کے شعبوں کا ایک شعبہ میں میں ان کا ایک شعبہ میں دور آباد والوں کے تام ایک قلم کے شعبول کا ایک شعبہ میں دور انہ کو کھوں کو کام کے تام ایک تام کی تام کی تام کی تام کی تام کے تام کی تام کی تام کی تام کی تام کے تام کی تام کی

ے اپنے علوم لیتے ہیں اور آئے والوں کے لیے لکھتے ہیں۔ اور آلم اعلام جو كم تشريح وارشاد ك متعلق ب عالم علوى بين ملا واللي كاللم ب كربر توم اور ہرزیانے کی استعداد کے مطابق ایک شریفت لکھ چھوڑی ہے اور یانچ مخرمیتوں کو اس شریعت کے منصوص تمام احکام اور اس شریعت کے جمہدوں کے نکالے ہوئے احکام ے ساتھ جے کیا ہے اور عالم علی میں زراہب اربعہ کے فتبا داور اولیائے اللہ کے مختف حتم کے اشغال اور اوراد را حریقول کی قروین کرنے والول کا قلم بے اور قلم احکام بورکہ تکوین وائیاد کے متعلق ہے عالم علوی جس ارزاق اور روز بول کا قلم ہے جو کہ میکا کیلی وفتر ے - بزموت کے مقررہ اوقات اورمعیتوں کا تھم ہے جو کر مزرائیلی ونتر ہے اور عالم سفلی میں الن دونوں آلموں کے بے شادشعے میں الناعی سے بہرسالادی کا تقم ہے جس کے ساتھ لٹنگر کے سوارون اور پیادول کے رزقول کا تعین وابستہ ہے اور ان میں سے قلم صدارت کے مشتقل اور مختاجوں کے رزق اس کے ساتھ متعلق جیں اور ان بی استیفاء کا اللم ب كفران اور محصولات ليهاس ك ساته دابسة ب اوران عن ع بعليول كاللم ب كرياريون مصحت وشفا عاصل كرنانس سے وابسة ب اور ان عمل سے كوتو الى كا علم جو کہ قانون کے مطابق جرم کومزاویے دانوں کا تنک ہے کہ برگزاہ گاری مزاک مقدار تن قید ٹائی اور محوضا مار نالن کے میروے۔وعلیٰ بنو القیاس

اورا دکام کافلم جوتشرائی دارشاد کے متعلق ہے عالم علوی میں ملاء اکل کافلم ہے جوکہ جبر سکل دفئر ہے اور احکام النی کوفکھ کرتازہ ہے ازہ سیج میں اور بہل دو آلام ہے جس کی آ واز کو هب معران جی حضور سکی الفریلیہ وسلم نے سورۃ اکنٹنی سے اوپر سنا ہے۔ چنانچہ حدیث معران جس واقع ہے کہ فسطھ ہوت کے مسلسوی است جے جہ حسویف الافلام لیعنی عمل ایسے مستولی پر پہنچا جہاں میں تھوں کی آ وازشن رہا تھا جبکہ عالم منفی جس شری ترسے اور

خيران کې د انجيوان لا

تھم باہے لکھنے جمیا قانسیاں کے تلم ہر دافعہ کی روایات نکالئے جمی مفتوں ہے تلم اور دافت کے حصے مقرد کرنے جمیا فرائفن نو بدول کے قلم اس قلم کا شعبہ ہیں۔ پس جو تنسی دافت کے حصے مقرد کرنے جمیا فرائفن نو بدول کے قلم اس قلم کا شعبہ ہیں۔ پس جو تنسی ان کھنے دافوں کی تعلق داور ہر تھر ہمان کے دائر ہر ہر ہمان کے اور اس کا فرون کے اور حماد ان کی اس اور جماد کی اور حمی آنا کا فاقا مشمر سم کے ادکام اس دو بار عائی سے قروات عالم جمل ہر جر تحقی کے بارے جس آنا کا فاقا میں جو تی اور انہیا ہیں جس اسلام میں جس کے برحق جو نے جس کوئی رکا دے ندر ہے اور انہیا ہیں جمول در انہاں در اقوال کو جو کہ ان ادکام کی فرق جہانے دوران بعنوم کا القار جس جنون برجمول در

کرےاک لیےان وقعول کے بعدارٹا دیوتا ہے۔ خسا آئٹ پینفقیة وَبِّلْکَ بِعَنْجُنُونِ آ ہےاہے پروددگار کےفنل وکرم سے ہے تقلی اورجنون ڈوائیس ہیں جس طرح کرکافر بکتے ہیں اوراس مورہ کے آفریش الناکی ڈبان سے فتل فرایا ہے۔

#### جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باتی رہ کمیا اور وہ یہ ہے کر حضور علیہ السلام کے فق علی مکام مُفاد کر جس سے جنون کی نسبت بھی جاتی ہے 'سورۃ کے آخر علی فرکور ہے جبکہ جنون کی آفی جو کہ اس حکامت کا رو ہے مہال سورۃ کی ابتدا میں ہے حالا تکہ عرف ہیں ہے کہ پہلے خالف کی مکام کونقل کم تے ہیں۔ از اس بعدائی کا رو وابطال کرتے ہیں اب معروف ترتیب کو یہاں جدلنے ہیں کیا تکتہ ہے؟

ا<u>س کا بواب ہ</u>ے کہ کفارے یہ باقی من کرحضور ملی الشعلیہ وسلم کو بہت صدمہ ادا تی اس لیے پہلے آپ کے سامنے جنون کی تی اس کے تعیقیں قابت کر کے ضروری اون تاکہ آپ کا تقب مقدس کی بکڑے اس کے بعدان سورۃ میں اس کمان کا جرپورو واتی جوا بجراس مردود قول کو آخر میں نقش فربایا تاکہ مقتل والے اس کا زاق آزائیں اور شرک فروان کو باطل کرنے میں جانداز بلغاء اور مقتل مندول کے زویک بہت دلجسپ

اور بہاں جاننا جاہیے کہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی نٹی میں ایک اجمالی ولیل کے ساتھ اشارہ فریایا ہے جس سے ہزاروں تنصیکی ولاک ٹکالے جا تکتے ہیں اور وہ اجمالی ولیل الله سجاننده تعالی کی آپ کی ذات بر ظاہری اور باطنی نعتوں کو ملاحقہ کرنا ہے جيب فصاحت مال عقل خول و بهن نبوت اولايت نبايت عامه اوراخاد ق كرير بهن كويا اس بات کا اشارہ قرمایا ہے کہ اس گمان کو بالحل کرنے کے لیے آ ہے۔ کی ذات میں است ولائل موجود بین جن کا شارتیس کیا جا سکتا مگراس ایرالی دمیل سے ساتھ اور فی الواقع جو شخص حضور علیہ السلام کی سیرے بھی کمال عقل اور عرب کے وحشیوں اور ان کے جنگلی ظالمون کوا پی طرف ماک کرنے علی آپ کے حسن تذمیر پر قور کرے کہ آپ نے ان بے مرد یا لوگوں کوکس طرح اسے: مطبع فرمایا بہال تک کرانہوں نے آپ کی حمایت ہی اسپے مرشحة وارول اورقبيلوں كرساتھ جنگيس لزي شهيد ہوئے "تكلّ كيا اوراً ب كرساتھ بغير سكى سابقد شناساني اورتعلق كے اپنے وطنوں اور اپنے ووستوں كو آپ كى محبت ميں چوڑ دیا تو یعین کے ساتھ اس حقیقت کو مان لے جوک وہب بن منجد نے بیان قرمائی ہے کہ عی نے سابقہ انجامیا میں مالسلام کی اکہتر (۱۷) کتابیں پڑھی بیں عی سے ان سب عی ب کھما پایا کہ اختر تعاتی نے دنیا کی پیدائش کی ابتدا ہے لے کراس کی انتہا تک عقل مندوں کو بقنی عقل محرانمایہ عطا فرمائی ہے معنور صلی الله علیہ وسلم کی عقل سے مقابلے جمیا صرف ا ہے ہے جیسے و نیا کے قمام دیکھتانوں کے مقابلہ میں رہت کا ایک ذرہ جیسا کہ اے ابوقیم نے ملیہ عمل اور اس سے این عسا کر نے روایت کمار

## جارے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی عقل کی دسعتوں کابیان

کھے جاتے ہیں۔

. يهلا واقعه بيدي كوليك فض حضور صلى الله عليه وسلم كي خدست عاليه عمل حاضرة يا اور عوض کی" یا دسول الشایعتلی انشاعلیه دیلم مجھ چی جیاد ٹری عادقیما ہیں۔ پہلی ہے کہ بدکار بول وومری میدکه چوری کرنا بول تیمری بدکتراب بیتا بول اور چوتی به که جوت بول ہوں اُن جاروں چیزوں کو بیک وقت کچوڑ تا میرے لیے ممکن ٹیس آیے ٹریا کمیں کہ جس آب كاخاطراتيك چزچيوز دول." حضورسلي الفرعليدوسلم في قربايا" جُموت مت بول" جب وہ تحض دینے کھر چلا کیا' مات ہوئی اس نے جذا کرشراب فوثی اور بدکاری ہیں مصروف ہوں اس سے دل میں خیال آتا کہ اگر میں میج حضور صلی انفرطیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور آ ہے بچھ سے بچھیں کہ آج رات تو نے بدکاری کی بانہیں اور تو نے شراب بي يانيين؟ تو يم كيا كهول كا\_ اگر مح كهول تورسوا جو جادّ ل اور جحد ير بدكاري اور شراب کی حد جاری قرما کمی درنہ میں نے جموت بولا ہوگا شروب نوشی اور بدکاری کا خال چھوڑ ویا جب رات زیادہ ہوگئ اورلوگ سو مجے۔ اس نے جایا کہ چوری کے لیے جائے کیکن ای طرح کا خیال اسے چوری ہے مانع ہوا کداگر کل کو جھے اس چوری کی تبہت نگائیں اور جھ سے پیچیس تو میں کیا کہوں کا اگر اقر ارکروں تو میرے ہاتھ کاٹ دی سے اور رسوانۍ موکې ورنه ميمونا مول کا مجبوراً این خپال کومجې چپوژ د پاريمي انسخ حضورعليه انسلام کی خدست میں ووڑ تا آیا اور عرض کی "بارسول الله اصلی الله عليه وسلم جعوب فيموز نے تے جھوش موجود جار کری عادتیں جھے ہے جھڑا دیں احضور علیہ السلام بہت فوش ہوئے۔ والهراواقعدي ب كرايك مخض صفورصلي الفدعليه وسلم كما خدسعه عاليه يم ما أيك مخفق ' کو پکڑے بوئے عاصراً إال دنوے کے ساتھ کہ ان نے میرے بھائی وُثَل کیا ہے۔ حضور ملی النه علیه وسلم نے اسے فرمایا کہ''خون بہائے لئے'' اس نے کہا'' جھے قبول نہیں'' بگر فرمایا''معاف کروے تا کہ نجے آخرت میں بہت ٹواب عاصل بو''اس نے کہا'' جھے یہ بھی منظور نہیں'' فرمایا'' جو اے آئل کر دے کیونکہ اقراری ہے'' جب وہ مخص اس مرد کوفل كرنے كے ليے جلاكيا تو آب ئے محابہ كرام رض اللہ منم سے فرمانی "اگر بی فنس اس marfat.com

سیرا داقعہ یہ ہے کہ ایک شخص صفور ملی انقد علیہ وسلم کی خدمید عالیہ میں حاضر آیا

ادر عرض کی ''یارسول الفہ اسلی الفہ علیہ وسلم میرا ایک بحسایہ ہے جو بہت متا تا ہے' آپ

نے فر بایا'' جا اور اپنے محرکا سامان با ہر تکال کر راہ پر ڈال و ہے اور اگر لوگ پہچیں کرتو

کیا کرتا ہے تو کہنا کہ بیرا بحسایہ ستا تا تھ 'جس نے صفور علیہ العسل تا والسلام کی خدمت بھی اس کی شکایت کی تو آپ نے بھے بوئی ارشاد قربایا ہے'' وہ شخص جا آئیا اور اپنے کھر کا اس کی شکایت کی تو آپ نے کہا ہور ہرکوچہ و بازاد بھی سامان نکال کرسرواہ ڈال ویا لوگوں نے تیوم کر کے اسے بوچھنا شروع کر دیا کہ '' تجے کیا ہوا ؟''اس نے وقع بات کھی اس بھسلیہ کو تھا جوالا کھا جانے لگا اور کہنے دگا کر '' خدا دا! بھے بات مشہور تو گئی وہ ستانے والا بحسایہ اس محق کے پاس آیا اور کہنے دگا کر '' خدا دا! بھے بات مشہور تو گئی وہ ستانے والا بحسایہ اس محق کے پاس آیا اور کہنے میدو پیاں کیا کہ ' جس اس تقدر موانہ کراوو اپنا سامان اپنے گھر لے جا''اور اس نے پختہ میدو پیاں کیا گئا جس

سلی الفسطیہ دسلم نے تھم فر بایا کہ'' جمرا مودکو ایک بڑی چادر بھی برکھ کراس کے بر کوشے کو ایک ایک سردار آفعائے اور اے آفعائے بھی سب شریک ہوں جب پھر اپنے مقام کے براہر پہنچھ آجھے اپنی طرف سے سب ایکل قرار دیں تاکہ تیں اپنے پاٹھ سے دکھوں کہ میر ا باٹھ و کالت کے تھم سے سب کا ہاتھ ہوگا۔'' تمام مرداداس فیصلے پر داخی ہوگئے۔

یا نجان واقعہ ہے کہ فروہ حدیدی جب کافروں کے ماتھ مقلوباز ملے قرار

پاک کفار نے بیٹر ملاک کے مسلمانوں سے جو بھی بھاک کر ہمارے پاس آئے ہم اے

والبحی نیس ویں کے اور ہم شل سے جو بھی بھاک کر سلمانوں کے پاس جائے ہم اے

والبحی نیس ویں کے وحضور ملی افقہ علیہ وسلم نے اس شرط کو تول فر ما لیا۔ حضور علیہ السلام

السل نے لیس کے وحضور ملی افقہ علیہ وسلم نے اس شرط کو تول فر ما لیا۔ حضور علیہ السلام

کے پاس حاضر ہوئے کہ '' یارسول افٹہ اس کو بہت پریشان ہوئے اور سب حضور علیہ السلام

کے پاس حاضر ہوئے کہ '' یارسول افٹہ اس ملی افٹہ علیہ وسلم ہم بیشرط ہرگز قبول نہیں کریں

کے پاس حاضر ہوئے کہ '' یارسول افٹہ اس کی بھی ہم پر ذائب مائد ہوگی وگر آئے ہمائے والے کو وہ

کو ایس کے ہم بھی اپنے بھا کے موسے کو وائمی لیس کے ۔'' حضور ملی افٹہ علیہ والم نے

فر مایا '' تھوڈا ساخور کرد کہ چوتھی ہم سے بھاگ کر جائے گا وہ تیس ہوگا کو ممان تی کہا اس کے کہ ہمارے پاس نہ در بھی افٹہ علیہ کہاں وی حالانگ و وہ نے کو اسے اپنے شل سے باہر تکال ویں حالانگ و وہ نو جوالا کیا '' ہم اسے وائمیں کیوں لیس ؟'' سب سحابہ کرام رضی افٹہ عہم اس کے کو بھی کے اور بھی افٹہ عہم اس کے کو بھی

چھنا واقعہ ہے ہے کہ فراد ۃ افزاب علی طویل کا صرے کے بعد جب کا فرول نے علیا کہ کا گری ہے۔
علی اللہ محتور ملی الشخطیہ وسلم پر حلہ کریں اور کا فربارہ بڑاد کے قریب تھا ور حشور مسلی اللہ علیہ وسلم کے جراہ ابتدا علی بڑار ساتھی تھے اور آخر میں محاصرہ کے طویل موجے اور آج واللہ نے دوانہ نہ لینے کی وجہے بہت قبل رہ مجھے تھے آئی بڑی ٹورج کے مقالیے میں اللہ کا طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت مذیف بن الیمان کو جاسری کے لیے ان کے لئے کر میں بسیجا اور فرمایا کر کہنا کر کی حلے جاسری کے لیے ان کے لئے کر میں بسیجا اور فرمایا کر کہن کر ڈورد راز کی کر اور ادران کر ایش کر ڈورونڈ کر کہنا کر کل حلے جاسری کے لیے ان کے لئے کر میں بسیجا اور فرمایا کر کی حداد ا

### marfat.com

مختمریہ کیا ہے تظیم مثل مند کے متعلق بیگان کدمودائی اور مجنون ہوابعید ای طرح ب کدکوئی سورن کو تاریک گمان کرے اور کیے ہوسکتا ہے کہ آ پ مجنون ہوں؟

اوراس انتقال کا ظلاصہ بیہ کے غیر ممنون اجر کا وعدہ ہرموک کے لیے سورۃ انتقاق اور سورۃ والیمن ش کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خصوصیات بیں اس کا ذکر کیا مناسب رکھتا ہے اور اس انتقال کے زائل ہونے کی وجہ بیہ کے موشین کے حق میں جس چیز کا وحدہ کیا حمیا ہے تو آب بہشت کا بہت ہونا ہے اور جو حضور علیہ العسلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے احمال آمت کے تو اب کا تیاست تک اور اس غیر مشموع ہواہت عامد کلیے کے خشاک غیر مشتقل ہوتا ہے جو کر حضور علیہ السلام کی تصوصیات میں ہے اور وواں کے

در میان کافی فرق ہے۔

اور حضرت عبدالله بن عمام وضى الله تعالى عند استعقول ہے كوئى بى عليه السلام نبس ہے حموات ہاں كا اوال كو ين الله تعالى عند ہے متعول ہے كوئى بى عليه السلام بى والل ہے وين بى والل ہے وين بىل والل ہے وين بىل والل ہے وين بىل والل ہے وين بىل واللہ ہے وولائے گرائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ السام كى واللہ اور ارشاد كے ان انہا واللہ كرتے واللہ كا وقر كرتے واللہ كي اللہ عليه السلام كا وين جو كر حضرت بسيلى عليه السلام كا وين ہے فاتم الرسلين سكى الله عليه وسلم كے دين كے ما تعد منسوخ ہوئيا اور متعوف وين يوكيا اور واللہ كا موجب تبيل ہے تو كر شدا نها وليلم وليل بى اجروث اب كا اور واللہ كا واللہ كا اور واللہ كا اور

### حفرت محدرسول الفصلي الشعليه وسلم كحسن اخارت كابيان

اورطاء بیں سے بعض نے کہا ہے کہ حضور سلی الشعلیہ وسلم کا علق مختیم وہ تھا جس کی آ پ کوانشہ تعالی نے اس آیت عی تعلیم فریائی ہے کہ شعبہ الفعضو آو آمکس ہالکھو ہیں۔ وَآعَہ وِ حَقَ عَنِ الْمَحَاعِلِيْنَ اور واقع عی دجرت الحالف اور حق کی المداد کرنے کی صورت

تقير فريزى مسيسيسة أثير السالي

میں اس سے زیادہ مشکل اور کوئی چیز خیس ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مسئور علیہ السفوۃ والسام کا خلق عظیم میں اور کھن تھے لیکن والسام کا خلق عظیم میں تھا کہ طاہری طور پر حلوق کے ساتھ والی کیٹر خل جرات کی والیس علی معرف کی بات خت اور بیٹر شاہر و باطن کو با بھی طور پر ملا کر زندگی بسر فریائے تھے اور بر کام بھی بہت خت اور مشکل ہے اس لیے کہ جب شاہر اور باطن ایک طرف سے جوں تو کام آسان ہوجاتا ہے۔

غیز صدیت شریف می وارد ہے کہ انسب بعث الاتسام مکاوم الاحلاق لینی میری بعث الاسلام کی بزرگیوں کو میں پورا کروں میری بعث اسلام کی بزرگیوں کو میں پورا کروں میسے حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت حضرت ادر لیس علیہ والسلام کا فہم أوح علیہ السلام کی حبادت علی السلام کی علیہ السلام کی عزم اور میں السلام کی علیہ السلام کی علیہ السلام کی عرب علیہ السلام کی تعزمت میں علیہ السلام کی ترب اور ای دور سے آپ کو علی علیہ السلام کی ترب اور ای دور سے آپ کو علیہ علیہ السلام کی ترب اور ای دور سے آپ کو علیہ علیہ السلام کی ترب اور ای دور سے آپ کو علیہ علیہ ساتھ موصوف قراما یا گیا کہ ان تمام بردگوں کے تمام اطلاق کے ساتھ موصوف قراما یا گیا کہ ان تمام بردگوں کے تمام اطلاق کے ساتھ موصوف قراما یا گیا کہ ان تمام

#### ع أنج فوبال بمددار ندقو خباداري

تیز حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب آیت نے بندا آسف فو انزل ہو لی استور علیہ السلام نے حفرت جریل علیہ السلام ہے اس کی تغییر ہو تھی۔ معنوت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کو مکارم اخلاق مطافر مائے سکے کہ آپ اس سے تعلق رکھیں جو آپ سے قطع تعلق کرتا ہے اور اسے مطافر مائیں جو آپ کا جی جمیں ویتا اور اسے معاف فرمائیں جس نے آپ رظم کیا ہے لیخی یہ آیت آپ کوئیام او تھے اخلاق سکھائی ہے۔

اور جو محتمی صنور ملی انشدعلیہ دسلم کے صالاً ت ہے آگاہ ہو وہ یعنین ہے جان ہے . کر صفور علیہ السلام نے ان در دہائت کو انتہا تک پہنچایا کر اس ہے آ کے انسان کی طاقت شمیں اور منا دکرنے والے کفار کے ساتھ آپ کے سعاطات میں سے میتھا کہ جب جنگ احدیثی صفور علیہ السلام کے پچایز مرکوار کوشہید کرویا کمیا اور آپ کے عمد ویاروں میں سے

تغير مريع \_\_\_\_\_\_ (۱۸) \_\_\_\_\_\_ الميان باده

بہتر افراد کوفیل کردیا حمیا اور حضور مسلی الشعفیہ اسلم سے چائے جگر کو شکال کر چہا کر چھیک دیا حمیا اور حضور مسلی الشعفیہ مسلم سے بھیائے جگر کو شکال کر چہا کر چھیک دیا حمیا اور دوسر سے شہدا ہ کا مشکر دیا حمیا اور دند این جمارک کو شہبر کردیا گیا تھی کہ سراور مزر مبارک کو شہبر کردیا گیا تھی کہ سراور مزر مبارک سے خون جاری تھا اور لوگوں نے یہ حالت دیکھ کر بے تاب ہو کر عرض کی کہ یارمول الشد اصلی الشعلیہ وسلم الب یہ کفار تھا آتھ میں حدسے گزر مجھ الن کی باکست کی دعا کرنے کے لیے تیس مجھ الن کی بلک دوعا کرنے کے لیے تیس مجھ الن کی بلک دوعا کرنے کے لیے تیس مجھ الک بلک دوعا کرنے کے لیے تیس مجھ الک بلک دوعا کرنے کے لیے تیس کی اور دوسر سے بلک دوسر سے النہ بلک مواقعہ کو این حیال نے اپنی سے تیس معتبر سند کے ساتھ بیان کیا اور دوسر سے محد شی نے بھی دوایت کی ہے۔

#### علم كابحربيكرال

تغير وزري \_\_\_\_\_\_\_ (۱۹) \_\_\_\_\_\_\_انتيروال يال

بھے کہ پیمی نے یہ مات بھی کہی کہ آ ہے کے خاندان میں قرض کی ادائیگی میں ای طرت کی لیت ولعل کرتے آئے ٹن ایکی قرض خزاہ نے تم لوگوں ہے اپنا قرض آ سانی کے ساتھ وصول ند کیا۔ یہ بات سفتے می حضرت تمر فاروق رضی انقد عنہ فصے سے بھڑک أہمے اور میں آنی کھڑا ہوا اور آب کے خیرائن مبارک اور جادرمبارک کو این ناتھوں سے تعینجا ادر بٹس نے تیز نگاہ ہے و یکھا اور کہا کہ آخواہ راہمی میرا قرض اوا کرو۔حضور صلی الشاعلیہ وَمَلَّمَ كُمَّرْ ہے ہوگئے اور حضرت عمر قاروق رمنی القدتھ کی عند نے بہتے پیشن ہو کر کھوار اُٹھائی اور میرے سریر آ کٹرے وے اور کہااو دھمن خدا انٹر بازنیس آ تا کئیں انجی تیرا سرقع کرتا ہوں۔حضور سکی انڈ عا۔ وہلم نے تیم م فرماتے جوئے حضرت عمر قارد تن رمنی اللہ تعالی عنہ کی طرف ویکھااورفرمایا کہ میں تم ہے اس کی توقع نہ تھی تھہیں جاہیے تھا کہ جھیے تری کے ماتھ اچھی طرح قرض اوا کرنے اور اسے انچھی طرح نقاضا کرنے کی تصیحت کرتے کیا۔ لنظ بیل جوتم نے کیے ہیں؟ معفرت امیر الموثین عورضی اللہ تعالیٰ عند نے عادم ہو کرعرض کی بارسول اللہ اِصلی اللہ علیہ وسلم جھ سے اس سے زیادہ مبر تدامو سکا اب آپ مجھے فریائی کہ میں اس کا قرض ادا کروں؟ قربایا جاؤ ادراس کا ساراتی بورا کرواوراس کے تن ہے تکن صاح اور زیادہ دونا کہ وہ بدسلو کی جوتم نے اس سے کی ہے اس کا جدار حاصل جوجائے۔ ٹی ہے بات سنتے بی مسلمان ہوگیار

نیز حضرت ابو ہر ہوہ وضی الشرقعائی عندے سی وابعت عمل آیا کر آیک دن حضور ملی الشد علیہ وسلم ہمارے ساتھ وجلوہ افروز ہو کر با تھی فرما رہے ہے اور آپ وہاں ہے فرضے تاکہ دولت خانہ بی تخریف لے جا کی ہم بھی آپ کے ساتھ آشے اجا کی ایک جنگل خاہر ہوا اور اس نے صفور ملی الشہ علیہ وکلم کی جا در مبادک کو سرائوں سے زور سے کھیچا عالی بھی کہ کرون مبادک مرت مرت ہوگئی اور قریب تھا کہ سرمبادک و بوار کے ساتھ گھا اس بھی کا کی طرف متوجہ ہو کہ فرمایا کہ تیراکی سقصد ہے؟ کہد اس نے کہ میرے جا دؤول اونٹ غلے ہے لو دکردیں کے وک آپ کے ہاں جو مال سے خدا کا مال ہے آپ کا یا آپ اونٹ کے بے کہ دیاں سے خدا کا مال ہے آپ کا یا آپ کر ایک اور بے کہ دل میرا یا اور بے کہ دل میرا یا

میرے باپ کائیں ہے لیکن بے جواتی تئی تو نے جھے پر کی ہے میرا تی ہے جس اس کا بدلا لول گا۔ اس نے کہا کہ بش اس کا تصاص جرگز ٹیس دول گا اور اس حالت عی آپ ہوری مبتاشت کے ساتھ تیم فر مارہے تھے جب کچھ وقت اس گفتگو جس گزر کیا تو آئے۔ تنفس کو نیکا یا اور قر کا کہ اس کے آیک اونٹ پر مجمور ہی اور دوسرے پر جوالا دکر دے دور اس حدیث یاک کوابوداؤ دنے والی سنن عمل دوایت فر بالا ہے۔

اور قمام سیرت نگامتنق بین کرمنورسلی الفیطید وسلم این زیائے کے منافقین کے ساتھ ایسا سلوک قربائے سے کرکی کو طاقت نیس کراپے کا افول کے ساتھ ایسا سلوک کرے گئی آتھ کی بیا کہ این کا اوریتی آثار ایسا تھا المسئی بی جاجید الکھٹاڈ و المسئونین و اغلیظ عَلَیْهِم نیز حضورسلی الشعلیدوسم المسئیدوستوں سے بار بارفر کا اگر تے تھے کہ لا تسطرونسی کہا اطورت النصاری عیسنی بن موجه و فولوا عبدالله ووسوله کی بری و اترین اساس کرتے ہے اسلام کرتے ہے کہ درکو ہوگ بین بریم طیراللام کرتے ہے کہ میری افت سے میری افت سے کہ اوریاس کے درمول علیہ المسلام بین کراس کی بندگی میری افت سے کا کہا گئی مزت ہے۔

اور می مسلم عی حضرت آم الوشن ما تشر صدیت رضی الشرتها فی عنها سے روایت لاست کر حضور ملی الله علیہ وسلم سے اپنی حیات طیب علی بھی بھی کی گئروں الله علاموں اور خدمت گاروں علی الله علیہ وسلم سے کی کونہ چاہلا وار خدمت گاروں علی الله علیہ وسلم سے کی کونہ چاہلا وارت کی ماتھ والدے نہ الله علیہ وسلم سے کی کونہ می سخت آ واز سے ساتھ والدے نہ چائی اور اینا بولہ لینے کے لیے کوئیس سنایا ہے۔ نیز محارج علی مروی ہے کر جعنور ملی الله علیہ وسلم نے اپنی جلس جی دوستوں کی موجود کی کی گئی پاؤں مباوک وراز نہ رائے اور اگر کوئی المات کے لیا موامر آتا جب بھی وہ بینے علی آب کے زائو نے مباوک کی اور آپ کے دائو کا سے اسمار کرام مباوک الله الکہ بیت یا سحار کرام مباوک الله الکہ الکہ بیت یا سحار کرام مباوک الله الکہ کر بھران تا تو

اے برب میں بیت رویہ سے ۔۔۔ اور تاریخ طبری میں فرکور ہے کرایک دان حضور علیہ السلام سفر بھی تھے کرآپ نے

اورتاری جری بی قرار ہے لیا یک ون صورطیا اسلام سو بھی ہے لدا ہے۔

ایسے سحابہ کرام سے قربانا کہ آئے ہم چاہیے ہیں کہ ایک بھری کے کہاب بعا ہیں۔

دوستوں نے عرض کی بہت بہتر ان جی سے ایک سنے عرض کی کہ عی وزئے کہنا ہوں اُ

دوستوں نے کہا جی کھال آتارتا ہوں تیسرے نے کہا گوشت بنانا جرسے ذمہ ہا اور

چرتے نے کہا اس کا ایکانا میرے ذے ہے۔ کی فراا تقیاس اس کام کے قام لواز بات کو

تعتیم کرایا تا کہ جلدی تیار ہو۔ حضور صلی الفرطیہ وسلم آشے اور تمام دوست کام جی لیے

ہوئے تے آپ بھر دیرے بعد تشریف لائے اور جنگل سے ایند میں انہا کہا کہا میں تکا اس کام نے بعد کو بعد تشریف کا ایک بیا میں انہا کہا ہے کہ بعد تشریف کا ایک بیان کی ایک باتھ تھا اور الل این بھرے اور الل ایک اور اللہ تعالی اسپنے بھرے اور الل ایک اور اللہ تعالی اسپنے بھرے سے اس بات کو بہتدئیں قرباتا کہا ہے دوستوں جی انتہا نے کہا کہ انتہ تھے اور الل جی اس بات کہ بہتے اور الل جی

#### دست میارک سے شفاطلب کرنا

اور حضور ملی الله علیہ و ملم کا قائدہ تھا کہ جب تمانہ فجر سے فادر فی ہوتے ہے تو اللہ مدینہ کے غلام اور لوٹھ ہاں بانی سے مجر سے وسے برتن لاتے تاکہ آب ان برتول عمی اپنا marfat.com

دست مبادک ڈال دیں اور پائی متبرک ہوجائے اور وہ سارا دن تھائے اور دوائی بیں وہ پائی استعال کرتے تھے اور بعض اوقات کے سوم سر ماہوتا اور برتن زیادہ اور پائی بہت شنڈ آ ہمر برتن بھی ہاتھ ڈالئے بھی بہت تکلیف ہوتی تھی کیکن اس کے باوجود کس برتن کو خالی نہ چھوڑنے نم آیک بھی ہاتھ ممارک ڈالئے۔

اور آپ کی فوش خلق اس مدیمک پنجی ہوئی تھی کہ جموفی عمر کے بچوں نے ساتھ بھی خوش طبعی فریائے متھے۔ ایک بچے تھا معزے انس بن یا لک رشی اللہ عند کا بھز تی ہیں کے پاس تیمہ نام کا ایک جانور تھا جسے ہندی زبان میں لال کہتے ہیں اس نے پالا تھا اوقا وقاوہ لال مرحم یا۔ حضور معلی اللہ علیہ وسلم اس لال کی تعزیت کے لیے اس کے پاس تحریف نے مسجھ اور فر مایا بااجا عصب معاضل اللہ خور تا کہ یہ تھی کلام نس کر اس کا دل فوش ہو جائے۔ اور ٹم نہ کرے۔

اور حضرت المس بن ما لک رض الله عن نے جوکہ حضور علیہ العمل قاوالمام کے خارم اللہ علیہ العمل قاوالمام کے خارم اللہ علیہ واللہ کہ جس نے وہل سال بحک حضور علیہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ نے بھی خدر اللہ علیہ کر آباد کرتے جدیا م کیوں تھیں کیا اور بیکام کیوں کیا ؟ اور حج حدیث پاک بھی دارو ہے کہ قیامت کے دان ایمان والوں کے اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی چز اچھا خلق ہوگا۔ غیز دارو سب کہ آیک وان حضور علی اللہ علیہ وسلم نے آپ محالہ رضی اللہ عنہ میں جا کمی ہے؟ آبیوں نے موش کی کہ بھر جانے ہوگہ داور سول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ دسم خدا اور رسول زیادہ جانے ہیں۔ فرمایا دو کھو کھلی چڑ ہیں آ دی یا رسول اللہ اللہ علیہ دسم خدا اور رسول زیادہ تر آپ میں واقعل ہوئے کا موجب ہوں کے جسم میں جو کہ مارے درکوئی چڑ نے اور تر جنت میں داخل ہوئے کا سب جو گی ؟ عرض کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کا سب جو گی ؟ عرض کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کا سب جو گی ؟ عرض کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کا سب جو گی ؟ عرض کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کا سب جو گی ؟ عرض کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کا سب جو گی ؟ عرض کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کا سب جو گی ؟ عرض کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کا سب جو گی ؟ عرض کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کا سب جو گی ؟ عرض کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کی اللہ وارد کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کیا سب جو گی ؟ عرض کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کیا کہ دور وارد کی کی اللہ وزیر وارد آخل ہوئے کی اللہ وزیر وارد کی کیا کی دور وارد کی کیا کی دور وارد کی کی دور وارد کی کیا کی دور وارد کی کیور وارد کی کی دور وارد کی دور وارد کی دور وارد کی کی دور وارد کی

نیز وارد ہے کہ صاحب ایمان آ دی اپنے صن اطلاق کی دجہ سے ہیں روز سے رکھنے والے اور مماری رات قیام کرنے والے کا مرتبہ پالیٹا ہے اور جب یہ طابت کرنے سے قرافت ہوئی کو مضور سلی الشعالیہ وسلم کے بارے جس باوجووان اعمال خیراور ہواست

تغيرون من المعالي المدالية المعالية الم

کلیے کودیکھنے کے جوکر فیرشقطع اجروٹواپ کا سب ہے اور یا وجوہ یک ان اغلاق کریں ہے۔ مطلع ہونے کے جوکہ کمال مثل پر ولالت کرتے ہیں چیؤن کا گمان صریح طور پر غلط اور صاف باطل سیما ب فر بالم جارہا ہے کہ

فَسَنَتُ حِوْ وَيُنْصِرُوْنَ مَعْتَرِبَ آپ و كَيْرِيل محاور يہ كى ويكسيں مح جَبَرونيا ہیں آغار ہوایت اور آپ كے اخلاق كريمه كى كشش انہيں راہ پر لے آئے كَى اور آپ اكمال ان كے سامنے جوہ كر ہو كا اور سوت كے بعد جب حقیقت ہے ہو وا اُخا كي ہے اور مقل ووائش ہے ہرا كے كامرت فاہر ہوجائے كاكر بسائينگ مُ الْمُنفَفُونَ كرتم ہیں ہے كے جنون اور و نواكى ہے آپ ؟ جوكہ جامع كلمات كے شمن ش اتبيں عالم ملک و مكوت كے تن امراد كا ہے وسے تيريا بيلوگ؟ جوكہ إلى ذات كى حقیقت ہے اور آيات اللي ہے جوكہ ان كے تعول ش روش اور جمكتى جن تجاب ہي دائے ہے۔

اِنَّ وَبَلَكَ هُوَ اَعْلَمْ بِعَنَ صَحَيْنَ إَ بِكَا پروردگاری زیاد و جائے وانا ہے اسے جو کر حقیق بحون اور بالکل مفتون ہے کہ اس کی عقل جائے پر دول جی بچی رچھیمہاں تک کہ حضل قبل جائے ہو دول جی بچی رچھیمہاں تک کہ حضل قبل علاجہ بروان جی بھی رجھیمہاں تک استے اللہ کے حضل اللہ کے گر کی داہ ہے والا مشل مجھ اللہ کے گر کی داہ ہے اتا ہے ۔ وَ هُو اَعْلَمْ اور وی ہے زیادہ جائے والا مشل مجھ دالا مشل مندول کو کر جنہیں تعبیر کیا جاتا ہے ۔ بالکہ کا تا ہے ۔ بالکہ کا دامت بھیان لیا اور اس کی طرف متوجہ ہو ہے اور جب اللہ ووقول فرقوں کے درمیان بہت فرق اور کافی وُ دری ہے تو جا ہے کر آ ہے ، ہے حسن خلق کی موافقت کا ان سے موافقت نہ کریں جس طرح کر آ ہے باطن جی بھی ان کے ساتھ موافقت تھی رکھنے اس کے کہ فاہر کی موافقت کا ان ہے اور اس کی علامت۔

فلا نطع الفنگذین کی آپ انکارکرنے والوں کی بات ندمانیں۔ کہتے ہیں کہ ولیدین مغیرۂ ابوجمل اسودین میر مینوت اور اغنس میں شریق حضور صلی احد علیہ وسلم کے marfat.com

تغير فرايدي \_\_\_\_\_\_ (۵۳) \_\_\_\_\_\_ الميموس إلى

پاس آے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو خلط مودادی ان ترکات اور ان کلمات کا موہب

ہوتی ہے تو جسیں اطلاع دی کہ ہم آپ کے بھائی بند اور دشتے دار جیں اور اگر جش و

عشرت کا خیال ہے تو نہیں اطلاع دی کہ ہم آپ کے بھائی بند اور دشتے دار جیں اور اگر جش و

ادر بے بنا وال و دولت مہیا کریں اور اگر آپ سردادی اور مرتبہ چاہتے جی تو لیجے ہم تر م

مرداد آپ کے مطبع اور تائی فرماں جی سردادی کی مند پر جشتے اور عمرائی کیجے کہ آپ

حسب و نہیت اور عقل و وائش جی سب سے عمد و اور زیادہ جی ۔ حضور ملی اللہ علیہ و نم اللہ کے فرمال کے فرمال کی بندگی اور اس کی فرمال کے فرمال کی بندگی اور اس کی فرمال بردادی منظور ہے و انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بے کام منظور ہے تو بسرد چھم لیکن ہمادی اور قود ضعا کی مباوت ہے میں مشغول رہیں ہم آپ کو خدا کی عباوت سے نہیں روکیس سے اور مود ضعا کی مباوت سے نہیں روکیس سے اور مود ضعا کی مباوت سے نہیں روکیس سے اور اور خدا کی عباوت سے نہیں روکیس سے اور اس کی باور اس اور کو کہا کہ انتظام منظور انہوں کی قدمت اور ای کا بوجا کی تباوت کے بیان کے بارے عمل اور ارشاد ہوا کہ بتوں کی قدمت اور ای کا بوجا کی تباوت سے کہاں تو کہا کہ ان کی بات بالکل ترشیں ۔

میں خام بی تباور میں کہا ہو ہے آبات کوزل ہو تمیں اور ارشاد ہوا کہ بتوں کی قدمت اور ای کی بوجا کی تباوت سے کیاں کی بارے عمل ان کی بات بالکل ترشیں ۔

ل ہوج ان باحث سے بیان سے بارے سی ان بات یا سات با سات اسات و است است کو اُلُوا اَلَّو اُلَّهُ اِلَّهُ اِلْتِهُ اللهِ عَلَى اَلْهُ اِللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تشيرون ك المسيح (۵)

#### مدارات اور مدامنت می فرق

اور سیدھا داستہ دادات اور ما مند کے درمیان کے قرق پر موقف ہے۔ عدادات اسيد حقوق سے دوگر د كرنا ہے ميے باتھ اور زبان كے ساتھ تعليم اكرام اور احسان كرنا اورهيب يرشى اور خرخواي جبكه عاصف وين كي حقوق بيسي امر بالمعروف نبي عن المنكر ' حدين قائم كرنا اور حق كو بيان كرنا ' حق كو يودا كرنے جم مستى كرنا ہے\_ ببرحال منكرول كى موافقت أكر جدفا برك اعتباد سي بونها يت علم كليه على خلل والتي ہے اور غیرمنون انز کے استحقاق میں عیب لگا آن ہے۔ جنا نجے مدیث شریف میں واد ہے ك الذاليقيسة المضاجر فالقه بوجه عشن يعنى جب تجية 157 وفي لطاؤال ترش رونی سے فی اور مفاکل النزیل میں قدکور ہے کہ حضرت سمل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ عليه وقرأيا كرت تتح من صحح ايبانه واخلص تُوحيده فانه الإيانس الى مبتدع ولايجانسه ولايوا كله ولإيشاريه ويظهر لهامن نفسه المداوة ومن داهن بمبتدع صليه الله تعالى حلاوة الايمان ومن تحبب الى هبتدع نزع نودالایسان من قلبہ لین سی الایمان تمثم کو باہے کہ بدھوں کے ساتھ آئس نہ ۔ گڑے اور ہم مجل ہم کاساور ہم توالے نہ ہواور جس نے بدھنے ں کے ساتھ روی پیدا کی تو المان كالوراوراس كى طاوت اس سے ليات ميں۔

وَلا تَعِلَمُ اور برگز اطاعت رَكران عَمُول عِلى ہے كُلُّ حَلَّافِ بربہ عِنسیں اُنْحَاتَ والے کی جو کہ ہر بات عِی خدا تعالیٰ کی ہم کھا تا ہے اس کے کہ بہت تسمیں کھا تا دووجہ سے نئس کے کھیزین کی دکتل ہے۔

marfat.com

### زیادہ فتمیں کھانے والے کے کینے بن کابیان

اقل قریدکانے الک سے مرتبے کی ہزدگی اور عظمت کوئیں جانٹا کہاں کے عظیم نام کو اس درجہ بلکا کرویتا ہے ادر اس کی قباصت کے داز سے غاقل ہے جکہ عزت نفس انپنے ہزدگوں کے حقوق دریافت کرنے کے ساتھ ہیںادراس کا کمینہ بن ان حقوق سے غفلت کی وجہ ہے۔ اس لیے کمینے اپنے والدین کا نام تنظیم کے ساتھوٹیں کیتے اور جہان میں کوئی خمض مجی ہندے کی نسبت ہے اسے حقوق ٹیس رکھتا جنتے کہ اس کا خالق و مالک رکھتا ہے جب اس نے اس طرح کے حقوق نہیجائے تو کمال کمینہ بن کی دلیل ہوئی۔

دوسری وجہ یہ کہ جو زیادہ قشمیں کھا تا ہے نہائیا جمونا ہوتا ہے اور جموٹ بولنا لوگوں کی نظر عمل کمال حقیر ہونے کا موجب ہے اور اس حقارت کو جان یو جھ کر ہروقت اسپے آ ہے برگوارا کرنائنس کے کمینے بین کی دلیل ہے۔

### ایک اشکال ادراس کا جواب

یہاں آیک تو کی اشکال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہت تسمیں آخانا کہ الور میں اس آغانا کہ الور میں ہوئی۔ ہوئی اس میں ہر بات جس کے حضور علی اللہ علیہ و کہا ہم جس ہر بات جس تھی کو حضور علیہ العظم او السلام کے کلام جس ہر بات جس تھی۔ حضور علیہ العلم العلم کے کلام جس تھی۔ کو حضور علیہ العلم العلم کے کلام جس تھی۔ کہا ہم کی حضور علیہ العلم کو جس تھی۔ کہا ہم کی حضور علیہ العلم کو جس تھی۔ کہا ہم جس کہ اللہ کا کو ہاتھ سے تھی جس جا اللہ کو ہاتھ سے تھی جا کہا ہم جس کہ اللہ ہو ہے کہ جا ہم کہا ہو جس سے کہ اللہ کو ہاتھ سے تھی جس میں العلم اللہ ہو ہے کہ جا ہم کہ اللہ اللہ کہ ہم خواہ ہم کہ کہ خواہ ہم کہ

تخبرون ك ما الميون يره

ے ہر چیز وہاں معدوم ہے۔

اور بعض علامے کھا ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے کلام بی حتم سے کھڑت ہے استعال ہونے کی وجہ یعنی کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے کلام بی جنہ نیم رحم کی استعال ہونے کی وجہ یعنی کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی بعث حر این معتداؤں اور بخوں کا دوئری بہت ہو چکا تھا۔ باہوں بیٹوں اپنی آگھ اور کان بزرگوں معتداؤں اور بخوں کی تقدیم کے لیے ضرور کی ہوا کہ اپنی معلام کے استعال فرما کم بی خاکو گیا ہے جسمیں کھانے کا طریقہ جسمیں کھانے کا طریقہ جسمیں کھانے کا طریقہ جسمیں کھانے کا طریقہ جسمیں کھانے کی عادتوں کا اور اپنی عادتوں کا اور بیان بھاتے تھی کا کی تنظیم اس لیے کمی عادتوں کا تعلق قبل کافی تنظیم اس لیے کمی عادتوں کا تعلق قبل کافی تنظیم اس لیے کمی عادتوں کا تعلق قبل کافی تنظیم اس کے کمی عادتوں کا تعلق قبل کافی تنظیم اس کے کمی عادتوں کا تعلق قبل کافی تنظیم اس کے کمی عادتوں کا تعلق قبل کافی تنظیم اس کے کمی عادتوں کا تعلق قبل کافی تنظیم اس کے کمی عادتوں کا تعلق قبل کافی تنظیم اس کے کمی عادتوں کا تعلق قبل کافی تنظیم اس کے کہا تعلق کے تعلق کے تعلق کے کہا تھی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے

مختریہ کدائ فض کا بہت ہتیں کھانا منیوب ہے کہ وہ وصف عَلِین کے ساتھ بھی موصوف ہوتا ہے لینی بہت ہمت اور رو بل اللج کہ اپنی شمیس غیر موز ول مقامد اور وکیل افراش کو قابت کرنے ہیں فرق کرتا ہے اور مجمّا نہیں ہے کہ کس تقیم ہم کو کس مالائن امر کا وسلہ عاتا ہول بلکہ تم کی یہ کٹرت اس کے قس کے کہتے ہیں اور اس کے وکیل ہونے کی دلیل ہے کی تکہ عزت والاعزت والے کی قدر جاتا ہے اور ہرصاحب عزت کی رمایت کرتا ہے جیکہ وکیل فض ہر چے کو اپنے پرقیاس کرتا ہے اور والی محت

اود آگر چہ اس طرح کارؤیل انتش جو کہ خداتھ الی کے نام کی عزیت کی رہائے تہیں۔ رکھنا ہو بھی ہو پر بینز اور کتارہ کئی کے لاگن ہے لیکن اکثر مضمرین نے کہا ہے کہ یہاں واپر بین مخیرہ کے حال کا اشارہ مراد ہے جو کہ مال دار اور کشرالا ولاد آوری تھا۔ چنانچہ اس کے احوال اور اولاد کی پکھنسیسل مورہ مدثر بھی شکور ہے اس کے باوجود یہ ڈنٹس رکھا تھا اور اپنے پرودوگار کے نام کی عزیت کی رہا ہے تبیس کرتا تھا۔ کاش وہ اس کینے پن پراکھا کرتا اس کینے بین کے ساتھ مراتھ یہ وصف بھی رکھتا تھا کہ

خشَانِ کُلُولَ کُوهُن کُرِفَ والا اور کُرا کَمِنِهِ والا یہ کریٹینہ بیچھی ہور آ سے ساست مجی لوگول کو تعریض اور طمن کے ساتھ دیش آ تا تھا اور برفخص کے نب و حسب اور اخلاق marfat.com

تشير ويول \_\_\_\_\_\_ (21) \_\_\_\_\_\_

و یادات شرعیب نکا 0 خار ٹیس کویا وہ ایک کاشنے والا کما تھا کرلوگ اس کی صورت سے بے زار متھ اور یہ می اس کے شمس کی روالت کی دلیل ہے اس لیے کہ چوشن و مرول کی آبر و کا پاس ٹیس کرتا چہلے اس نے اپنی آبر و کوچھوڑا ہوگا تو حقیقت میں اپنی آبرو کا پاس نہیں رکھٹا اور جیب بات میہ ہے کہ لوگوں کی آبرو مریز کیا میں اپنی طبی و تشخیع پر می اکتفا نہیں کرتا بلکہ

مُشَنَآ ہِ بِسَینِے اپنے پاؤل کے ساتھ ہنل خوری کے لیے چلنے والا ہے۔ ایک کی بات دوسرے کے بارے شل اس کی کہنا تا ہے تاکہ با بھی کو دوس ہونے کی صورت میں اس کی کہنا تا ہے تاکہ با بھی کو درت ہونے کی صورت میں لائے اور آب کی کہ کہنا اور خور مجمل اس جرکت میں بلکا اور مواجوتا ہے اس لیے کہ مش مندول کے تو دیکے چنل خوری بہت حقیر ہوئے کا موجب ہے۔ جو دوسرے کے دوسرول کے عیب دوسرے کے دوسرول کے عیب وسرے کے باس لاے اور شمار کرنے بلاشروہ جیرے عیب دوسرے کے باس اور جو افراد کی کرمت اور آبروکو مشال کرنے اور کو گول کی جرمت اور آبروکو مشال کرنے جی اس کی جرمت اور آبروکو مشال کرنے جی اس سے خابر ہوتی ہے اور جو افراد کی اموال حقوق اور والی کی ورب

من ع فی لفتی فی کو بہت دو کے والا ہے اس بات کا ہر کر دواد اُدیں ہے کہ کوئی میں کہ کوئی میں کہ کوئی کا میں کہ کی گئی کہ اس کے کہ اگر کی کہ کہ کی بات کی ایک کی بات کی ایک کی بات کی ایک کی بات کی آئی کہ اگر اور ان کے اور تم نے اس کی بات کی تو تہارے واجبات اور قوداک بند کر دول کا اور اس کے آرمیوں میں سے جو می تعمور علیہ السلوّة والسلام کے پاس آتا اس سے ہرادری کا سلوک منتقع کر دیتا تھا۔

مُسفَعَيد عَلَم وتعدى كرتا ہے اور تلوق میں نوكر حود وراورلین وین كرنے والول كے واجب حقوق اوائیس كرنا۔

آئینسے سخت گزادگار ہے کہ تراب بھی پیٹا ہے اور بدکاری اور اواطت بھی کرتا ہے۔ بھی اپنی جان پر بھی قلم کرتا ہے کہ اسے بلاکت ابدی کے گڑھے بھی ڈا 10 ہے اور ان کے علاو واکیک اور وصف بھی رکھتا ہے کہ

غفل سرکش مختاطی اور درشت خوب کردسی اور مجمانے کی وجہ سے راہ پر تیم آتا اور خود پیندی کے جال میں کر فار رہتا ہے اگر کسی کی بات منتا تو احمال تھا کہ اس کی میں میں میں میں میں میں میں کسی کی میں میں میں میں میں میں میں کا ہا

ان خت بیار ہوں کا طائ ہو جاتا جبکہ کی کی بات نیس شنا اس کا طائ ہمی مکن شدہا۔

بُنف ذَ ذَاہِلَ اَن تَبَامِ قِاحَوں کے بعد جو کہ اس بی جی ذَیف و الدائر نا ہے کے
اخارہ سال تک اس کا باب معین شقا اخارہ سال کے بعد مغیرہ نے کہا کہ یہ بھرے نفلہ
سے بیدا ہوا ہے بیس نے اس کی باس سے مقاربت مقارمت کی تھی اور بعد والدائ کے لفظ
میں اس یا سے کا اشارہ ہے کہ اس کی بیر مفت تھا حت کے مرتبوں بی سب سے باند ہے کہ
میں اس یا سے کا اشارہ ہے کہ اس کی بیر مفت تھا حت کے مرتبوں بی سب سے باند ہے کہ
و تی کر کے ان تمام مفات سے پہلے قا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلفہ جب فیرے ہوتا
ہے اور حرام طریقے سے باہرا ہے اور حرام جگر بی آئے تو تمام خیرے اظافی بیدا کتا
ہے اور حرام طریقے سے باہرا ہے اور حرام جگر بی آئے تو تمام خیرے اظافی بیدا کتا
ہے اور حرام طریقے سے باہرا ہے اور حرام جگر بی آئے بعد جو سے کر ام بھراک کے بعد
ہے اور کا ش ان تمام اخلاتی پہتیوں سے جماڑہ کی دی ہے کہ سب کی تعداد کے بعد
ول بھی بیشتی ہے اور کاش ان تمام جمع شرہ دو افنوں سے بعد جو سے برابر معمل رکھتا ہواس

اَنْ تَحَسَانَ فَا مَسَالٍ وَيَهُنَ الروجيس كرده الركشِرادر بيُول والاثما مغروراور بازال ہوكراس ذات كى آيات كے الكارادر كلة بيب على يا كميا جس نے بيرمال اور نير بيٹے اسے عطاقر مائے بين ادراس كا مقابلہ الى صد تك شروع كرديا كہ

اِفَا النَّلَى عَلَيْهِ ابْاتُنَا جَسِ وَتَ الرِيهِ الرِي آيات كي الأوت كي جاتى ہے اور وہ مرح طور پر جانت ہے کہ پر کام مخلوقات كى طاقت ہے باہر ہے۔ بلاشہ خالق كا كلام ہے اور خالق وقل ذات ہے جس نے جھے نہيت حسب اور اخلاق كى اس روّ الت كے باوجود مال كثير اور خوصورت ميول كى الن انعتوں ہے اوازا ہے جھے جاہے كہ اس كے شكر ہی سال مؤرد ہو جاتا ہے اور ناشكرى كرتا ہے جہال تک كہ

قَالَ أَصَاطِيْرُ الْآوَلِينَ كَبَابِ كَهِ يَهِلُولُون كَورد كَاصَاتَ بِن جُوودُكُو كَ بِن اوركامُ الْحِيْمِين بِالبَوْاصِ كَرَانِ لَعَت كَرِنْ واللهِ مِنْ كَرَانِ عَن الرَّحْقِ كَرَانِ عَن الر

قیاست کے دن کا انتظار نیس کردن کا جو کہ اقبی ٹرئی جزائے دعرے کا وقت ہے بلکہ مسئیلے کے قلکی النفوطگوم عشریب ہم اس کی ناک پر ایک داخ لگا کیں گے کہ آدئی کے اعصاء میں سے زیادہ ترکنج اور تحرور کا مقام وہی ہے اور آبرہ کزنت اور غیرت کا مظہرون ہے تاکہ اسے مخت مجرس کی طرح ناک کاٹ کرچھوڑ ویں۔

حضرت المن عباس اور ویگر محابہ کرام دمنی اللّه عنیم سے مروی ہے کہ جگہ بدر کے ون انساد میں سے ایک جاہد کی تلواراس کی ناک پر کیٹی اوراس کی ناک زخی ہوگی جب سکدشریف میں پہنچا' اس زخم کے علاج میں لگ کمیا' افاقتہ نہ ہوا اور پھوٹرا بن کیا حتیٰ کہا ہی مرض میں مرکیا۔

ملاء نے کہا ہے کہ ولید نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم پر ایک ملعن سے زبان کھوئی تھی اور مجنون کا حرف زبان پر لایا تق تعالی نے اسے دس ملس کیے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالی نے مقام عدل میں صفور ملی اللہ علیہ والم کو ایڈ اور نے والوں کو ایک کا دی کر کے بدلا دیا تو جولوگ کہ حب رسول علیہ المسلوق والسام اور آپ کی خدمت میں معروف رہے جی آئیس ایک کے بدلے دی اقعام عطا فرائے گا ای لیے حدیث شریف جی واد ہے کہ میں صفی علی واحدہ صلی اللہ عشوا لیمنی جوشس بھی پرایک باردرود شریف بھیجا اللہ تعالی اس پروس مرتب رحمت قربات ہے۔

اور فرطوم کے لفظ میں جو کہ افت میں ہاتھی اور مورکی تاک کو کہتے ہیں اس کی کھال حقارت ہے۔ کو یا وہ جنس دائر کا انسانیت سے لکل کمیا اور اس نے بیٹر تری میں فٹر ہے اور خرور و تکبر میں ہاتھی کا حکم حاصل کیا ہے۔ غیز اس نے اصحاب فٹل کے واقعہ کو دیکھا ساتھ اس واقعہ کا اشارہ ہمی منظور تھا کہ ہم وی ہیں جو ہاتھیوں کی ناک کا نے ہیں۔ والی قد قیل نے تکھا ہے کہ ہوجا نور کی تاک ہلندی کی خرف ماکل ہوتی ہے کم ہاتھی اور فٹر رکی تاک جو کہ پستی کی طرف فقتی ہے۔ لیس لفظ خرطوم کے ذکر ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کی ساری ہلند بھتی ہیں ترقی معکوس کرتی ہے اور جانور کی طرح ہیتا ہوا ہواس کی مقعد اس قدر نگ ہوجاتی ہے اور اس بہت ہمت کو جتا الله اور مینے زیادہ ہوتے ہیں ہے شری

اور رو الت على ينهي كرنا ہے اور يد ب شرمون اور بدؤ اتول كے خصائص على ہے بھي

-4

اور اگر کمی کواس ولید پلیداور اس کے ہم مشریوں جنہوں نے کد معظمہ کی سرز مین کو اپنی تاہد کی سرز میں کو اپنی تاہد کی سرز اور کی تاہد کی استحب حاصل کیا ا کا دافتہ سنتے ہے ول میں یہ بات محظے کہ اس شم کے کافر منش کمیز نشس ٹوگوں ہے کا م کواں لیما چاہیے اور آئیس سرداری کے منصب پر کیوں بھایا جائے تاکہ وہ اپنی ان خوال ہا تا کہ وہ اپنی ان خبات کی دج حام این کا اظہار کریں اور لوگ چارونا چاروان کے طریقے کی اجازی کی دج ہے کم ای اور ذات میں کرفتار ہوں اور اس محم کے تقیم رسول علیہ السلام کوان کی طرف ہے افراد سے افراد کی طرف ہے۔

### امحاب بنة لين باغ ضروال كاوانعه

اور وہ ایک باغ مین کے دارانگوست صنعا کے حصل اس شہر سے جارکوں کے فاصلے پر سرداہ واقع ہے اور اس کا مالک ہوٹھنے تھا جس نے اس باغ جس میں دوراد دونت اور پیداواری فسلیس کا شت کر رکھی تھیں اوراسے اس باغ سے برفعل میں Marfat.com

کائی پدادار مامل ہوتی تھی اوراس نے اپنے اور یوں مظرد کردکھا تھا کرموے بیضے اور فصل کا نئے کے وقت جو پینے میں باتی رہ جاتا مقراء کو دے ویٹا اور کھلواڑا صاف کرنے کے وقت جو کچھے ہوا کی وجہ سے جمعر جاتا' وہ بھی نقرا وکودے ویتا اور میرے جہاڑنے کے دفت جو کچھ تھے ہوئے کپڑے ہے باہر کم جاتا' وہ بھی فقیروں کو وے دیتااوراس باغ ک بیدادار کمر لائے کے بعد بھی تقیروں کا حصہ نکالیا تھا اور اپنے کمریں اس نے بابندی لگا ر کی منی کہ فطے کا آتا میتے وقت بھی وحوال حصہ جدا کریں اور نقیروں کو دیں اور روٹی نکانے کے دفت میں وس روزوں میں ہے ایک رونی گداؤں کے لیے جدا کرے سنجال رکھتا جب وہ فوت ہو گیا ہی کے سب اس کے تمن بیٹے رہ مکئے انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ ہم میں سے ہراکی قبیلہ دار ہو گیا ہے اور تعادے بیوی سے جی جید تعادے باب کا ا یک گھر تھا اب ہمارے تمن گھر ہیں جس قدر دہ اُنٹیروں کو دیتا تھا ہم ہے نیس ہوسکا' کیا لديركي جائے؟ ان كے درميانے بعائى نے كہا كوكى قديم ندكرواورائے باب ك طریقے پر چلؤ من تعالی برکت وے کا۔ دوسرے دو بھائیوں نے اس کی بات شامانی اور باہم انفاق کیا کہ کال آتارے اور صل کا بنے وقت فقیروں کو آئے نے ندوی اور بغیراطلاع ع كريكل اورفعل أتمالين اورفقيرون كاحسه ندنكالين بربان بهار يكمان كاوقت أكر کوئی فقیر سوائل بن کرآئے گا اسے رونی کا گزادے دیں کے اور درمیاتے بھائی کو مکی حجز کی اور ملامت کے س**اتھ خاموش کر**ویا۔

کے کہنے پر جوکداس حرکت بر رامنی شاقعاء کرنے تضور شاد ہے اسٹٹنا وکوزک کرویا اور جس رات انہوں نے یہ نیت کی اور باہم عہدویاں باعدها سو محفظ تفای آسانی ایک

روم ہے پر نازل ہوئی۔

فَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهَا لِي إن كاس باخ اوكيق كركوهم أليا علياف في وتلك عموینے والا تیرے بروردگار کی طرف ہے اور وہ ایک آ می تنمی جو کہ آ سان کی طرف ے کری جس نے درخت کا رقبی بیل اور اس باغ کے حوار سے سب ملاد ہے۔

وَعُسِيعٌ مُسَائِسَهُ وَنَ اور ووخواب مِن يزے تھے جس لمرح الل كر قبط روز بدراور دومرے فروات سے عاقل میں اور آب کا حق جو كر تعظيم واطاعت سے اور آيات اللي كا حق جو کرائےان وقعمہ بق ہے بھائیس لاتے۔

فَاصْبَعَتْ بْنِي مَنْ كِودْت ان كادوماعْي بوكيا - كَالْمَصْرِيْم كَي بولَيْ كَيْنَ كَ طرح كداس مي قصل كاكوني نام وتشان وبااور ووخواب فقلت سدا شع اوراي حال ے بے

فَتَعَاقَوْا مُصْبِحِينَ الن تَمُول في الكيد ومري كوم كرت موس أوازوى - أن اغبلؤا عبلى عزيكم كرافي كمتي كالمرف لمياشح يلورإذ تحنقم صايبين أكرثم آئ آئ فی فعل کو کائے والے ہواس لیے کہ اُکرتم دیر کرد مے توسکوں کے ابوم کی وجہ ہے فعل كا ننامكن نيس موكا اوركام دومرے دن يرجا باے كا اور وه بينيس جائے تم كه المارے فکٹے سے پہلے فعل کٹ چکی اور سب چکرسر کا دیکھٹی جی اگر چکا۔

فَ الْسَعَلَقُوْلَ اللَّهِى وه مَيْول بعالَى خدمت كارول اود عرد دول مسيت رواند بوے -وَهُم يَسَعَانُكُونَ ادروهَ مِسَدا مِسَدا مِسَرا مِن كردب شے دركيوں على سے جي جميا كر بإبراً رب تع ادران كاشارول كالمقدران لا يَدُخْلَتُهَا الْيُزْعَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينً ر کرآئ ای باغ می تمبارے یا س کوئی گدا داخل تیں ہونا جاہیے اس لیے کہ اگر گھاؤں یں سے کوئی اس با شیعے میں آئے گا تو مجور آس کے ماضر ہونے کی شرم کر تے ہوئے مجمود بنا بزے گا۔ بس تدبیر بھی ہے کہ دروازے برلوگوں کو بنھا دینا جاہیے تا کہ منگوں کو

تغيير فزيز لكا \_\_\_\_\_\_\_ المهمل إلى المسلمة المس

ا ندر آئے شہ ویں جس طرح کہ اہل تکہ بھی کوشش کرتے تھے کہ شہر کے فریوں اور گزوروں کواسلام میں داخل ہوئے شہوس۔

نسل نسخت مسخور موق بلدیم درگاوازی سے حروم یکے ہوئے ہوگا کے کما ہری سبب سے بغیر ادار برسز بائے جو کہ کہ خاہری سبب سے بغیر ادار برسز بائے جو کہ اداری گزر بسرکا سربا ہے اور جنگ عذاب نہیں بلکہ کہ قداور دوز بدرگا د کھی کہ کہ یہ جنگی قدائیں ہے کہ یہ خوابخو کھی جائے گی اوراس جنگ میں ہم نے قلست ایک سبت تک بادش ذک کی ہے تو ویخ دکھی جائے گی اور متوات ہوگی تو معلوم کھائی ہے چرف کے لیس سے اور جب یہ تھا اور یہ گلست واکی اور متوات ہوگی تو معلوم کریں کے کہ ہم درگا ہ از لی سے محروم ہیں جس طرح بائے کے مالکوں نے دریافت کیا اور افسان کے مائے ہوال اوراس وقت

فالَ اَوْسَطُهُمُ الله که درمیائے ہمائی نے کہا جب اس نے ویکھا کرا ٹیا محروی پر حسرت کرد ہے ہیں۔ اَلسَمُ اَفُلُ کُنٹھ کیا ہی نے اس سے پہلے کہائیں تھا کہ فُلُولا مُسْبِسِسْٹُسُونَ ثَمَ الشّقائِ کو پاک کیون ٹیس جائے اس سے کراپے وحدے کے ظاف کرے اور ڈکؤ قا اور صدقات وسینے کی وجہ مال کی برکت کو کی گنا شکر سے اور تم نے خدا تعالیٰ کے متعلق بدگائی کیوں کی کرفتروں کو وسینے کی وجہ سے آمیں فتر میں گرفآد کردے گا۔

یہاں ہے معنوم ہوا کرینٹل کو خدا تھالی پر برگانی کرنا خروری ہے ہی لیے صدیدہ marfat.com Marfat.com شریف ش آیا ہے کہ البحی البعید من الله وبعید من الناس وبعید من البعید من البعید من البعید فرید من البعید فرید من البعید من البعید من البعید من النار میں تین تین کی اللہ تعالی سے ورد کی تھائی پراسما والازم ہے ہی لیے صوب ہن اللہ فریب من الله قویب من الله قویب من الله قویب من الله قویب من الله میدید من النار کی اللہ تعالی سے ورب کو رب جنم المبعید من النار کی اللہ تعالی سے ورب کو رب جنم المبعید من النار کی اللہ تعالی سے ورب کو رب جنم المبعید من النار کی اللہ تعالی سے ورب من سے ورب ہنم سے ورب ہن

نیز حدیث شریف عمرہ وارد ہے کہ علی تین چیزوں پر حم اُ نفاتا ہوں اس لیے کہ فلا ہری طور پر مشل ہے و ور معلوم ہوتی ہے۔ کہل چیز ہے کہ حالقصت صدقة میں حالیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال ویتا مال کو کم تیس کرتا ہے بظاہر تمہاری تجھ کے مطابق تقسان معلوم ہوتا ہے۔ ود مری چیز ہے کہ صابق واضع احد فلہ الار فعد اللہ ہر گز کوئی فقسان معلوم ہوتا ہے۔ ود مری چیز ہے ہے کہ صابق الحق اس کا مرتبہ بلند فرباتا ہے اور معنون اللہ تعالیٰ کے لیے قوامن کرنے کی تغییر اس طرح ارشاد فربائی کی خدا تعالیٰ کے لیے خوامن کرنے والا وہرا عمر وسیدہ مسلمان مرد کی تعظیم کرنا تیسرے والدین کی تعظیم مطابق عمل کرنے والا وہرا عمر وسیدہ مسلمان مرد کی تعظیم کرنا تیسرے والدین کی تعظیم کرنا۔

تیمرگ چزید کہ ما از داد عبد عفوا الا اعزہ اللہ مین چوشش کدانتھام کی طاقت ہونے کے بادجود معاف کر دیے اسے اللہ تعالیٰ خرود عزت بخش ہے اگر چہ کا ہری مثل انتقام ترک کرنے کوذلت کا مہب مجمع ہے۔

اور جب وہ دوٹوں بھائی اوران سے مشیر درمیانے بھائی کی تفکوکی وجہ سے خروار اوسے بر باوی کے بعد قائمو اکہنے گئے اب ہم معتقد ہو گئے کہ

ششخان رَبِّنَا عاما پروردگار پاک ہے اس ہے کہ اپنے وعدے کے فلاف کرے اوران جراں مرد دل کو برکت زدے جو کہ اس کی داہ عمل اپنا مال فرج کرتے ہیں۔ ہائٹ کُٹُ ظَالِمِینَ صَحْقِقَ ہم سَمُگار شے کہ کھاؤں کے فن عمل ہم نے کری نیٹ کی اور دیے marfat.com

باب کا طریقہ چھوڑ دیا اور خدانعالی کے سبح اعدے پر بھروسدادر اعزاد ندکیا اور جب انہوں نے اپنے گنا مول کا اعتراف کرلیا۔

فَاقَلِمُ لَ يَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضَ يَتَلاَ وَمُوْقَ لِي الن كِيعَن يُعَن يُمْ وَمِودِ وَالَهُ كَلَامَ الن كِيعَن يُعَن يَعْمُ وَمُودِ وَالَهُ كَلَامَت كَرَحْ يَحْدَ اللهِ عِلَى فَ وَالرَّ عِلَى كَوَالِهُ كَلَامَت كَرَحْ فَعَر وَالَّ عِلَى فَي اللهِ عِلَى كَوْلَا عَلِي الرَّاسِ عِلَى فَي اللهِ عَلَى كَلَامت كَلَ كَر يَهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

بات کے طابقین محیق ہم سرگی کرنے والے تھاں کی کہمیں اس مستظیمی مشورہ کرنے کی کیا خرودت تھی کہ کارٹی سرورے کا مقام تیں ہوتا اور ہمارے مثیروں کو کیا مناسب تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تی کو بالکل ختم کر دیا اور الب کہ ہم اپنی اس سرسی مناسب تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تی کو بالکل ختم کر دیا اور الب کہ ہم اپنی اس سرسی اور تھا ہے بدائی اللہ کہ تیں تھسنسی و بنی کہ ان کے بدلے ہمیں اس سے بہتر مطافر مانے اور کمی دو سری دانہ سے اس سال ہم پر روزی قرائے فرمانے اس لیے کو اگر چاہندا ہیں ہم نے اس کے کرم پر احت مصیبت و بھنے کے باوجود کہ ہم اس کے لفت سے خاصید تھیں۔ اس میں سے اس سے کارٹی کیا ہے۔ اس سے اس کے لفت سے خاصید تھیں۔

اِسَةً اِلنَّى وَبِسَنَا وَاجْدُونَ تَحْمَقِيْ بِم اسِنَة پروردگاری طرف قبی رقبت رکھتے ہیں۔ حضرت عبدالتد مسعود دسمی اللہ عند سے مردی ہے کہ تی تعالی نے اس بات بھی اللہ سکہ اخلاص کو بہند قرمایا جب حسرت کرتے ہوئے شہر پہنچ قو اس شہر کے بادشاہ نے میدا جراسنا اور انہیں اسپنے مرمیز با قامت بھی آیک باغ جس کا نام حیوان تھا مطافر مایا اور اس باغ بھی انگرداس نشود تو کے ساتھ ہوتے تھے کہ اس کا ایک آیک کچھا ایک اونٹ کا بوجہ بنما تھا۔

ای طرح الل کھ ہے استے ہمائیوں یا پوں اور بیٹوں کے قبل ہوئے جنگوں میں اموال شائع ہوئے اللہ کھاتے ہے اور اموال شائع ہوئے کہ کھاتے ہے اور مردول کی بھیاں ہیں کر کھاتے ہے اور مردول کی بھیاں ہیں کر کھاتے ہے اور اموال معالی ہوئ کر کھاتے ہے اور ایوان کے معدے کا پائی ہیے سنے کے بعد مادم اور بھیاں ہو کہ بامر مجودی رسول کریم علیہ السلوۃ والسلام کی بعث اور قرآن مجید پر ایمان کی تعت کی قدر کو پہانا اور سیدگی راو کا زخ کیا تو اللہ تعالی نے آئیس چہوچین (۱۹۵۲) مال کی عدت تک آئیس چہوچین (۱۹۵۲) مال کی عدت تک آئیس جہودی روئے ذعین کی فالونت سے نواز اداور آئیس ہے بناوٹ وات کے اگروں ان کٹارٹر انے ہرفضا شہر اور دیکش باغات عطافر مائے میاں تک کر چنگیز خال کے ہاتھوں ان کی بادشان پر باد ہوگی اور بھر نے آئی۔ اللہ تعالی کہ والوں کے مال کو بائے شرواں کی بادشان کی بارخ شرواں کے مالکوں کے مال کے بائے شرواں کے مالکوں کے مال کے بائے شرواں کے الکوں کے۔

تحسفابلک افسفائ الله فرات الله نگراور باغ شروان کے الکول کی آزامکش کی طرح ہر وضوی عذاب ہوتا ہے کداس سے بعد محق تحرکی توقع باتی رہتی ہے اور تو یہ نواست اور ہے۔ محماجول کا اقراد اس عذاب کے ڈور کرنے میں کارگر ہوجا تا ہے۔

سیر رئ کی مقبقال کو پہلائے ہیں اور دنیا کی حقیقت کو آخرت کی حقیقت سے جدا بھے ہیں۔ اور سکافران پیزوں کو کی کیک کھے ۔

قبو کسائنوا بنفلفون آگرد داشیا دکی حیثوں کوجائے ادرآ خرت کو دنیار تیا ہیں۔ کرنے لیکن بدلوگ اخیاز سے اس قدر مثانی جہا کہ کہتے جیں کہ جس طرح باغ مرداں کے داقعہ جس درمیائے بھال کوجس آخت کیٹی اور باغ سے اس کی پیدادار کا حصر مثالا جو عمیا ادرائی طرح کمدے موتین تمارے ساتھ قط جس خریک ہوئے اور بیاس ادر بھوک میں گرفتار ہوئے اس پر تیاس کرتے ہوئے عدّاب آخرت عمل بھی سب نیک و برشر یک جوں کے حالائک ان کا بے تیاس کا لکل خلااور تیاس مع الفارق ہے اس لیے کہ

اوں سے ماہ میں ہو ہوں ہوں میں معدد اور ہے اس سے اور است اس سے اور است است کے باغ شاقع ہو ۔ اِنْ بلسنسٹ فینس تحقیق متی لوگوں کے لیے اگر چدد نیا تھی ان کے باغ شاقع ہو ۔ جائیں اور ان کے بال بریا وجوں اور وہ بہت دن گا اور تکلیف آشاء کی بیکن ان کے لیے ۔ جند و آبھیم ان کے پروردگار کے زویک اس کے گوش جو انہیں و ندی میسینیں میٹی

بیند و بہت ان سے پروردہ رسے روید، اس سے وال بوردہ اس دعوں اسال میں اور کر ان کا دعوں اس بھی ایس ہوئیں۔
ایس ہنٹ النومیہ افغول سے یکہ باغات ہیں۔ ایس کافروں اور کرول کا دغوی مصائب اس کے ساتھ شریک ہوتا میادت اور دیامت کے قبیلے سے جو کر الشاتحاتی کے افزو یک ان سے درجات کی ترقی کا موجب ہوتا ہے اور یرفرق بالک تا ہم ہے اس لیے کہ متی ہیں جیکہ کے ایک فرمان ہوتے ہیں۔

اَفَسَجُعَلُ الْمُسْلِيمِينَ كَالْمُسْجِرِمِينَ كِيابَم كُردين عَصِمُحَانُون كَرَجَ كَرَبُرِ بِابِ ش به دست فران كي اطاعت كرت بين ان مُرْمون اور بدكارون كي طرق جوكر بيشد نافر الله بمراوشش كرسته بن \_

مَسَالَکُنَمُ حَہِیں کیا ہے عمّل ورائش کے باوجود کیفٹ فسخت کھٹو ڈ کم تھم کا فیصلہ کرتے ہو کہ اہمارے اور مسلمانوں کے در میان کوئی فرق تیں ہے مالانگرتم جی سے کوئی غلام اونڈیال اور خدمت گار رکھتا ہے اطاعت کرنے والوں اور قبیل تھم کرنے والوں کو سرکشوں اور نافر مانوں کے برابرٹیس کرتا بلکہ تم لاف زنی کے طور پر کہتے ہو کہ اگر مسلمانوں برکوئی عطا اور نوازش ہوگی تو امارے لیے اس سے بہتر اور زیادہ ہوگی۔ چنا تیجہ

تغيرويزي \_\_\_\_\_\_ (۸۹) \_\_\_\_\_انتيران پار

متاکل نے روایت کی ہے کہ مکہ کے کافروں نے اس آبت کے فزول کے بعد مسلماؤں ہے کہا کہ اللہ تعالی نے جمیں دنیا بھی تم پر بزرگی دی ہے تو لاڈ آ آ خرے بھی بھی جمیس تم پر بزرگی دے گا۔ حق تعالی نے ان کے اس فاسد خیال آورد قربا یا اور ارشاد فربا یا کہ مسلم اور بحرم کے درمیان برابری کرتا انسان کے نظری علوم کے خلاف ہے چہ جائیکہ بجرم کو مسلم پر ترجیح دی جائے جو کہ مختل سے ذیا وہ ذور ہے۔

ادرا گرتم کبو کہ دسور آخرت معلی قیاس کے ساتھ ورست نہیں آتے اووا مورزے تو قیلی میں کہ ان کی وجہ عمل میں تہیں آئی۔ ہم عکتے میں کہ اس مورت میں ہم تم سے پوچھے میں کہ آخ کے نم محکات کیا تہارے کوئی آسانی کما ہے کہ وہنیہ مقدر مسؤن اس کما ہے می خص طی پزینے ہو اس لیے کرنس علی پڑھنے میں ٹیس آئی مرف و مستباطی ہوئی ہے اس نص طی کا معمون ہے ہے کہ

اِنَّ آسَکُمَ فِیْدِ لَمُنَا مُعَمَّرُوْنَ خَمْیِلَ تبیارے لیے اس کیکب میں وہدودیا کیا ہے۔ کہ جم تبہیں دی دیں کے جے تم بہتر اور اچھا مجھ کر اپنے سلیے ختب کر کے جاہو کے اور اگرتم کبوکرا آگر چاک تم کی کوئی کتاب تو ہمارے پائی ٹیس ہے لیکن ابتدائے ہیدائش سے کے کراس دقت تک جمارے ساتھ الشعالی کا معالمہ ای طرح رہاہے اور الشاقب الی طلاقب معمول ٹیس کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس تم ہے یو چھتے ہیں کہ

آم آنگم بھکان عَلَنَا کیا تہارے لیے ہمارے وستسمیں ہیں جوہم نے آشائی ہوں اور وہ سسیں ہیں جوہم نے آشائی ہوں اور وہ سیاری وہ سین ہیں کہ باری ہوں اور ہوں اور وہ سین کے اور معافد ہوائی کی ایتدا ہے کے اور معافد ہیں کوئی تغیر وہدل یا تکل تیس ہوگا اس لیے کران آسٹ فی فی ایت کھوڑی ان تسوں کا مضمون ہے کہ تحقیق تمہارے لیے ہم وہ کریں کے جوتم عم دو کے اور خاہرے کہ چند موثو کا معمول کی عہد وہیاں کے بغیر کل اعتاد تبیں ہوتا اور یہ کھارا کر طبحتے کے طور پر کہیں کہ بال خدا کے ماتھ ہمارا اس حمل کا عبد دی ل ہے۔

سَلَهُ ﴿ أَيُّهُمْ بِسَلَاكَ ذَعِيبَ ۗ آبِ النَّ بِهِجِيمِ كَ ان جَلَ جَاكِمْ كَ

تبهون (۱۰) \_\_\_\_\_انجيوا

جوت کا کون فرصہ دار ہے اور ضامن ہوتا ہے اور اگر وہ کہیں کہ ہمارہ اعتماد ضدا کے کرم پر خیس ہے اور شاقی ہم اس کی طرف سے کوئی عبد یاضم رکھتے ہیں لیکن جارا تمام اعتمادان پر ہے جن کی عبادت میں ہم سارکی عمر معروف رہے ہیں اور وہ خدا کے نزویک اس حد تک مقرب ہیں کہ دہ ان کی شرکت اور شولیت کے بغیر کوئی کام ٹیمن کرتا اگر وہ ہم پر بھی خسر بھی کرتا ہے تو ہمادے وہ معبود عرض معذوت کر کے اصطاح کر دیتے ہیں اور حادے ساتھ اس کا معالمہ برقر ارد کھتے ہیں اس می کی شم کا فور یا کی وہ تی فیس ہونے و ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دان سے بع جمنا جا ہیے کہ

اُمْ لَهُمْ شُوَ كَامَّهُ كَالِمَانُ كَ لِيهِ الآمَ كَ مُرِيك بِن ؟ فَلَيَاتُوا بِشُو كَانِهِمْ لَا حاسيه كداسية شريكوان أرضات مقاسله عن لاكب اس ونت جيد بم ان پر قفاصلة كرت بين اوران پرسلمانون كفردات به درب ذالته بين بران محافوا صفاد فيق وكروه في بولند واسله بين اس امريش كدان كمشور سه كافير جهان بين كوكي چيزنيس جوتي .

قر آن پاک کے عرف بیں شرکا مرکے لفظ کا معنا ہے متعارف معبودان باطلہ بیں اور قر آن کے اسلوب متعارف کے خلاف اس کے الفاظ کی تقبیر انجی نہیں۔

اوراگر کفار کھیں کہ جارے معبوداللہ تعالی کی مفاحتہ کا ملہ کے مظہر تیں اور اس کے ساتھ واپیا اتھا در کھنے جیسا کہ مظہر کو فاہر کے ساتھ وہ جاتا ہے تہ کہ غیریت اور مقابلہ تا کہ آم انہیں ارجماد بندادند کی میں مناظرہ کر نے اور غلامی اسے سے کسے اور جارا اسٹ

آئیس بارگاہ خداوندی میں مناظرہ کرنے اور غلبہ دینے کے لیے لائیس اور ہمارا اپنے معبودوں کو بوجنا بھی عبادت خدادندی ہے اور اپنے معبودوں کی طرف ہماری تنظر میں خدائعاتی کی طرف نظر ہے ہم آئیس عبادت میں ایک داسط سے سوا کچی ٹیس جائے اور نظر

میں میک کے سواکوئی مقام تیس دیتے اس لیے کدنری تنزیب کے مرتبہ کی عمیادت اوراس عمی میک کے سواکوئی مقام تیس دیتے اس لیے کدنری تنزیب کے مرتبہ کی عمیادت ہیں کا عربے کود کیکھنے سے جم مرکب کھول کے ساتھ بھی اورعقل کی تطربے بھی عاجز جی کئ

ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تمہارا باطل خیال ہے اس کیے کہ اگر تمہارے معبود عبادت ہیں دا بط اور نظر بھی عینک ہوتے تو تمہاری ساری عبادت اور نظر تن کی ذات منزہ تک۔ پہنچی اور اس عبادت اور توجہ کا اثر اعمال کے آٹار طاہر ہونے کے دن ظاہر ہوتا کیکن حمیس برعیادت قطعاً فائدہ نہ دے کی اور اس توجہ اور نظر کا تعبور ٹیس ہوگا۔

یَوْمَ یُکُفِفَ عَن سَاقِ جَس دل کُوفا ہر کردی جائے گی اور پردہ اُٹھا دیا جائے اس حقیقت سے کہ اس حقیقت کا نام ساق ہے اور اسے تمام حقائق البید کے ساتھ وی نبعت ہے جو کہ ساق مینی چذلی کو تمام اعتمائے انسانی کے ساتھ ہے اور اس وجہ سے تحصیر واستعادہ کی عام ہے اس حقیقت کو بہنام دیا گیا ہے۔

سیم رائی الاستوان کی این اوراس ذات کے درمیان جو کدان کی اصل الاصول ہے اور اس دارے درمیان جو کدان کی اصل الاصول ہے اور اس دات کے درمیان جو کدان کی اصل الاصول ہے اور اس دارے استوارہ کی استوال رکھتی ہے ارز خ واقع ہوئی جی تو ان تقائق کو تشہید واستوارہ کی بناء پر اعتقاء کے نام سے عنوان دیا گیا ہے اور فی الواقع عالم شی نبست جو کہ تھائت کی البید کمتی ہے اعتقاء کی ذات کے ماتو نبست کی دات کی جہوں کے مقابر جی ذاک مفات کی طرح کے موا ہوئیں گئی ۔ کی شریعت مطہور بھی تابع اور غیر مستقل اور نہ ذات کی طرح نری وصوت اور مستقل ۔ لیس شریعت سلمبرہ بھی تابع اور غیر مستقل اور نہ ذات کی طرح نری وصوت اور مستقل ۔ لیس شریعت سلمبرہ بھی تابعت اس مقابل کی تعقیم جی اس جو بھی دارہ ہوا ہے تی تی تی اس جائے کہ ماتو گئی تی اگر چرامل بھی اعتقاء کی طرح کرتی ہیں اگر چرامل بھی اعتقاء ایک تابعت کے حب وصوائی ویک حالم کی اعتقاء کے خود کرتی ہیں اگر چرامل بھی اعتقاء ایک تابعت کے حب وصوائی ویک حالم کی کا عنداء ایک تابعت کے حب وصوائی ویک حالم کی کا عنداء ایک تابعت کے حب وصوائی ویک حالم کی کرتی تھیں اگر چرامل بھی اعتقاء کی دیکھوں کی انہوں کرتی ہیں اگر چرامل بھی اعتقاء کی دیکھوں کی انہوں کی دیکھوں کی انہوں کی دیکھوں کی انہوں کرتی ہوں اگر کی تابعت کی دیکھوں کی اگر چرامل بھی انہوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کرتی ہوں اگر چرامل بھی انہوں کرتی ہیں اگر چرامل بھی انہوں کیا کہ دیکھوں کی دی

اوران حقائق کو کھتے میں لوگوں کو بہت کی بیٹی بڑی آئی۔ ایک جامت نے بیا منظی کی دوران حقائق کو کھتے میں لوگوں کو بہت کی بیٹی بڑی آئی۔ ایک جامت نے بیا منظی کا دجہ سے حقیقت تک رسائی حاصل نے حدے ذیارہ تھی۔ کے کفی سے مستقد اور ان حقائق کو اس خاص اور جوارت جوارت کی مستقد اور کئے نسف نی اللّٰہ عَمّا یَقُولُ الطّّالِمُونَ عُلُوا کَیْبُوا جَہُور کی جاعت نے منظر بید کے قاعد سے کو معبوط پکڑا اور ان حقائق کو اس فاعدے کے طاق بیان کر بے نا تھر میں اللّٰہ تعقیم اللّٰہ کی ہو گئے اور انگار کا تھم کہ کی ہے۔ بس ور حقیقت ان منظم کی ہو کے جو اللّٰہ تعلیم کی ہو کے ان کے باس موجود معنوں کے طاور انہیں ان انتظوں نے آبات کیا اور انہوں نے تھی۔ ان کے پاس موجود معنوں کے طاور انہیں ان انتظوں میں سے کہوئی حاضرتہ ہوا۔

كانتم نيس رنمتيها اوروه دومغات روالورازارين.

اور الل سنت سے محققین بڑا ہم اللہ فیرا حقیقت کارتک پیٹیے اور انہوں نے کہا کہ شے کے اعتباء اس شے کی معرفت کے بعد واضح ہوتے ہیں جیسا کرمغات ہیں ہی ہی حال ہے۔ مثلاً حیوان کے علم کا رنگ اور ہے جبکہ انسان کے علم کا رنگ جدا اور اُڑنے والے کیا قدرت دوڑنے والے کی قدرت کا فیر ہے تو جس طرح زات ہاک کے اس

بات سے منزہ ہونے کی وجدے کہ عاری عقلی اور وہم اس کے تعبور تک منتجیل باری تعانی کی صفات کے تصور پھی ہم عاجز جیں ای طرح ان اعتباء کے تصور سے بھی ہم عاج: میں اس لیے کہ ان اعضاء کا حقیقت پر منی ادراک ہمیں اس وقت مامل ہوتا ہے جب جم اعضاء دالی ذات کومیسا کر ماہیے جان میں ۔ اور فی انواقع باتمو میں خور کرنا میاہے ک اس عل مم تدوفرق اورانتاف ہے۔ آ دی کا باتھ بدا ہے اور کھوڑے اور کائے کا باتھ جدا جن اور بری کا باتد اور ب اور فرشت کا باتد اور ب بر اگر آئیز یانی اور اس متم ک چروں عل متن موسف والی صورت عل ہم اچھی طرح تورکریں اس کے بھی اعتباء اور آلات میں اور آ دی کے جسم بھی جو دلیاں میں اس بھی بایاں ہو جاتا ہے اور بایاں داباں ہوجاتا ہے صالا تکہ اس مورت کے اعضاء اور آلات جو ہریت میں اس آوی کے اعضاء و

آلات كرماته شريك نيمل بين مفلي اجناس كاكيا مقام؟

تعدیفقران مقائق کو بھتا کہ ذات بھتے کی طرح محالات کے قبیل ہے ہے ہاں خسوميتول اوجوه عرضيداورسلبي اور ثبوتي لوازمات كيساته ان كانثان ويابيا سكاب جس طرح كدان سب حقائق كى شرح الن علوم بى بيان كى حى اورتنسيلا بيان كى كى جوكه ان کے میان کے لیے موضوع ہیں اور وہ جو اشاعرد سے منقول ہے کہ انہوں نے ان تناکن میں سے بعض کو صفات میں سے شار کیا ہے جیے دج میں تو وہ اس بنام پر ہے کہ انہوں نے مغت کامعنی ماسوائے وات لیا ہے اور اصطلاح میں کوئی تھی نہیں لیکن شارع ک اصطلاح کا اعتبار زیاده بهتر ہے۔

مختر يكدان حقائق المبياس قيامت كون جنيون يرود عقيم مي كليس ك ' مؤقف عن ساق اوردوز خ على قدم ليكن بدلوك بور بطور برصلاحيت كے باطل مونے کی دجہ سے ان حقائق کا ادراک بالکل ٹیم کرسکیں مے کہ انہیں مجری نظر ڈال کر پالیں اور ان تقائق كاحق بجالاكي- چانوفر مايا ب كركشف ساق ك بعد جوكر وجداور مين ك خررة اتى او چى حقیقت نبس ب أتيس ان عبادات اوران كى توجيات جوكه انبول نے مظاہر کے بردے تک اس حقیقت برکی تھیں' کے استحال کے لیے آ مے لاکس مے۔

### marfat.com

تغييران ي \_\_\_\_\_\_\_ (۱۹۳) \_\_\_\_\_\_اتيون يار

وَیْسَدُ عَسُونَ إِلَی السَّبِحُونِدِ اور مجدے کے لیے کا ہے جا کمی ہے ؟ کدا کران کی عبادیت مقام حزید یک کچنی اور متول ہو گئ و اس دخت ہمی ای کے مطابق ان سے مجدہ ممکن ہوجائے گا اور اگروہ مظاہر کی قیدیش کر فنار دیا اور حزید کے مقام تک نہیج قواس وقت ان سے اس مقام کی طرف تو جگئ نہ ہوگی کے وہ جدید کمائی کا وقت نہیں ہے گزشتہ کما بُول سے اگرات کے فاہر ہونے کا وقت ہے اور اس ۔

اور معفرت الوسعيد ضرم رحمة الشعليد تي اس مقام پر فر الا ہے كہ كى چزكى ساق اس كى وہ بنياد ہے جس كى وجدہ اس كى استوارى ہے جس طرح ورضت كا تنا اور انسان كى چند لى قرآ بيت كاستى بيريوا كد جس دن اشياء كے حفائق اور ان كے وواصول ظاہر ہوں كے جن پر اشياء بنى حميل قوان كى دوعبادت جوكہ بغير بنياد كے فنى ايمان والول كى عبادت ہے جدا ہوجائے كى جس كى عبادت كى جنياد بر قائم تھى۔

اور جب کائے جانے کی دجہ معلوم ہوگئی کہ احتمان ہے نہ کہ تکلیف شرقی تو اہوسکم اصفہائی کا اے بعید مجھناز اُس ہوگیا جہاں کہ اس نے کہائے کہ شک نیس کرتیا ست کے دن کوئی عبادت کرنا اور تکلیف شرقی کو جھانا تھیں ہے قو مراد پوسلاہے کا وقت ہے۔ بہر مال وہ بھی تحدے کا تصد کریں گے۔

ظلا يَسَمَّ عِلْمُعُونَ الْهِ بِرُلْ طَافَت يَسِ بِهِ فَي كَرَجِهِ وَكُرِي اللهِ لِيَ كَرَانَ فِي يَشْتَ الكِسَنَة بن جائے في اور جمكنا اور مرجمكانا أثير مكن تدويًا۔

## قیامت کے دن بلا حیات پر دردگار کی زیادت کامیان

حیدا کریمج بخاری میں معفرت ابوسعید خدری رضی الفہ عند کی روایت کے ساتھ وارو ہے کہ آپ فرمائے منے کہ بھی نے صفور صلی الفہ علیہ وکلم سے سنا ہے کہ آپ فرمائے تھے کہ قیاست کے دن ہماوا پروردگار ایک سال طاہر فرمائے گا ہر موکن مرو اور ہر مومنہ محورت مجدو میں پڑجا کیں گے اور جو و نیا میں وکھا وسے اور سنانے کے لیے مجدو کرتا تھا مجدو میں جانے کا قصد کرے گالیکن ان کی بشت تا نے سے تخت کی طرح ہو جائے گ

# marfat.com

(10) \_\_\_\_ اور سج مسلم میں وارد ہے کر حمنور ملی اختر علیہ وسلم سے محابد کرام رضی التدمتيم نے حضورصلی انشه علیه وسلم ہے ہوجھا کہ یارسول انشار صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے ون اسية بروده كاركوديكميس مع؟ آب في فرما يا بلاشبكي بروب مي بغير مطلع صاف بوفي ہے دن سورج اور چود ہوئیں کے جاند کی طرح کسی مراحمت اور دکاوٹ کے بغیر دیکھو ے ملے فرشتہ واز دے گا کدونیا میں جو ہے ہوجہ تھا اوا ہے کہ اس کے حراہ چلا جائے اور بعث درخت اور دومری چیزول کوجنبیس ونیاش بوجا جا تا تھا' ماضر کریں ہے۔ بت یست بتوں کے ہمراہ درختوں کو ہے جنے والے درختوں کے ہمراہ سورج اور جائد کی ہوجا کرنے والے سورج اور جاند کے امراہ بیلے جا کیں مے اور جولوگ کر مرف اللہ تعالیٰ کی عبادت كرتے تے روجاكيں محراس كے بعد مرابع كى كديمودى كس يوركو يوجے تے؟ تميم هم كريم عزيز عليه السلام كوجوك خدا كابينا تحاج جيئة منظر قريايا جائے كاتم جوت بحت مؤالشرتعالى يوى ادرادالاوت ياك بي بحركها جائ كاكراس وتت تنهاري كيا مرض ہے؟ موش كريں كے كہم بيات بين جميل يائى كا تطره ديا جائے ۔ فرمايا جائے كا ك جاؤ اور بانی بوان کے سامنے جنم بھی موئی ریت کی طرح فلاہر کی جائے گ اور انیس فرشتول کے ہمراہ کر کے جوکہ صغرت عزیز علیہ السلام کی شکل انتیار کریں ہے روانہ کریں مے جو انہیں جہنم کی آمک میں ڈال دیں سے بور بھی سلوک فرائ انصاری کے ساتھ کیا جائے کا اور انہیں معزے سے علیہ السلام کی شکل والے فرشتے کے تعرا و کردیا جائے گا اور

وہ آئیں ان کی مزل تک پہنچائے گا۔ جب مرف تو حید کو مانے والے رہ جا کیں گے تو نداہ ہوگی کہتم ایمی تک کس کا انتظار کرتے ہواہورتم کس کے ہراہ جاتے ہو؟ عرض کریں گے کہ بارضوایا! ہم نے کونا کچل مشرود تو آن اور حم تم کے تعلقات کے باوجود سٹر کین کے ساتھ موافقت ندگی اور ہم نے ان کی صحبت اختیار نہ کی۔ اب ہمیں اس گروہ کے ہمراہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس طرف ایک شکل فاہر کریں کے اور وہ شکل کے کی کہ میں تنہارا پرورڈگار ہوں۔ وہ عرش کریں گے کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو ہرگز شرکے نہیں کرتے اس شکل ہے ہمیں

متيران ن جيمين (٩٦) جيمين ن جيمين

کیا کام۔ حارا پروردگار جب پروہ اُٹھائے گا ہم اے کیجان کیں گے۔ تھم ہوگا کہ شہارے یا کام۔ حارا پروردگار جب پروہ اُٹھائے گا ہم اے کیجان کیں استے پروردگار جب کہ اس علامت کے ساتھ اسے بہجان سکون عرض کریں گے بھی بال افتحان ایک ساق کا ظیور ہوگا اور تو حید کو بالنے والے مسلمان سب کے سب مجدے شن کر جا تھیں کے اور کیس کے اب ہم راشی ہوگئے۔ تو نا ہے ہمارا پروردگار۔ اور جن کے والوں شمل ایمان ٹیس تھا مجدے کا تصد کر ایس کے اور جدہ کرا ان سے مسلمان نے بھی جا کی اور جدہ کرا ان سے مسلمان نے بوجائے گی اور جدہ کرا ان سے مسلمان نے بوجائے گی اور جدہ کرا ان سے مسلمان نے بوگا اور اس کا حدیث کا باتی حصد بہت کھی سے لیکن جس قدر اس مقام کے مسلمان سے کہا ہے۔

اور ہاوجود کیان سے بجدہ ممکن ٹیس ہوگا اور بدان کی عبادات کے باطل ہونے کی اللہ ہونے کی اللہ ہونے کی درت دلیل ہو جائے گا اس نوراتی شعامیں مارنے والی سال کی طرف تنظر آخانے کی قدرت نہیں رکھیں گے اس لیے کہان کی علی تنظر مظاہر کی تید میں روگی تی اوروہ نری ہتز بہا کے مقام تک نزیج کا اسکے مقام تک نزیج کا ہے۔

ای لیے تحایشہ نہ آبکشاڈ کے ان کی آبھیں اس سے چھھیا جا کی کہ اس جگل کی لمرف دکوکیس بلکہ

نسر فسفی فی وات اور سوال فی مسلم کور سے نے کرقد میں آیک وات اور سوال فی مسلم کی ہو جا تھی اللہ قال کی وات اور سوال و مسلم کی ہوجا تھی اللہ قال کی وات پاک کی اسلم کی انہوں نے بھی مظاہر کی ہوجا تھی اللہ قال کی وات پاک کی اسلم کی خود میں اس کے ظہود کو اس کا کمال حقیق سمجا اس لیے کہ مظاہر منتقبہ جسے بھی ہول تاتھی اور والی جی اور اس وقت ال سے جدے کا ممکن نہ ہوتا ان کی فطری استعداد کے باطل ہونے کی والی ہے کہ خدا تعالی کی عبادت ترکی کر کے اور اس سے مند موز کر انہوں نے اس استعداد کے بریاد کروا۔

وَقَدَ كَانُوا اور حَمْقِلَ شِيره و زِياعِي يَدَهُ هُ وَنَ إِلَى السَّبُولِيدِ حَنْ تَعَالَى كَامِنوهِ ذات كَاعَها وت كَ لِيجِ كَاتَ جاتِ شِير وَفْسَمْ مَسَالِسَمُونَ جَبُره واس وقت سالم الاستعداد اور مج الغراب شِيم الراس وقت فِي تعالى كامنزه وَات كي مباوت سَدَهاوي بو الاستعداد اور مج الغراب شِيم الراس وقت فِي تعالى كامنزه وَات كي مباوت سَدَهاوي بو

تشير فريزى مستسبب اليمان عن المستب اليمان اليمان المستب اليمان اليمان الموقى ................................. عالية قوال وقت أثيل مد كل اور ركاوت رونمان الموقى ..

اور جب بہ نابت ہوگیا کہ بہ کفار آپ کو اس لیے جنون کیا طرف منسوب کرتے بین کہ آپ ان سے سامنے عذاب قیامت کی بات کرتے ہیں اور وہ اس بات کو اپنی ہاتھی عش سے دُور خیال کرتے ہیں۔ نیز آپ دئیس اپنی بلخ شی قرآن پاک اور ش قائی کی ذات منزہ کی عمادت اور مجدے کی طرف کانتے ہیں اور مظاہر کی شکوں کی ہوجا اور مجدے سے منع فریاتے ہیں اور یہ بات آئیس ایک موہوم شے کے لیے موجود شے کو مجھوڑتے ہے اُجار تی ہے جو کی جنون کے آجا رہے ہے۔

ف فرنسٹی وَمَسَ یُسَکِیْمَبْ مِیهَا الْعَصَدِیْتِ کِس جھے اورائے چھوڑ ویں جوکہاں بات کوچھوٹ بھٹا ہے اس کیے کہ یہ میری بات ہے نہ کہ آ ہے کی اورا کپ نے ان کے عذاب طلاب کرنے کی وعا نے فراکس اور ٹکٹ ول نہ ہوں۔

مستنسند بو جھنے قریب ہے کہ ایک درجہ جدد کھنے ہیں گرائل کے ادیتے در ہے جمل تا کہ ان کی فاسد استعداد کا پیانے ہوجائے اور شدید مزائے ستی جون ہے نئی خیسٹ کا بیٹ کمفون اس داہ ہے کہ وقیمی جانے کہ گرائی کی داہ ہوارشد یہ مزاکی مرصد تک پہچائی ہے بلکہ اپنے خیال جمل اس راہ کورشد و جارے کی راہ خیال کرتے ہیں۔ ادر اجرد قراب کا میب تھے جیں۔

وَ أَمْلِيلُ لَمُهُمَّ الرَّشِ الْهِيْسِ مِهلت وول كالدِينُورِي مواحَدُ الْهِيْسِ كُرون كا تاكدوه وحوكا كلا تين كداكر بم كمراق اور ثراتى پر ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں مہلت ندویتا اور فی الغور مواحَدُ وكرتا اس ليے كران كے ساتھ كيدوكر جھے متقور ہے۔

اِنَّ تَخْمِیْنِی مَنِیْنَ تَحْمِیْنَ مِرِی تغیر قدیر بہت معیوط ہاں کا سرائ کو لُکٹیں لگا سکا اس لیے کہ دوسروں کے مُر کا کھون لگانا اس سے ہوسکتا ہے جو کہ اس کر کے انجام کو قوت اوراک کو فریب و بتا ہے جکہ دوسری قوت بحال ہوتی ہے جو کہ اس کر کے انجام کو پیٹیاتی ہے اور میری تغیر تمام اوراکی قوتوں کو گھیرنے والی ہوتی ہے اور ہے داری اور فیرداری بالک سلب ہوجاتی ہے اور کمی قوت کے مہاتھ کی دواس تہ بیر کے انجام کو بیجان میرداری بالک سلب ہوجاتی ہے اور کمی قوت کے مہاتھ کی دواس تہ بیر کے انجام کو بیجان

تحيون ي

نیمی کے اور آگر میری نفید تدیراس قدر تو ی اور منبوط ندموتی تو آئیس آپ کی خوبی اور ان نفع بخش علیم کی بلنج عمل ان پرآپ کا اصان کیوں واقع ندموتا اور آپ کی تحقد یب اور انگار عمل و و ترم برم کیوں آگے بوصفے۔

آخ تَسْتَلُهُمْ آخِرًا کما آب ان سان علم نافعہ کی پہلے نے کی مودوری جاہتے۔ بہر ۔ فَهُدَمْ مِنْ مُنْفُرُم مُنْفَلُونَ کِس وہ اس مودوری کے تادان سے بیس او جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے دوآ ہے کی شاکروں اور آ ہے سے استفادہ ٹیس کرتے ۔

آخ میند تنظم کیاان کے پاس موجود ہیں المقیب ادکام الہیا ورآ قرت کنتی و
خصان سے متعلق امور فیر کے علم کشف مرت کے طریقے سے فیکٹے فی نے شکیوں کی دو
اپنے ان کھوفات کو لکھے ہیں اور ان کشی علم کو واضح مہادات کے ساتھ تعیر کرنے کی
قدرت رکھے ہیں اور اپنے متوسلین اور لہما عراق کو بھی ان علم کا بھی حصر بھائے ہیں
اور آپ سے مستنی اور لا پرواہ ہیں آپ کے احسان کا بوید یوں آفھا کی اور جب ان
دولوں چیزوں میں سے بھی می وارٹ ہیں ہے تو آپ معلوم کر لیس کران کا کھذیب اور
انگار پر سب امرار مرف فریر الی کے آبار سے ہے کر آئیس ہائے کی اطراف میں
خور دکھر کی طاقت نیس و بھی اور کی راہ ہے ہی ان کے ذبتوں میں بی کے متعلق خور دکھر کا

فیاطیسز لِلحقیم وَقِکْ ہُی، آپ ان کی ایڈا ہِمبرکریں اورایٹے ہودوگا ہے تھم کے شکر دیس کوان کے ماتھ کیا معالمہ فرما تا ہے اوران بھی سے کے اس تا نجرعذا ہوگی وجہ سے تو بڑامت اور کی کی طرف ریون کے ماتھ بھرہ ووفرما تا ہے اور کھا اس تا نجر کی وجہ سے تافرمانیوں اور کا بول بھی زیادتی '' کمراہی کے مرجول بھی ترقی اور قرمال تعیمی و تا ہے۔

وَلا مَنْكُنْ تَكَمَّنَا حِبِ الْحُوْتِ اوراس كَافرنَ زموں جوكر يُحِنَّى كَ يريث عِمَّ بندر بااور حَمَ الْي كاانظارت كيااور فيرت الّي كه فليك دجهت الي قوم كه ليے عذاب طلب كرنے عن جلدى كى اور دہ تِغْمِر حضرت يونس بن حَيّ عليه السلام ہے۔

marfat.com

حعزت بوٹس علیہ السلام کا داقعہ جوتھم المی ہے مچھلی کے پہیٹ میں بندر ہے تھے اور ان کا واقعہ بیتھا کہ آب کے زمانے میں نی اسرائیل میں صاحب الاسر وغیر حضرت هميا عليه السلام جويئة جي اوراس وقت كابادشاه جس كانام مذ قياتها ان كالمطبع اور تائع قرمان تھا اور اس وقت ٹی اسرائیل کامسکن ملک فلسطین اور اُرون قرار بائے تیے جھ کہ شام کے بہترین علاقے ہیں۔اجا تک نیزی اورموسل کے لوگوں نے جو کہ عراق اور شام کے درمیان واقع جرائی امرائیل کے فرقے پر تملی کر دیا اور ان کے اموال کوٹ سلے اوران کے بہت ہے آ دموں کو قید کر کے لے گئے۔ حذقیائے یہ مارا باجراحظرت قعیاطیہ السلام سے موض کیا کہ قیدیوں کو تیزا نے کی کیا تہ میر کی جائے جب تک جارے تیعن الناک واتھوں ہے دہاتہ ہوجا کی ایم ان کی اس حرکت کا بدلہ اور تہ ادک فوج کے زورے تھی کر سکتے کہ ہمارے برغمال کو لے مکتے ہیں۔ حضرت عبیانے فر مایا کہ تیری ممكلت عمل انبيا عليم السلام على سے بارج افراد بين ان نه باسے أيك كو ان اوكوں كے ياس العجواكران كے مجھائے سے دواملاح ياكس اور قيديوں كوچوز وي دوزي نے مرض کی کہ ہس جنمیت کالنین میں آپ بی سے او چھا ہوں۔ آپ نے فرایا کر حضرت مِ قُس بِن مَن كُواس كام ك ليم مقرر كروب كو كفي اور امانت واريس اور الله تعالى ك فزدیک ان کا قرب اور مرتبه عظیم ہے اور اس وقت کے انبیا ملیم السلام سے عبادت اور ریاضت کی کثرت میں متاز ہیں اگر وہ لوگ ان کی بات نہیں سنیں کے تو وہ قوی مجزات ا در فیلی کرشوں حکرا ظہار کے ساتھ انہیں راہ پر لا سکتے ہیں۔

ے ساتھ نیوی کی سرزیمن کی طرف روانہ ہوسکے اور اپنے قبائل کو اپنے ہمراہ لے سکے اور پہلے اس طائے کے بادشاہ کے پاس آخریف لے گئے اور اسے فربایا کو الشرق آئی نے جھے تیری طرف جیجا ہے کہ بنی اسرائیل کو قید سے دہا کر دیاور ٹی اسرائیل کا بدخواہ برگزند ہو ۔ اس نے کہا کہ اگر تو اس بات میں جا ہوتا تو الشرق الی ہمیں آتی طاقت کیوں دیتا کہ ہم نے تہارے ملک پر چڑھائی کی اور تمہارے یوی بچس کو گرفتار کرنے لے آئے کہاں وقت خدا تمانی کو ٹی اسرائیل کی حابے اور ہمیں روکنے کی طاقت نہتی کہ اب تھے بھیجا

دفت رفت بربات مغیور ہوگی اور بادشاہ اور ال کے درمرے انکان نے قباق اور مسلم مشرخ ورخ کرد بااور کے گئے کہ اور ماقالش مجنون ہائی کر عمر شرا ایک خیال مستملم ہوگی ہے۔ حضرت ہی می عرض علید السلام نے جناب الی می عرض کی کہ بارخوالیا جی نے الن کے ساتھ جالیس دن کا دعدہ کیا ہے نے وہدہ جا کر دے ورشی بلا ہوجائ کا اور سے بھے مار قالیں کے اس لیے کر ان لوگوں کی عادت بھی تی کہ جو تی اس اس م کا جو در بیان کے در اس لیے کر ان لوگوں کی عادت بھی تی کہ جو تی اس می کا وہدہ در میان می لے آئے اب مبرکرنا جا ہے کہ آئر میں ان کا ایمان جا کہ میں دن کا وعدہ در میان می لے آئے اب مبرکرنا جا ہے کہ آئر میں ان کا ایمان میں اس کا ایمان میں اس کا ایمان میں اس کا ایمان میں اس کا ایمان میں میں اس کا ایمان میں میں کر اس کی میں اس کا ایمان میں میں کر اس کی میں اس کا ایمان میں میں اس کا ایمان میں میں اس کا ایمان میں میں کر اس کی میں کر اس کی میں کر اس کی میں کر اس کر اس کی میں کر اس کر میں اس کا ایمان میں میں کر اس کر اس کر اس کی میں کر اس کا دور اس کر اس کر

مقدد ہے راہ راست پرآ جا کی ہے۔ معترت بینس علیہ السلام اس بات ہے بہت تک ول ہوئے اور جب وعدے کا کیک ممینہ کر دگیا آ ہے قبائل کے ہمراہ اس شہرے باہر نکل آئے اور وہاں ہے دس بارہ کوس پر ڈیرہ لگا دیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور ہروقت ای دعا علی معروف نے کہ بارخدایا اس وعدے کو بیا کر دے ورشی خفیف ہو جا اس گا۔

جب ۵ ہواں دن ہوا اور ملی انسح آخے تو دیکھا کہ بغراب کے آٹار شروع ہو مجھے اور آ کے کا فیصوان آسان کی طرف سے برستا ہے اور اس قیمونس اور آگ کا اثر کروں کی چھ قل تک مجلی حمیا۔ بادشاہ اور دوسرے اوکان سلطنت سید قرار ہوکر باہرنگل آ سے اور کینے گے اس گورڑی چش فقیر کو الاش کرو کہ کہال کیا اور اے جلدی لا دُ تا کہ ہم اس کے ہاتھ برقوب کریں اور قید ہول کو اس کے میرد کردیں۔ انہوں نے شیر کا ورواز و بند کردیا اور ہر گھر اور کو چہ بھی علاق کیا ان کا کوئی سروخ نہ ملا بجیوراً سب کے سب نکھے سر اور نکھے یاؤں جنگ میں تک آئے بچوں کو مائی سے جدا کردیا کا تیوں اور بکریوں کے بچوں کو بھی ان سے جدا کردیا اورسب کر بیان جاک کر کے مرتجدہ شی دیکھ کرتے ہ وخریا و اور کریہ ز اندى كرف من اور موض كى كد بار تدايا بم في كفرست توب كى اور يونس عليد السلام كى بات برج كرتيرے يہ وسك مل ايمان لائے اور بم نے بند اداد وكر لياك بن امرائل کے قیدیوں کو ان کے ہتھ میرد کردیں۔ حق تعالی نے عمر کے وقت ان ہے عذلب أشاليا ادرمطلع صاقب بوكيا اوربيوس يرجم كي يوم عاشودكا واقتدتها بادشاه اور ووسرے امکان خوش ہو کر شہر علی والل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب جاسوس اور بركاردن كو تخلف متول مين جلد دوڑانا جلائے تاكه معزت يونس عليه السلام كي فجر لائس بكد باوشاه ف الى ويان عدكها كروفض معرت وأس عليد السلام كى خر جويك بهايات عمل اس آیک دن کے لیے بادشائ کے تخت پر بھاؤں کا تاکد دوجو جاہے اس دن میرے مال اور کارخانوں سے لے لے لوگ اس طبع میں برطرف دوڑ کے حمارت ، فِنْس عليه السلام كوبجى ديماتيوں كى زبان ئے جُربينى جَكَومَى كرتمهارى قوم سے عذاب لُل میا ہے اور وہ آپ کی علاق عمل چرتے ہیں۔ آپ عذاب کے یلنے کاشن کر بہت تک

میرون میں میں اور جان لیا کہ ش اپنی تو م کے فرد یک جوٹ کئے والا ہو گیا اور اب اگر ان کے پاس جانوں اور اب اگر ان کے پاس جاؤں اور اب اگر ان کے پاس جاؤں تو کس مندے؟ کہ براوندہ تو سچا نہ ہوا اگر صفرت صبیا علیہ السال ما درینی امرائیل کے پاس جاؤں تو بھی ہے وزن ہونا ہوں کہ ش نے کوئی کام زرکیا۔

وتی کا انظار کے بغیر بہت تک ولی کی وجہ سے دونوں طرفوں کو چھوڑ کر ملک روم کی طرف متوجه وئ مناب الى كامورد موكة اب آب كامعالمه دركول موكم إيبل آب ك سأتى اور توكراً ب ع جدا بوك اورايك يدى ادرود بجول كرسوا ان كر اعراد كول ندرباد ایک بنے کواسے کا مع پر لے لیا اور ایک بنے کو بی بوی کے کا مع پر بھا ویا ادرای طرح مزل بحول ہے کرتے جاتے تھے بیاں تک کرایک دن داستے جی ایک در دنت کے بنچ ستانے کے لیے ذکے اور فود تغاے ماجت کے لیے جگل کی طرف ظل مے اس وقت ایک موار بادشاہ زادہ جو کہ مواری مر شکار کے لیے **للا تھا اس** ورفت کے باس بہنیا اس نے ویکھا کہ ایک کمال حسن و جمال والی مورے دو بچوں سمیت بیٹی ب اس نے اسے فوکروں سے کہا کہ اس مورت کو اُٹھا لاؤ۔ فاقون نے کر چہ بہت آ ہو زاری کی کدش آیک ایسے فض کی متکوند ہول جو کرمالے اور تغیر ہے اس باوشاہ زادے لن شراب اور جوانی کی متن میں ایک دشنی اور ان کی بیوی کو اسین عمراه کمر الے میا۔ حفرت بنس طیدالسلام نے جو کے قضائے جاجت سے والی آئے مورت کے بارے عر ہے جما کرکھاں گی؟ بجل نے کہا کرید اقد گزدا؟ ب بجد سے کہ جناب الی کی طرف ے عماب كا معالمد شروع موكيا ووفون فيول كوبادى بارى اين كفيدى ي أفحا تے ت اور دات سے کرتے تھے بہاں تک کر ایک فری سے کنارے پینچ ایک سیچ کواس عری ككنار كرا كرك جابا كدومر عن كالساس بادكري جب ورمان عى كي ا جا تف ایک بعیریاای مدی کادے رہی مجاادر کارے بر کوے آپ کے بیاکو مند شل د باکر لے کیا آپ ہے قرار ہو کر بیچے مڑے تا کہ بنچ کو بھیڑ یے کے مدسے چھڑا کیں کددومرا بجہ جو کرآب کے کندھے براقا ایال کی روش کر کمیا اور یاتی اسے بھا الميابيني بماك دوزكي نداس ينظام الأمان الاسال

مانیاں ہو کر تن تجا دریائے روم کے کنارے مینچے رویکھا کرایک جہاز روا کی کے ليے تيار كمزا ہے اور تا ہر اپنے سامان لاد كرفتگر اُٹھائے كو بين آپ نے بھى وہاں بھى كر فر مایا که عمل درولیش آ وی بهون اگر کراییه مانتخے بغیر مجھے سوار کرلیس تو اس جہاز میں میں می ہے جاؤں؟ طاح اور تاجروں نے کہا کہ جارے تھوں پڑ آ پ کے تقرسوں کے خنیل جاری بیر مشی سلاحی سے ساتھ پہنچ کی کرآب سردمان کے اور اورانی معلوم ہوتے میں۔ آپ کوسوار کر کے روانہ ہوئے جب سمندر کے درمیان پینچ تو اچا تک ایک تیز خطرناك واأشى ادرخت موجيس آيز لكيس ادر مشتى حطف سے زك كي بيننے باد بان اور مشتى کو جلانے کے آلات تعب کیے مجم بھی کارگر نہ ہوتا تھا۔ ملاح اور ناجروں نے باہمی مثورہ کیا کر مشخ کے ذک جانے کا باعث کیا ہے کہ ہم نے اپنی بوری زعر کی ایس موری حال نہیں دیکھی۔ طارح نے کہا کہ ہم نے تج بر کیا ہے کہ اگر کوئی نظام اپنے ما لک ہے تکم كے بغير بما كا بواور كشتى بحل بين جائے واى تم كى مورت حال دونما بوتى ہے كشتى عل آ واز دو کہ جو خص اینے مالک سے جما کا ہوا ہو واضح طور پر کیے کیونکہ تمام مستی والول کی تاعی ایک جان کی بلاکت ہے دیادہ تا گوارے اسے باتد مدکروریا علی ڈالٹا جا ہے۔ حضرت بونس عليدالسلام مجد محت كديد بعاكا بوا خلام شرى بول كرهم الني كر بغير جا م با ہوں ۔ آپ نے مختم والوں سے کہا کہ بھی ایک شخصیت کا غلام تھا اس کے تھم کے بغیر عبار بإيمولها مجصه باتحد بإذن بالنه ه كروريا عمل ذال ومين تأكدتمام تحتي والمسانجات باليس لمذح اور مشخی والے تاجروں نے کہا کہ بھان اللہ بم آپ کی نسست بدیرا گمان ٹیس رکھتے آپ اٹی ہ دگیا کے طور پر قرما دیے ہیں کہ ہم سب سے موش اسپند آپ کو بلاک فرما کیں ا ہم اس و كت كے كب دوادارين ہم ايك اور قد يوكرتے بين كرقر عدا عدادى كرتے بين و کھتے ہیں کد کس کے نام پر ثلاثا ہے۔ قرعدۃ اللا کیا معفرت ویس علیدالسلام کے نام پر تکانا سب نے کہا کہ بیٹر عدظا ہوا کہ بزرگ آ دی اس سے متحق نہیں ہیں کہ ان کے متعلق یہ أرا كمان كيا جائے۔ ووسرى بارقر عدالا كيا چرآ ہے كے نام كالارتيسرى مرتبد والا كيا چر آ ب کے نام پر نظلا مجبور موکر آپ کورریات وال دیا کیا اور کشتی روانہ ہوئی \_

ا تفالاً ورياش أيك بهت يوى مجلى لقر كا تظار ش ينمي في ييدى آب كودريا ۔ میں ڈولا ممیا اس چیلی نے آپ کولقہ بنالیا لیمن اس چیل کوشم الی پہنچا کرخروار رواجی نے اس شخصیت کو تیرے پیٹ میں غذا مے طور پر داخل نیس کیا ہے بلکہ تیراشم اس کے لیے قیدخان بنایا کمیا ہے۔ جا ہے کہ اس سے وجود کے ایک بال کو مکی تکلیف ندینے۔وہ مچل آب کواہے بیٹ میں کے کرمیر کرتی تھی یہاں تک کر بیرؤ دوم ہے بطار کا میں کیٹی اور و ہال سند و جگدیں آ پڑی۔اے تھم ہوا کداب اس شخصیت کو وجلہ کے شامی کنارے یر ڈال وے اس چھلی نے جالیس وٹوں تے بعد آپ کو کنارے پر ڈال دیا اور اس خلامی کا سب یہ ہوا کہ معترت ہونس علیہ السلام جب چیلی کے بیٹ میں محبوس مونے آ ب کا سائس رُ كن لكا- آب في معلوم كيا كر آخرى وقت بي خداتوالى كى ياد عن كرارنا عارير- آب نے برقع ثروح کردی آلا إلىٰ قالاً أَنْسَتُ مُسِنِحُ اللَّهُ إِلَيْهِ مُكُنتُ مِنَ السَّطَالِمِينَ حَنْ تَعَالَى نِهِ أَبِ سِيهِ إِنَّ الْمُرارِكُومِينَدَفِرِ ما الدَّرِجِتِ فَرِما أَن ادر جِوَكَ آبِ كا بدن شكم ماى كاكرى كى وجد يرام بوكيا تداس كى طاقت ديقى كرميمر يانكى آب ك جمم یر بیٹے۔ اللہ فعالی نے ای وقت کدو کا ورخت أگایا اور اس دوخت کے ریٹے آپ مے سارے جسم پر ای طرح چیک مے کہ کدو کے بے آپ کے لباس کی جگہ موسکے اور آب حفاظت اور پروے بی رہے اور چونکدائی طاقت ندیکی کدائے کر مط با کی اور روزی کی طاش کریں ایک برنی وعم ما کداہے من کو آب کے مدعی دے کر کری رے يبان كك كرآب ميرموجاكيں۔وہ بركى برئ وشام آئى تنى ادراجاتن آپ ك منديس وال وق تحى بهال كل كديها ليس اون ك بعداً ب كاجم قوى موكيا اورح كنده كي طانت بیدا ہوگی اور ہرنی کا دووجہ ینے کی وجہ ہے آپ کی کزوری طانت سے جدل گی۔ اس برنی کو عظم ہوا کہ آئ آب سے باس مت جائے اور دود صددے جب برنی سَآ لَیٰ آب نے بارگا والوہیت عمل عرض کی کہ بار ضدایا! آج ہرنی نہیں آئی؟ عظم ہوا کہ تو

> marfat.com Marfat.com

ا ہے آپ یہ عادت کی آئی کی تبدیلی لیند نیس کرنا جبکہ تو جھے ہے بہت بڑی عادت کی تبدیلی مائما تھا کہ ہم تمام کلوق کو ایک قلم نیست و نا بود کردیں۔ آپ سے پھر تو ہا مامت داست علی ایک شہر ش پنجے اس شہر علی ایک کمبار کو ویکھا کہ آ وہ پہا کر اور درست

کر کے برتن نگالنے کے لیے تیار ہے۔ تلم ہوا کہ اس کمبار کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ

وزنی کی نکڑی لے کر ان سب برتوں کو توڑ وے اور وہ جوجواب وے جاری پارگاہ ش

عرض کرنا۔ آپ کئے اور کمبارے وہ بی بات کئی وہ ضعے عمل آ حمیا اور کہنے نگا کہ بریکسی

بات ہے جو جھے ایسا کرنے کا تھم ویتا ہے؟ عمل نے ان برتوں کو بنانے اور بہانے عمل

اتی صنت ای لیے کی تھی کہ انہیں کئڑی کے ساتھ تو تو دول جھے خود ان برتوں سے بہت تھی

مامل کمرنا ہے۔ معزے بین علیہ السلام نے عرض کی بار ضوایا کمبار نے بول کہا ہے۔

ارشاد مواکر دیکھو کہ علی جاری طرف سے بہلی ہماری طرف سے اور کمبار کا ہاتھ ہماری

طرف سے اس میں تو تا وہوں تکی وجہ سے جو کہار نے بنائی سے برتوں کے ساتھ اتی بہت الکے کا کھا

مرف سے اس میں تو تا وہوار بھتا ہے اور تو جا بنا تھا کہ اپنی گلوتات بھی ہے ایک لاکھ

پھر دہاں ہے دوانہ ہوئے اور ایک سرہز بارخ و یکھا۔ ارشاہ خدادندی کے مطابق اس کے مطابق اس کے مطابق اس کی جھابات کی جھابات کی ایک تا کہ کا لیک کو بہنچاہا کی جھابات کی ایک تھا کہ اور شہر میں بہنچاہا کی گرا کہ اس کی ایک کو بہنچاہا کی کا کہ کو بہنچاہا کی کا در دائری شروش کہنچاہا کہ کے ایک کو بہنچاہا کہنچاہا کہنچ کے ایک کو بہنچاہا کہنچ کی اور دائری شروش کے دول اور اپنچ کے لیے بہنٹش جاس می کی ایک کو دولت کے ساتھ در جوح فر با با اور اپنی طرف آئیس رسول مثایا اور برطرف سے روست کے دراند سے دوست کے دراند سے دوست کے دولت سے دوست کے دراند کی دولت کے دولت کے ایک کرتا ہے اس کے دولت کے ایک کرتا ہے گئی کہ کرتا ہے اس کے دولت کے بھراہ ہیں۔ آپ نے درکھا کہنچ کے لیک کی دو بہا کے گئی تھا دراند کے دولت کے بھراں سے گزور ہے گئی اس کے دولت کے بھراں سے گزور ہے کے ایک کی دو بہا کے گئی تھا در کہا گئی کی دولت کے دولتوں نے اپنی کی دولتر سے بیاتی کہنچ کی بھرا ہا ہی گئی تھا در کہا گئی تھا دراند کے دولتوں نے اپنی کی دولتر سے بیاتی کہنچ کیا تھا دراند کے دولتوں نے اور ایک کی دولتوں نے اپنی کی دولتر سے بیاتی تھا دراند کے دولتوں نے اپنی کی دولتر سے بیاتی کہنچ کیا جھرا ہے گئی تھا دیا گئی تھا دراند کی دولتوں نے ایک کی دولتوں نے کہنچ کیا ہے گئی تھا دراند کی دولتوں نے کہنچ کیا ہے گئی تھا دراند کی دولتوں نے کہنچ کیا ہے گئی کیا گئی دولتوں نے ایک کیا تھا دراند کے دولتوں نے کہنچ کیا ہے گئی کیا گئی دولتوں کے دولتوں نے کی دولتوں نے کا کہنچ کیا گئی دولتوں کے دولتوں نے کہنچ کو بھر کیا گئی دولتوں کے دولتوں کے

اے ذکی سالت عمل اس کے مند سے چیز البار ہم ان دونوں کی تیار داری اور پرووش کرتے میں تا کمان کے باب تک پہنچا دیں۔ای منتگو میں تنے کہان بجیں نے آ ب کو مجان لیا اور کمنے کے کہ ہمارے والد برزر کوار یک چی انہوں نے دونوں ہے آ ب کے حاك كروية اوراس على سي كرارويا جب اس دوعت كرقرب يبيج تو ويكها كهايك ماعت چوکی کی شکل عمد اس ورضت کے نے میٹی ہے آب نے ان سے بو جما کرتم یہاں کیے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہارے بادشاہ کا لڑکا یمال ہے گز رد ہاتھا وہ ایک ورویش کی مورے زیروی جیمن کر اے کیا ای ون سے پیٹ کے ورد عمل جما ہے۔ بادشاہ نے یہ باجراشن کراس درخت کے بیچے چوکی بٹھا دی ہے کہ اگر وہ ورویش کیں ہے آ نگے توات میرے بیاں لاؤ تا کرش اس ہے اپنے اس بینے کی تعمیر معاقب کراؤں اور اس کی عورت اسے وائیس دے دول جس تک می کا باتھ برگر تیس میتجا۔ آ بیٹ نے قربایادہ ورویش عمل مول اور آب کو بادشاہ کے پاس کے گئے۔ آپ کی وعامت بادشاہ کے بیٹے کو شغا ہوگئی اور آ ہے کی المبیرکر آ ہے کے سیروکیا۔ علاوہ ازیں نذریں اور واقر مقدار میں مال وے کرآ ب کورفست کیا بیاں تک کرآ ب خوالی اورموسل کے ملک کی سرحد بر مینیے آب نے آیک فیس کو نیوی کے لوگوں کے پاس بیجا نا کد انسی فیرد سے کر حضرت الل عليه السلام تشريف لاستة بي -

بادشاہ آور وہاں کے ادکان نے مہت فرقی کی اور چند منزل تک آب کا استقبال کیا اور آپ کو نیوری تعظیم ایڈ احترام کے ماتھ شریص نے سے اور مدت وراز تک آپ کی امباع اور فرباں بروازی بھی گزر مرکی ھی کے معفرت بیٹس علیہ السلام کی وہیں وقات ہوئی اور وہیں فرن ہوئے اور اب آپ کا حوار نر افواد ان علاقی کے مشہور موادات شل سے

اس آیت میں حضور ملی الفد علیہ وسلم کو اپنی قوم کا عذاب طلب کرنے میں جلدی اور شنائی جو کہ حضرت یونس علیہ واسلام ہے واقع ہو گئ ہے رو کا جار ہاہے اور ارشاد موتا ہے کرآ ہے بید کام ندکریں کے فکرائن کام کا تنجید ورست نہیں ہے اور اس جملی واسلے کا حال یا و

نَسَبِهُ بِالْعُوْآءِ الْبَشَاسَةِ الله واليانا مَرَهُ مَمَالَ ماسِادر بِالْ سَ عَالَ مَواشِل وَهُوَ مَسْلَمُوا مَ اوروه بِرِيثان عال اور بِرِيثان دورًكار بونا اورانشِ تَعَالَى اس كَنَّ شَلَ كدوكا ورعت أكاكر اور ندى برنى كومنزكر كريك كن هم كى كرامت كالظهار زفر بانا ـ

یہاں جانا چاہیے کوشکم مائی شمان کی تیج کا اڑا ہی قدرتھا کہ مجھل کے ہیدہ ہے خلاصی آل جیسا کے ہیدہ ہے کہ ان ہو آلف تیا ہے ہیں ہے کہ انگری آلف ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے کہ دوخت آگے تے اور ہرتی کو ان کے لیے مقرد کرنے کی صورت میں آپ کے بارے میں خلاج ہوئی ہے مرف از کی محالت خداد تھی کے مطافر مودہ کی اللہ سے کہ اللہ تکی کہ عطافر مودہ کا ادارے بی کے ان رکھا کی اور اس کے ایک میں ان کے اللہ سے کہ اللہ سے کہ اللہ تکی کہ عطافر مودہ کے ماللہ سے کہ اللہ تکی کہ عطافر مودہ کے ماللہ سے کہ اللہ سے کہ سے کہ اللہ سے کہ سے ک

غز جانا جا ہے کہ اس شرطہ اور اکا ہدار کیٹن اُلؤ کو اُلؤ فلدز کیا۔ اسٹر ماہ 12 کا مدار کیٹن اُلؤ کو اُلؤ فلدز ک

تعیروری میسید الیوان الیان الیوان میسید (۱۹۸) میسید الیوان الیوان الیوان الیوان الیوان الیوان الیوان الیوان الی الیون خاص الی ایس کشید فی سالفر آی کا کوئی دخل نیس به رئیس بدوسری آیت کے معالی الیوان جوگی جوگ جو کر مورد مسافات میں ہے کہ فیکٹ فاق والفرا ایوان فیوان میشاند کے ا

آيت كريركى بركات اورأب يزمن كروطريق

اور صدیث شریف عمل وارد ہے کہ کوئی معیدت زوہ اور تکلیف عمل جملا اس تنبی کو خیس پر اس تنبی کو خیس پر اس تا میں ہوا اس تنبی کو خیس پر متا گر انتہ تعالیٰ اے اس فی سے جو کہ اے لاتی ہے نجات عطا فرماتا ہے اور معیتر مشارکنے ہے اس بات کی سند ہے کہ ہر تم اور پر بیٹانی کے لیے اس آیت کی طور پر ایک تریاتی چرب ہوائی ہے کہ فریقے دو طرح بیں۔ پہلا یہ کہ ایک گھور پر ایک مجلس یا تین مجالس بی آیک لا کہ کچھیں بڑا در رتب پڑی جائے و در ارب کہ ایک گھن تی تر اور میا کہ فرف مند کرنے کی شرائلا کے ساتھ تی اور کیا گھر میں طہارت اور قبلے کی طرف مند کرنے کی شرائلا کے ساتھ تی سو بار پڑھے اور لی کے میاتھ بھرے اور جسم پر وہ پائی لے۔ تین دن سات دن یا جالیس بائی ان تر تیب کے ماتھ بڑے ہے۔

نیز حدیث پاک میں دارد ہے کہ صنور ملی الشہ طیہ دکھ گوشت کے شور ہے میں کدد بہت پسند فرمائے بھے اور فرمایا کر 2 ھے علی حسجسو ۃ احتی ہوئیس سے برے برادر پوٹس ملیہ السلام کا درخت ہے اور جب تعب الجی نے معزت یوٹس علیہ السلام کے حال کا تدارک کیا تواس ہے الممینانی اور بریٹانی کے بعد آ ہے کا درجہ بلند ہوگیا۔

قدا جنبکا و رقع کی است اس کے پروردگار نے بلادا سلا پرگزید دفر مایا ای رسافت کے لیے جس طرح کر پہلے حضرت صحیا علیدالسلام نے آپ کورسالت کے لیے چٹا تھا۔ فَ جَدَ عَلَى اَ الصَّالِحِيْنَ کِس است اس منصب کے لاکن لوگوں میں سے کرویا جنوں نے اسے خولی کے ساتھ سرانجام ویا اور ایک لاکھ چند بڑار افراد نے آپ کے باتھوں ایمان اور تھوی کا فیض پایا اور اس سے پہلے آپ میں منصب رسالت کی شافتگی ترقی بلکہ آپ عبادت گزار نجی تھے اور اس عمال بعد اس منصب کی لیافت کے قطاب کو استعداد کی کمین کا دسے میدان فعلیت عمل طابر فرمایا۔

### marfat.com

اور جب آپ نے معنزت لوٹس علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم کیا کہ کھار اپنے کروفریب کی وجہ سے انبیا ومرتلین طبیم السلام کوجلدیازی بیس لاکر پریشائی میں ڈال وسيغة بين اور متناسبة الحي كالمورو بناوسية جين اوران كي شان على طعنه زني اور يُر اني بيان كرن كوابك بات كفزيلت إي كرعم بشريت كي دجه انبيا مكو غصر ش لا تي بادروه عم الی کا انظار نیں کرتے اور اپنے درجہ کمال سے نیچے آ جاتے ہیں۔ لی آ ب کو جاہے کدائی قوم کے اس حم کے کروفریب سے بوقو جی نہ کریں کو فکہ پراوگ بھی اس معامله میں بہت فن کار جی۔

وَإِنْ يَسْكَادُ الَّذِينَ كُفُرُوا اور حَمْقِلَ بِكَنَارَةً رب بِن لَيْسَوْلِ فَوْلَكَ بِالْمَصَادِ عِنْ اس سے کہ آپ کومبر وضیا کے مقام سے پھسالا دیں اپنی تیز تیز تکابوں سے تاکہ آپ غسرش آئیں اور بہیمن مول اوران کے لیے اللہ تعانی سے تمل از وقت مقدر عذاب کی درخواست کریں اور وہ سکر وفریٹ ٹین کرتے تھر

لَمَعَنَا مَسْعِمُوا اللَّهِ نَحُواس وقت كرجب إلى لكام كوسنت بين جرك مرامرالله تعاليا كا نام وَكُرُ رَكُما كُما مَا كُراَ بِ كَاسْمِهِ بِرُ مِصَاوِراً بِ اللَّهِ تَعَالَى كَ مُحِت اور اس ك وَكر كي وج سے ان کے ماتھ چھڑا کریں کے تک آ دی اسے عیب کی بات مُن سکتا ہے لین اپنے بجوب كاعب بين من مكاسبه الي تحقير كما ما كراية اب تمر اسبة محبوب كي تحقير كواراتين كرمكما ادر صرف اس تیز نگای اور آگل مارے بری اکٹنائیس کرتے بلکے زبان سے بھی تکلیف دستے ہیں۔

وَيَعْفُولُونَ إِنَّهُ لَمَخُون اور كمت إن كر حقيق والحم مجنون باس لي كربر بات على ايك على جيز كو يادكر؟ ب أورب جنون كي علامت ب اور ده ينبيل بجعة كربر بات میں ایک چیز کو یاد کرنا اس دفت جنون کی علامت ہوتا ہے جب وہ بات کمی اور چیز کے لیے کی جائے اور آگر وہ بات مرف ای جز کو یاد کرنے کے لیے بنائی گی ہے قواس ایک چیز کا ذکراس سام سے کلام کے واجهات عمل سے سے جیسا کرانیا وہیم والسلام سے

#### marfat.com

وَمَا هُوَ إِلَّا فِهِ كُورِ لِلْعَلَمِينَ أور بِكَامُ أَسِ بِحَرُورُ الْهِي جِهُمَ جَهَانِ والوق کے لیے مقرر کیا گیا ہے بخلاف انہاء و اولیاء کے افرار و اوراد کے کر مرف اپنی اُستوں یا اُسٹِ سلسلے ہے وابت المی طریقت اور مریوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ ہی فرشتے اس ذکر کولڈ ت عامل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور طلاوت لیتے ہیں جَبُر جَن اور انسان تواب تجابات کو اُٹھانے اور قریب المجی عامل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کے معالی مجھنے اور اس کے احکام نکالے کے لیے بھی۔ پرندے اپنی آ وازوں کو اس کے کھات پر ڈالٹے ہیں تا کر ممکن مدیک اس کی حکامت اور مشاہرے کریں۔ پس اس کے کھات پر ڈالٹے ہیں تا کر ممکن مدیک اس کی حکامت اور مشاہرے کریں۔ پس اس کے کھات برڈالٹے ہیں تا کر ممکن مدیک اس کی حکامت اور مشاہرے کریں۔ پس

اکشومنسرین نے اس آ بہت کے زول کے سب جمی ہیں مدارت کی ہے کہ جب
کفار قریش جنور علیہ السلوۃ والسلام کی نوت کورو کئے جس برمکن جلہ کر کے فارخ ہو گئے
ادر عاج ہو کئے تو انہوں نے بنی اسد بھی ہے ایک فضی کو گلا یا کہ جہلے تو وہ قبیلہ پورے
مکتاز اور سربر آ وروہ تھا اس کی عاوت ہیں تھی کہ چہلے وہ تھن ون پکوئیس کھا تا تھا اس کے
سے ممتاز اور سربر آ وروہ تھا اس کی عاوت ہیں تھی کہ چہلے وہ تھن ون پکوئیس کھا تا تھا اس کے بعد جس تھی کے معرف کی کا اور اس کی عادت ہیں کہ وہ تھی دو تھی وہ تھی ہے کہ وہ تھی اس کے اس خی وہ تھی کہ کہ کہ کہ اس کے اس کے اس خی میں اس کے اس کے اس نے اپنی عاوت کے مطابق تھی دون فاقد کیا آ جسر سرون حضور ملی انشر علیہ وہ تھی اس نے اپنی عاوت کے مطابق تھی دون فاقد کیا آجہ سرے ون حضور ملی انشر علیہ وہ تھی اور خی آ وازی کے ساتھ وہ کی کوئیس و کھا ہے اور اس کونٹو کی بار بار کھرار کی ۔ حضور ملی انشر علیہ دسلم کی فر بارب سے مناف اللہ کو قو آ آ باللہ حق تعالی نے صفور ملی انشر علیہ دسلم کواس کر سے منافر در کھا۔

### بدنظری بے بچاؤ کا طریقہ

اور صفرت حسن بعرى رجمة الشرطيد سے منتق ل ہے كداگر كمى كورثم لكانے وائى آگئى كا خوف او يا اپنے آپ بريا اپنے اولا واور مال پر اس كا اثر و يكھے اس كا علان كى ہے كہ برآ بت پڑھے تكليف رقع ہوجائے كى اور اس آ بيت كے پڑھنے كا طريق بيہ ہے كہ اس آيت كو تكن مرتب پڑھ كر اپنے او بريا اپنے الا كے يا اپنے مال پر وم كرے۔ نيز حديث شريف مى وارد ہے السعين حتى زقم والى آكوكى تا تيم برحق ہے لمو كسان شسىء سابق المقد و تسبيفة المعين مينى اگر جہان جى كوئى الكى جيز ہوتى جوكر تقدير الى سے سيقت كرسے قرقم لكانے والى آكو ہوئى كوئد اس كى تا تيم بہت قوى ہا درجو چيز نظر مي او تيمي

پڑ مدیث بڑیف بھی دارد ہے کہ حضور ملی الفد علیہ دسلم معزات حسیس رہی اللہ تعالیٰ مجھا کو اس طریعے ہے و م فرماسے ادرار شاو فربا کرتے ہے کہ معزرت ابرائیم ظیل علیہ السال محکم کا اس طریعے اساعیل ادر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی آہیں کھیات کے ساتھ دَم فرماسے ہے۔ اُعِیٹ ڈیٹ کے ساتھ دون میں دن عید دن میں دن عید این گافتہ اور معزرت عبود آئین صاحت رضی الشد عندسے مردی ہے کہ آئیک دن میں دن کے ابتدائی وقت بھی حضور صلی الشد علیہ والم کی زیادت کے لیے حاضر ہوا جی نے دیکھا کہ دور کی وجہ سے دیے قراد بیل چرجی چھیلے ہیر عیادت کے لیے حاضر ہوا جی نے درکھا کہ موت یاب ہو بھی ہیں۔ جی ہے جہائی وری صحت کی دجہ کیا ہوئی ؟ فرمایا کہ جرزگن علیہ السام میرے پائی آئے اور چھے ان کھمات کے ساتھ و م کیا پہنے ہوئی آئی ہے۔ جرزگن علیہ السام میرے پائی آئی آئی ہے۔ اور چھے ان کھمات کے ساتھ و م کیا پہنے ہوئی آئی ہے۔ جرزگن علیہ السام میرے پائی آئی ہے۔ جانب المام میرے پائی آئی ہے۔ جانب المام میرے پائی آئی ہے۔ جانب المام میرے پائی آئی ہے تھیں تحاصیہ الغہ آئی ہے۔ کیا ہوئی آئی ہے۔ ان کھی ہے کہ کہ کہ کہ کیا ہے۔ ان کھی ہے ان کھیا کہ کیا ہے۔ کہ کا تھیں تحاصیہ الغہ آئی ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے۔ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ کیا

نیز صدیت پاک عمی مردی کے گرحنور ملی افتدعلیہ دسم ایک دن از واج مطہرات عمل سے معنزت اُم سلمہ رضی اللہ عنها کے گھر تشریف لائے ایک جھوٹی بچکی کو دیکھا کہ جار ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے بدنظری کا ذم کر دیکونکہ اس کے چہرے پرچشم زخم کا اڑمحسوں موتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اگر کسی رنظر گگ جانے کا انٹر جونتے جائے کہ جس کی نظر کی ہے اسے MATIAL.COM

تھم وہ کہ اپنے وضوا درا تنجاء کے اعضاء کو پائی کے ساتھ دھوکر دے اور نظر رسیدہ اس پائی سے خسل کرے شفا پائے ۔ اور الی نظر والے کو جائے کہ ان اعضاء کو وجو دینے مثل تو تف ندکرے اور شرم دعار نہ تھے۔

اور ببال جائنا جا ہے کہ اس تا ٹیر کی حقیقت میں جسے چٹم زقم کہتے ہی ملا ، کا بہت اختلاف سے اورومی تک تا ایر کی وج صاف واضح تیں بولی۔ جاحظ نے کیا ہے کہ اس تم کی نظر والے کی آنکہ ہے شعاع کی طرح زبر پلے اجز وہا ہر نکلتے ہیں اور نظر رسیدہ کی آنکہ یں پہنچے میں اور اس کے مسام میں جاری ہو کر زہر لیے اثر کو پیدا کرتے ہیں جسے سانب کا زہر اور مجر اور چھو کے فرنگ کا اثر اور جہائی اور دوسرے معتزل علاء نے اس بات پر مرضت كى ب كداكرزفم والى آكوك تا تيرك دجديد اوتى قولازم آن كرفرى نظروا الكاب اٹر برکی کی نبیت ہے ہوتا اور پہند آنے والے کام کے ساتھ کوئی تصویمیت نہ ہوتی اور جاحظ کی طرف سے دوسرے علاء نے بول جواب دیا ہے کہ بہندیدہ امر کی خصوصیت کی وجدید ے کہ اگروہ بہندید وفض بری نظروالے کا دوست ہے تو نظروالے کا بہند آئے ک دفت اس نعت کے زائل ہونے کا ایک تعلیم خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اگر و واس کا و ٹمن ہے تو نہ کی نظروالے کواپنے وشمن کوائل فتت کے حاصل ہونے پر ہے حدثم ہو جاتا ب ادر تم اور خوف وونوں ول کے اعرابی روح کو بتر کر وہے ہیں اور گری وہے کا باعث ہوتے ہیں اور آت باصرہ کی روٹ میں بھی گرم زہر کی کیفیت پیدا کرتے ہیں اور پند نہ ہونے کی صورت ش ان وونوں امروں ٹیں ہے چکو بھی حاصل ٹیمی ہوتا۔ ٹیمی ئا ئىچ ئىگى بىرتى يەرتى پ

المیکن جا دفا کے قول کی اصل میں بیٹل ہے کہ ٹر کی نظر دانے کی تا ٹیر چیے سائٹ حاضر ہونے کے وقت ہوتی ہے خائب ہونے کے وقت بھی ہوتی ہے اس طرح نباتی اور جس طرح کری نظر دائے کی تا ہے دیوائی اور السائی جسموں میں ہوتی ہے اس طرح نباتی اور معد ٹی جسمو ما شرائحی ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ تا ٹیم زہر کے ابڑا کے سرایت کرنے کی بنا ویر شیس ہے اور ہو ٹری نظر والے کے اعتبا وقر مطلانے کے ساتھ جامظ کے قد ہب کی تا تید

# marfat.com

ک جاتی ہے نیجی ہے جاہے اس لیے کراس پانی کی جو کراس کے بدن کوائنا ہے ان اجزا کے دہن کوائنا ہے ان اجزا کے دہر کے در کو گانا ہے ان اجزا کے دہر کے دہر کے در سرائے میں کو اور کرنے میں کیا تا تھے موگی؟

اورا یوائیا تم اورا بوالتا تم نے ہیں کہا ہے کہ کی نظر والا جب کسی چیز کو دیگئی ہے یا سنتا ہے تو اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے اور عمر اللہ بھی اس شخص کے حال کے لیے زیادہ بہتر سے ہوتا ہے کہ اس کا دل اس چیز پر فریفت ندر ہے اس وجہ ہے دہ چیز خلل بھی جن کہ اس کی جات کہ اس کا دل اس چیز پر فریفت ندر ہے اس وجہ ہے دہ چیز خلل بھی جن کہ اس کے بیند کرنے کی خلل بھی چڑ جاتی ہے کہ اس کے بیند کرنے کی مسلحوں کی جاتھ ہے دار کو گئی ہوئی اور اس قول میں بھی خلل ہے اس لیے کہ آگر ہ س تم کی مسلحوں کی مصلحوں کی جاتھ ہے جاتھ ہے جاتھ ہے جاتھ ہے در ان محتاق کے وادر کا ان کے ساتھ ہر دلی تعلق ان چیز وں کے ساتھ ہر دلی تعلق ان چیز وں کے راکل سب ہوتا اور سیس کی مطاف واقع ہے۔

اور حکما وایک اور داستے پر سے بیں جو کدئی سے بھوٹریب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نتوں کی تا تیمروق کی سے انہوں نے کہا ہے کہ نتوں کی تا تیمروق کی سے ایک ہو کہ موسی کی بغیر اور دور کی بید کا تیمروس کی ایک ہو کہ جونے یا کہ خواصلے کے بغیر ہو جیسے وہ کا تیم کہ کسی اور تی جگہ پر کھڑے ہوئے یا بادیک واستے پر چلنے کے وقت وہم فلیکرتا ہے اور کرنے اور جم کے کا بینے کا موجب ہوتا اور جیسے ہوتا اور جیسے مطابقہ اس واستے کی کا تفریموار جگہ پر ہمیشہ چلی ہے اور بالکل متا ترضیل ہوتا اور جیسے تصوری تا تیم جیسا کہ نفسانی موارش میں اور غیصے کے وقت اس کے برخس اور جس طرح اور بدان سراور آگھ میں ہوتا ہے بین اور جس طرح ہوتا ہے۔ بین مراح کی تاثیر اپنے بدنوں میں ہوتی ہے اپنے بدنوں کے مادو بھی ہوتی ہوتا ہے۔ بین رقم والی آگھ کی تاثیر اپنے بدنوں میں ہوتی ہے اور جب نفوی ہے۔ بین اور بندوستان کے جو گیوں کا معمول ہے بھی ای تی تم ہے باور جب نفوی وہ می مادو بھی ہوتی ہوتا ہے۔ بین تاثیر اس تاثیر اس وجہ سے ہا تیجرات ہیں وہ می سے باور جب نفوی اس تاثیر اور ایک میں اور جس نفوی اس تاثیر اس وجہ سے ہوتا جی اور جب نفوی اس تاثیر اور ایک میں اور ایک کی ای تی تم ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہی اور ایک میں اور جس سے بی تاثیر ات بھی او قات اس می کی تاثیر اس میں میں اور ایک میں اور اور ایک میں اور اور ایک میں اور اور ایک میں اور اور ایک میں اور ایک میں اور

شہر نزری بھی جگر نفذا کم کرنے محدث شمین ہوئے اور مرخوب و پستدیدہ چیز دن کو چھوڑ کر جمی آئی جیں جگر نفذا کم کرنے محدث شمین ہوئے اور مرخوب و پستدیدہ چیز دن کو چھوڑ کر جمی اس تا حرکے حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ جو تفوی اس تا تیر شمی کمال کے در بے پر چیجے جین وہ ایسا کر سکتے جیں کہ بید خلہ ڈال کر دومروں کو بھی اپنی طرح کا کر لیس جیسا کہ ڈائن کے واقعات جی کہ جیمے المباعز بہت کی اصطلاح جمی گفتار کہتے جین ڈواز کے ساتھ جابت ہے۔ والتد نوالی اعلم

ជាជាជាជាជាជា

تخيرون \_\_\_\_\_\_نيوالياره

### سورة الحاقتة

کی ہے اس کی باون (ar) آیات ہیں۔ سور ہ نون کے ساتھ رابطے کی وجہ سے متعلق مقدم

ادراں سورۃ کے سورۂ فون کے ساتھ رابطے کی وجد کا بیان آیک مقدمہ کی تمہید پر موقوف ہے اور وہ یہ ہے کہ جہان میں خدائی عذاب دوقتم کے جو تے ہیں ان میں ہے ایک کوانٹلا کہتے ہیں جو کہ بندول کے استمال کے لیے ہوتا ہے کہ وہ منتبہ ہوتے اور راوش پڑے بین اے مذاب کی ایک حم قرماتے بیں اور اس حم کی خاصیت نیا ہے کہ ایک لمت کے بعد مذاب منقطع ہو جاتا ہے جیسا کہ مورۃ الماقعام ادر مورۃ الاعراف عمل اس کا لتنسيل بيان واقع يواكه ونقق اوسلنا الى اصد من قبلك فاختلناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون الغروما لرسلنا في قرية من نبي الااخذنا اهلها بأنباماء والضراء لعلهم يتصرهون ولقد اخذنا آل فرعون بألسنين ونقص من النموات لعلهد يذكرون اودويمرگ مودقول يش بحى الرحم كاؤكركائي ے اور اس تنم سے متعلق چند واقعات بھی ذکر قربائے جیں جیسا کہ ٹی اسرائیل کے معاطات میں بیمن بہت زیادہ واقع ہے اور اس آست میں بھی کثرت ہے واقع ہے۔ نیز اس قتم کی خاصیت رہے ہے کہ نیک اور بداس میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے ورمیان کوئی قرق اوراتماز نبیس ہوتا اس لیے کہ بیکوں کے فق میں ترقی ورجات سعات کا کفارہ اور ان کےمبر وشکر کا احمان منگور ہوتا ہے اور اس دیدے تن کا ظہور جیسا کہ · عاب اس اندازے کہ بالکل شریع ہے جہاں ہوتا اور ای بغاب میں طاہری طور پر الل

حق اورانی باطل کے شاتل ہونے کی وجہ ہے اس تم کے واقعات کے ساتھ واضح طور پر الزام جمت میسر نہیں ہوتا اور آخرت میں گنا و گار مسلمانوں کا عذاب بھی محققین کے نزد کیا۔ ای تم سے ہے کہ اس سے مقعود انہیں گمنا ہوں ہے پاک کرتا ہے اس لیے متقطع ہوسائے گا۔

دومری قتم کو مالاتہ کہتے ہیں کرتن کے اظہار اور باطل ہے اس کے اقباز کے لیے
اللی باطل کو عذاب دیتے ہیں اور اس میں انتقام منظور ہوتا ہے نہ کر استمان اور اس قسم کا
عذاب ہرگز منتظم نہیں ہوتا اگر دنیا ہی واقع ہوتو برزقی عذاب کے ساتھ متصل ہو جاتا
ہے اور اگر آ خرت میں واقع ہوتو ہیشہ اور دائی ہونا اسے لازم ہوتا ہے۔ ہاں حضرت
یونس علیہ السلام کی قوم کو بظاہر اس قسم کا عذاب آ کرگز رکیا جیسا کہ مورہ کیتی میں اس کا
ذکر واقع ہے کیکن حقیقت ہی وہ عذاب بھی حاقہ شرقا بلکہ اتباد کی جن سے تھا جیسا کہ
در بہال سے اشارہ ملتا ہے کہ مضرعال مے اشارہ ملتا ہے کہ مضرعال نے باتی
سورتوں کی بھی تعمیر تعمی ہے )

شرع و بسط کے ساتھ ارشاد فردیا اور اس کی مثل و نیوی حاقہ کے عذابوں کو بھی سابقہ اُمتوں کے دائقہ ت نش کر کے ذکر فرمایا ۴ کہ ان کے نزدیک وہ آخرے کے حاقہ کا عذاب آنائشوں بلی ہے اس کی شل واقعات کے تصورے ممتاز ہو جائے اور وہ والے این آنائشوں برقیاس کر کے ولی طور برسطمئن شہوں۔

اور اس مورۃ کی عاقد کے ساتھ وجہتمیہ بھی ای تمہیدی مقدمہ ہے واضح ہوئی اس کے کہ عاقد ایک واقعہ کا نام ہے جو کہتن کو باطل سے جدا کرتا ہے اس انداز کے ساتھ کہ کوئی شیدادر آنجھا ڈپائی خیس رہتا اور اس مورۃ میں اس جنس سے چند واقعہ ہے کو دنیا و آخمت میں بیان فربایا ہے اور اس بیان سے دسالے وقی اور نزول قر آن کو تا ہو کرنے کیاطرف انقالی فربال

بِسُمِ النَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيِّمِ

خسانک کافحہ وہ حادثہ ہوگئی کہ باطل ہے اس طرح جدا کرے کریں اور باطل کے ودمیان اشترہ برگز ند دہے نہایت جیب ہوتا ہے اور بہت مقصد کارٹ ہے کہ اس کے

میران مستقبی ایران میں کہا جاتا ہے اوران کے بارے می کہا جاتا ہے کہا ہا تا ہے کہا جاتا ہے کہا ہا تا ہے کہا ہا تا ہے کہا ہا تا ہے کہا ہا تا ہے کہ ایران میں ایران میں کہا ہا تا ہے کہ ایران میں ایران میں کہا ہا تا ہے کہ ایران میں کہا ہا تا ہے کہا ہا تا ہے کہ ایران میں کہا ہا تا ہے کہ ایران میں کہا ہا تا ہے کہ ایران میں کہا ہا تا ہا تا ہے کہا ہا تا ہا تا ہے کہ ایران میں کہا ہا تا ہا

کھنٹیٹ قسفوڈ فرقہ خمود نے انکارکیا جرکراد فحق بن سام بن لوح علیہ انسلام کی اولا دے تنے اور شام اور تجاز کے درمیان سکونت دیکتے بتے اور سٹک تراثی عمادات

بنانے کیسی باڑی اور باخ لگانے میں بہت زیادہ رخبت رکھتے تھے اور شام اور جاز کے در سیان وادی القرئی ہے سے کر جرکئے انہوں نے شہوں تعبون اور بستوں کی صورت میں سات سوآ بادیاں آ بادیس اور ہر میک جشمے جاری کیے اور کمیتیاں سر سرکیس باخ لگائے اور بیش اور جیس اور بر میک جشمے جاری کیے اور کمیتیاں سرسر کمیس باخ لگائے اور بیش اور بیش کرتے تھے رہاں تک کہ حضرت صالح علیا السلام کو جو کہ ان سے نہاں تا ہو سے تھے اور بت پری کرتے تھے رہاں تک کہ حضرت صالح ان اور بیش کی ابتدا اور بیٹھنے کے وقت سے لے کر امالت ویا نے رسالت اور بیش میں میں میں بت بری سنگ تراثی کے شغل اور بیش برت بری سنگ تراثی کے شغل اور بیش بت بری سنگ تراثی کے شغل اور قادرات اور کمیتوں میں ذیادہ طبح کرنے ہے من عراباں۔

و تقساد اورفرق عاد نے بوکدارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اول وہے تھے اور
احقاف بھی ایسی وہاں کے ویکنان میں جوکد ایک وجیج ملک قا اسکونت رکھتے ہے ان
کے جسموں میں دوسر الوگوں کے مقالیے میں بہت فراخی اورقوت تی ان کے قد لیے
تھے اور اعتقام بہت قوی اور جہان والوں پر نوٹ کھسوٹ میں عالب آ جاتے تھے۔ رفت
رفتہ آئیں اور قوت اور فور پر تکبر اور پورا اعتاد حاصل ہو چکا تھا اور خدا تعالیٰ کی عبادت
ہے بالکل عافل ہو سے تھے اور اپنے کردونواح کے لوگوں پر اپنے ذور بازوے وست
درازیاں اور طرح مرح مرح کے تلم کرتے تھے اور آئیں بھی تمارتیں کوئی اور تالاب بنانے
میں بوری رقبت تھی بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حصرے ہود علیہ السلام کو جو کہ آئیں ک
ذرم ہے میں سے سے دسانت اور تیم بری کے متعب کے ساتھ ان کے پاس جیجا آپ
نے آئیں فظات کھیرا وہ اپنی طاقت پر اعتاد کرنے ہے من فر بایا اور خدا تعالیٰ کی عبادت کی اسلام ک
نتر ہے میں نہ کیا بلک کار کے ساتھ ان ان فرقوں نے اپنے دسل علیم السلام ک
کافتلو پر بیٹین نہ کیا بلک کار کے ساتھ ان سے اپنے دسل علیم السلام ک

یا فَقَادِ عَبْهِ صمدسہ بُنچانے والے حادثے کا جزکران کے جسموں کو بھی پاٹس یاش کر وست اور ان کی ارواح کو بھی برزخ سے عذاب بیس پہنچاہے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا حادث بھی نیس آیا کہ تمام قرتے کو کی خاہری سبب فوج اور وٹش کے بغیر ہا کہ کر

تعبر مروزی بست ایک ان کا نام و فضال شد چیوزے۔ پس میٹو ترا قریب دینا مکر کے ساتھ قرران ور ہم پر سرداری سامل کرنا ہے اور اگر چیان دونوں قرقوں کے گنادی ابتذا ہی انظار اور انبیا علیم السلام اور دعد و دیئے مجھے عذا ہے کی تکذیب تھی اور بت پر تی کا کروہ و عندا۔ و تیا کی تمارات کو تہ چیوڑ تا اور خدا تھائی کی عبادت پر قوجہ نے کرنا اور دونوں اس کام میں شریک شھائیکن آخر میں النا دونوں میں سے برقرتے کیا استعداد نے ان حاصل شدہ فصومیتوں کی وجہ ہے ایک میٹورہ مغزاب کا مقاضا کیا اور اس میٹراب میں گرفتار ہوکر بلاک ہوئے۔

فَ أَضَافَ عُوْفَ رَبِ فَهُ وَ وَ آنہوں نے آپ تیفیرطید السلام کے انکار اور کنڈیب شی۔

کا نے والے کئے کا تقم پیدا کیا اور پوری جرائت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی اوْفِی کی کونیس

کاٹ دیں اور معفرت صالح علیہ السلام پر تملہ کرنے کے وربے ہوگے اور ناتۂ اللہ کا

گوشت کوں کی طرح کاٹ کرکھا گئے اور اس کی بڈیاں و زوی اور اس اوفیٰ کی و واز پر

جو کہ اس کی کوئیس کا نے کے وقت آ و د فعال کرتی تھی آئیس رفت نہ ہوئی اور اس اوفیٰ

جو کہ اس کی کوئیس کا نے کہ وہ بھاگ کر پھروں میں وافی ہوگیا اور تین و واز یس کر کے

خواب ہوگیا جس طرح ان واقعات کی تعمیل سورہ اسمن میں شرع و بعد کے ساتھ بیان

مائی ہوگیا جس طرح ان واقعات کی تعمیل سورہ اسمن کوئی ہوگیا اور قائن کی تم کا

مائی ہے۔ اس حکمت الٰہی نے تعالما کیا کہ انہیں کوئی کی جوئر کی اور وائٹ کی کوئر کی اور وائٹ کی تم کا

مذاب دینا جا ہے۔ حضرت جر بُنل علیہ السلام کوئیم پہنچا حتیٰ کر آپ نے آسان کی بلندی

سے بخت آ داذ گ۔

اور جب ای عادیے علی فرق خود کے سواکسی کوکوئی اذیت نہی اوراس فرقے علی سے کوئی خوک باقی نہ بچا اورائیان والے سب کے سب حضرت صافح علیہ السلام کی رفاقت کی برکت سے نجات یا گئے اس بات پر صرح دلیل ہوگئی کہ بیرحاوث حاقہ خمانہ کہ اجماع ورند کفراورائیان پر جانع اور بائع نہ ہوتا اور گروش نہ کرتا اور عذاب پرز نے کے ساتھ متعمل نہ ہوتا۔

### ايك جواب طلب سوال

یمال ایک جواب طلب موال باقی دہ میاادر وہ یہ کہ اس کام مجز فظام کی عادت

ب ہے کہ عاد سے دافقہ کو ہر جگہ شود کے واقعہ سے پہلے دیکھتے ہیں اور زیانے کی ترتیب کا

حقاصا بھی بھی ہے اس لیے کہ عاد کا فرق شود کے فرقہ سے پہلے ہوگڑ را ہے اور شود سے

پہلے بلاک ہوا یمال اس ترتیب کا علی کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ یمال

الن وافقات کے بیان میں ترتیب زیاتی چی ٹی ٹیٹی شعرت اور عدم شدت اور تریادتی اور عدم

نیس کرتا بلکہ ان موادث کے دفت کی کی ٹیٹی شعرت اور عدم شدت اور تریادتی اور عدم

زیادتی کے اختیاف کی ترتیب متھور ہے۔ ٹی وہ حادثہ جو کہ حت میں بھی کم تھا کر ایک

ون میں شم ہو کیا اور شدت میں بھی قبرتا کم تھا کہ صرف ایک تیز آ واز کے ساتھ کا م تمام

موا ارکان اور آ لات کی زیادتی کا بھی محتاز شد ہوا۔ بیان میں اس حادث ہے پہلے کر دیا

میں بھی ترتی پرتھا کہ عاد کے جسموں کو فضا میں آٹھا ہے گیا اور وہاں سے آئیں زیمن پر

عبر کی خرق کی توقا کہ عاد کے جسموں کو فضا میں آٹھا ہے گیا اور وہاں سے آئیس زیمن پر

عاد اور ادکان اور آ کا مت بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہوئی کہ ہوا کے ضعر کے خات میں کو تھا۔ اور اس میں ساز ورکی کہ ہوا کے خصر کے خات میں کو تھا۔ اور اور کی کہ ہوا کے خصر کے خات میں کو تھا۔ اور اور کیا کہ میوا کے خات کو خات کی کو تھا۔ اور کو تھا۔ اور اور کیا کہ کو کو تھا۔ اور کو تالے کی کو تھا۔ اور اور کو تا کو

اور اگر کسی کا ترتیب تفصیلی طور پر معلوم کرنے کی رفیت ہوجس کی اس داقعہ کے عالن کرنے بھی رہا ہت کی گئی ہے تو ووسنے کی شمود کو سرف کیفیت ہوا کے ساتھ بلاک کیا ممیا جو کہ آواز سے مجاور جب کیفیت ہوا جبر ہوا کے تالی ہے اور صفت کا مرتبہ فات سے مرتبے سے محتر ہوتا ہے اور ترقی کا مقام کنز کو بزرگ ترسے پہلے اور نے کا تو فنا marfat.com

\_\_\_\_ (Pt) \_\_\_\_ كرتاب يتمودك وانفدك بيان كوعادك واقعدك بيان سي يبلي لانا ضروري بهواجك فرقہ عادکو ہوائے متحرک کی ذات کے ساتھ بلاک کیا حمیا ہو کدری سے عبارت ہے اور ہوا ار بعد عناصر ہیں سے ایک عضر ہے اور یائی اور خاک سے زیادہ لطیف ہے اور فتل وٹا ٹیر ش آ گ سے زیادہ ضعیف ہے۔ لیس عاد کے واقعہ کا بیان این دوسرے واقعات کے بیان سے میلے کرنا جاہے کہ جن میں چند عناصر جن ہوئے اور یانی آ گ اور سی سے مدد لینے کی ضرورت بڑی اس لیے کہ بیپا مرکب ہے اور آ مان مشکل ہے بہلے ہوتا ہے۔ ا در فرعون ادر اس کی فوجوں کو بھیرہ قطزم میں خرق کر کے عقراب واقع موا ادر اس پر موقوف تھا کروس وریا کے کنام سے برقرعون کے فکینے سے پہلے بی اسرائل کی تجات کے لیے دریا کو چیرنا داقع ہوتا کہ ماقہ ہونے کامنی صورت پکڑے۔ نیز تا کہ فرحون اور اس کے ساتھی جراُت کر کے اپنے آپ کواس میں ڈال دیں اور دریا کو بھاڑنے کا تصور تیز' توی اور سنجا لے رکھنے والی آئد حیون کی حرکت دیے بغیر تا کہ دریٹک در یا کی سطح کے ا تصال کو جدا رکیس اور پیٹی ہو گی شکل پر رکیس نہیں ہوتا تھا۔ یس اس کے عذاب میں ان دوعنا سرکی جوکہ جوا اور یائی چی مغرورت بزی اور دو تجاوز کرنے والے من صرکی ترکیب ورفير سيادز عناصر كى تركيب سد مقدم ب جوكة وم لوط عليد السلام بمى ب- ليس فرعون کے واقد کوقوم اوط علیہ السلام کے واقعدے پہلے لانا صروری ہوالکین اس کے واقعہ کو حفرت شعيب طيرالسلام كي توم ك واقدت بهلي ال وجد الايا كيا كرهفرت شعيب علیہ السلام کی قوم الل مدین کو دونذابوں کے ماتھ مزا دی گئے۔ نیز آ داذ کے ساتھ جوک شدید زار لے کے ساتھ بدا ہوئی تھی اور زار ان کے حقیقت شدید تیز ہوا کا زیمن کے مسام عمل واخل ہونا اور اس کا زیمن کے مسام کے علاوہ دوسر کی جگ سے نظام ہے۔ یک ہوا اور منی میں ترکیب لازم آ. کی اور یہ دونوں باہم تجاوز کرنے میں نا فرمیس کرتے اور دو

غیر حجاوز کی ترکیب و در حجاوز این او کی ترکیب سے مؤخر ہے۔ اور اسحاب ایکے ایک آئٹی سائبان کے ساتھ ہلاک ہوئے اور اگر چہائی مذاب میں مجی و محاوز اجزاد کی ترکیب محقق و اگر کیکن سوالان بالی موافقت ہے اطبع الٹ ٹی ملک

یں بھی دو حجادز اجوا کی ترکیب بختق ہو کی لیکن ہوا اور پانی موافقت ہیں طبق انسانی ملک marfat.com

ترموری سیست کے ساتھ می پوری شرکت رکھتے ہیں۔ بخلاف آگ کے کہ موالید (۱۳۳) میں اور بنان طرحت کے ساتھ می پوری شرکت رکھتے ہیں۔ بخلاف آگ کے کہ موالید (حیوانات نیا تات اور جمادات) کی طبیعت کی ضعہ ہوئے جمل مختر ہوا ہے پوری جدائی رکھتی ہے جم جو در جو نے فرو ہوئے رانوس ہوئی اور غیر مانوس ہوئی اور غیر مانوس ہوئی اور غیر مانوس ہوئی عذاب آئی اور زین این اور این این کام سے بعد ہے اور جب لوظ علیہ السلام کی قوم کا عذاب آئی اور زین این اور نین این اور این کی قدمت کی میز زیمن کے این اور این این اور این این اور این این اور این کی قدمت کی میز زیمن کے این اور این این کی قدمت کی میز زیمن کے این اور این کے بواجہ کی میز میں میز اب این تیوں عناصر کے ساتھ ہوئے واقع کی میز مین میں میز اب این تیوں عناصر کے ساتھ مرکب ہوا بلکہ معد تی صورت کی حدود تین میں اور آئی کے اور این نے مرکب ہوا بلکہ معد تی صورت کی حدود تین میں اور آئی کے مرتبہ بدید ہے اور تین میں مرکب ہوا بلکہ معد تی صورت کی حدود تین اور آئی کے اور تین میں مرکب ہوا بلکہ معد تی صورت کی حدود کی اور آئی کے مرتبہ بدید سے بورے اور تین موالید علی مرتبہ بدید سے ایک کا لباس میکن لیا اور تراب بدید سے ایک کا لباس میکن اور آئی اور آئی کے مرتبہ بدید سے ایک کا لباس میکن لیا اور تراب کے مرتبہ بدید سے ایک کا لباس میکن ایا اور آئی کے مرتبہ بدید سے ایک کا لباس میکن لیا اور تراب کے مرتبہ بدید سے ایک کا لباس میکن اور آئین اور آئی کے مرتبہ بدید سے اور تین ایک کا ایک ک

چیز دل سے مرکب اس سے مؤخر ہے جودہ چیز ول سے سرکب ہے۔

ادہ قوس کے طید السلام کی قوم کے عقاب کی تمام مجاہر نے خدمت کی پائی کو حاکم بنا

دیا کیا اور ہوا کو ایک مورست سے دوسری میں لے جانے کے لیے اس کا تائی فرمایا اور

زمین کو چیز کر پائی کا محد و معاون بنایا اور آگ کواس کی پیست اور حرارت کی آوت کو د دک

کر اور اس کا نکات میں اس کی کیفیات کو تی کرے مامور کیا گیا تا کہ بحال کرتے اور محال

ہونے کا معارض ندکریں چیز اس عقاب کے حاقہ ہونے کے معنوں میں کشی بنائے اور

وحق اور پالنو جاتو دول کو ایمان والوں کے لیے ان کے منافع باقی رکھنے میں آئیں ہم کرنے

مراف میں معدنیات اور نباتات کی خدمت کی کھی ضرورت پڑی لینڈ ہے عذاب آمام

مراف میں معدنیات اور نباتات کی خدمت کی کھی ضرورت پڑی لینڈ ہے عذاب آمام

مراف میں کے رہنے والوں کے لیے عام ہوا اور اس نے حاقہ حقیق جو کہ قیاست ہوا

مراف میں کی بیان کے ساتھ متعل ہوا ور حواق کے پیدا ہونے کی کیفیت آ ہت باک معافہ حقیق کے بیان کے ساتھ اور کر آن پاک میں

تاکہ عافہ حقیق کے بیان کے ساتھ متعل ہوا ور حواق کے پیدا ہونے کی کیفیت آ ہت باک معافہ حقیق کے بیان کے ساتھ بھری اور دواق کے پیدا ہونے کی کیفیت آ ہت باک معافہ حقیق کے بیان کے ساتھ و بھری اور کر آن پاک میں

ور مرے مقابات پر جہائی ان واقعات کی ذرائی ترب کی مقاما ہوا و حزات نوح ملاء

حاصل کلام یہ کمفرقۂ شمود کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے اٹکار کی عدیے کر رَزَ ایت الّٰہی جرکہ اللہ تعالیٰ کی تاقیہ اور معترت صافح علیہ السلام نئے کے منائے میں وُشش کرنے کے نئے کوئی کو ڈائٹے کی طرح ایک نہائے تاخت آ داز ہے ڈائٹ بلائی گئی اور اس ڈائٹ کی وجہ سے ان کے جم ہے جان ہو مجھے اور ان کی روح کے کتے نے اپنے گھر کی راول۔

#### عاد کے لوگول کی ہلا کت کا واقعہ

وَاَمَّنَا عَنَادَ اورد ہے عادة انہوں نے اپنے وقت کے قیفیرطیا السلام کے انکاراور سکھ بیب میں اس سنگی اڑنے والے پہلوان کی صورت بیدا کر کی تھی جو کو اکھاڑے میں خم فورک کر کھڑ اور کئے تھے میں آفسڈ یٹا قوۃ ہم سے قوت میں زیاد انتخت کون سر کھڑ انہوں نے مجور ہو کر بیباں تک کرفی تعالیٰ نے ان پر تین سال تک قط مسئط فر ایا۔ انہوں نے مجور ہو کر سر (۵۰) آ دمیوں کو کم منظم بیبینا تا کہ وہاں وعا کر بی اور بازش ظلب کر بی اور ان کے تخیر سے نے قبول نہ کیا کہ منظم بیبینا تا کہ وہاں وعا کر بی اور بازش ظلب کر بی اور ان کی تخیر سے بارش کی عبد وہ عمالت کے بیاری کی درخواست کر بی اس زیانے جی کم شریف میں عبالقہ مسلا تھے جب وہ عمالت کے بات قبول کر لو بان میں سے مرشد تا کی ایک فین نے کہا کہ تمہیں بات سے بارٹ کی بات قبول کر لو بان میں سے مرشد تا کی ایک فین نے کہا کہ تمہیں بات بیان بین بان کی بات قبول کر لو بان میں سے بیات بالو کیونگر شہری کی بات قبول کر لو بان میں سے بیات بالو کیونگر شہری گھٹو کے اعاز اور و عالی کا بان جو سے یہ بیان بیس سے کہ بیت بالو کیونگر شہری کی استفاء اور و عالی کا بان جو سے۔

جِبِ انہوں نے مرثہ کی بِیا عَنَیْ ہَ کِیجَ نِنْگِاکِ اگریمِ بِیاں مے مقعد حاصل marfat.com Marfat.com

(m) \_\_\_\_ کے بغیر جا کی تو جاری قوم ہمیں ذکیل کرے کی یہاں سے بیسے بھی مکن ہو کام کر کے جانا جاہیں۔ مرعد سے اس کی قدیمر اوچھی اس نے کہا کرتم سب سے سب سرور یاؤں سے نظے ہوکراٹرینے آپ کو حاجیوں کی شکل بیس کر کے کو و مغایر آؤ جو کہ خانہ کعیہ کے سامنے ہے اور جب خاند کو تمہاری نظریس آ جائے تو اس طرح و عاکرو کہ اے بود علیہ السلام كے خداد اگر ہود اس بات ميں ہيج جين كر جرے رسول عليه السلام بين تو ہميں بارش عطافرما كديم مرف بارش كى خاطرة ك بين مانبون في اي طريق رقل كيا اور الناك دعا قبول ہو كيا۔ الله تعالى نے باول كے تين كائرے بيسے ۔ ايك سفيد أيك مرخ اور ا يك سياه اورانهوں نے ايك آ وازشني كدان تين كاروں ميں سے اپنے ليے ايك كوتبول كرة انبول نے مشورہ كر كے ساہ بادل قبول كرايا كدائل عن بارش زيادہ بوتى ہے اور اسے ملک کوردانہ ہوئے۔ دہ سیاہ باول بھی ان کے سروں کے اوپر چل ارہا تھا جب ایج ملک کے قریب بینچے قوچند آ دمیوں کوجلدی ہے آ کے بینجا کہ ہم باول لائے ہیں تم اپ حوص ادر تالاب معاف ادر یاک کر چھوڑ د اور خوش رہواور کا شت کاری کے اسپاب جج اور فی تیاد کرو کہ یہ باول تمہاری خواہش کے اعدازے کے مطابق برے گا۔ وویدخوش خبری شن كرسب كے سب خوش ووسكے كه عاد بي بينچ ووكل كى دعا قبول ووكى اور بہت مجرا . بادل آھي اور مفرت ہود عليه السلام كے متعلق طبن اتحقيٰج كى زبان كھول دى كہ ہيہ ہے

تعادی دعا تبول ہوئی اور بارش آگئی تو نے کہا تھا کہ عذاب آگا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے قربایا کہ یہ بادل نہیں ہے خدائی عذاب ہے خوف کروا

ایسی وقت ہاتھ ہے تیس کیا ہے بچھ پر ایمان لاؤاور بت پرکی چھوڑ دو ۔ آمبوں نے کہا کہ

اس بادل میں کیا عذاب آگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قربایا سخت آخری چلے گی جو

میسی اور تمہاری تمارات کو جاہ کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہتو ہماری قوسے باز وکو جات کہ سے پھر میس ہوا کی تیز ک نے وہ ای گفتگو میں تھے کہ وہ بادل بان کے ملک کی عدیم میں ہوا کی تیز ک ہے وہ ای گفتگو میں تھے کہ وہ بادل بان کے ملک کی عدیم بین کا فراند ترین کا فراند زمین کا بوقا طبقہ نے کرتا کی تاکہ کا کہا تھا کہ بار چھوڑ وہ اور تو ہوگی اور اللہ تعالی نے باؤھم کے متعلق تھم بیجا

عادير مسلط كردو رفرشت جوك بواير مقرر بين أكريداس لما حقد كا يناوير كركبين بيجواب منا ہوں کو ہلاک نہ کروے اس کی تلہبانی کرتے تقے ہواان کے قبضے نکل گڑتی اور توم یاونے جوا کی تیزی و کھے کرمضبوط اور قلعہ ہند مکانات میں بناہ نے کی تھی اور آپنے آ ب كوليك دومرے كے ساتھ رسيول كے ساتھ بالدھ ليا اور ايے جانوروں كووزنى زنجيرون جي مقيد كرديا اوراية الل وميال كومقوظ مجد جي سنبال كراند تعالى كي ضعيف ترین قلوق کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے نیار ہو مجھ اور اس کز درترین قلوق نے ان کے ساتھ اس طرح تحتی لڑی کہ ان کی عورتوں کو جنہیں بھاری جشد دائی او تعیول پر او ہے کے کیادوں پی سوار کر کے لوے کی زنیروں کے ساتھ اونٹیوں کی پیکوں برمنیولی سے باندها ہوا تھا تر بین ہے اڑتی تھی بیاں تک کہ اوہ اوٹنی اس کیاوے اور مورت مسیت نظر یں کڑی کی طرح نمودار ہوتی تھی اور دہاں سے زین پر دے مارتی تھی یہال تک کران سب کو بناک کر دیا جبکہ معترت ہود علیہ السلام نے ایمان والول کے ساتھ آیک جزیرے میں واخل ہوکر اینے إر دگروایک خطاعی کیا تھا اور وہ ہوا جب اس خط کے اعد و انتخابی تھی تو رَمِ وَثِن كِوارِ بِو جَالَىٰ عَى جَبُداى ولا سے يا برجس طرح بجى يَجَيْحَ فَى بلاكر خَاكْتَركرو فِيَ تھی۔ پس القد تعالی نے ائیس اس عذاب کے ساتھ جو کدان کی پہلوانی کے سناسب تھا بتلاكر ویا اور بواكو جو كدمند كے ساتھ چونك مارنے كي وجدسے بينزون كو كھيرو يك ب

ان کے ماتھ کشتی اُڑنے کے لیے بھیج دیا تا کہ اس پہلوان کی قوت کا مشاہدہ کریں۔
ف اُف لِنگوا بولیع حکو حکو لیں دہ ہلاک کردیے گئے اس ہوا کے ماتھ جس کے
جلنے کے دقت خت آ واڈگلی تھی۔ غ الیائی ٹرایت تیز چلنے والی جو کہ تا اُڈھوں اور سوکلوں
کے قبعہ انقیار سے باہر ہوگئی تھی جیسا کہ صدیت پاک بھی دارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جہان
والوں پر بھی ہوائیں جینیا مگر ایک بیانے کے مطابق اور بادش کا کوئی قطرہ نازل نیس
فرات مگر اندازے کے مطابق مگر موفان فرح کے دن اور قوم عاو کے مذاب کے دن کہ
طوفان کے دن بادش کا بانی بادش کے موکل فرشتوں کے قبنہ سے نکل کیا تھا اور عاد کے

#### عذاب کے دن ابواائے مرکئوں کے تشدے کال گئا۔ marfat.com

\_\_\_\_\_ (HZ.) اور بدہوا کا اس تقررتیز چلنا فلکی انسالات کے آٹارے نہ تھا ورنہ عاو کے کھار کے

ساتح تخصيص ندريتي اوراميان والول اور حفرت بهود عليه ولسلام كوبعبي تكليف بينجتي بنكهالثه

تعالیٰ نے

شنتي وتغا كال فغب اورائقام كاراد يركساته مسلط كرديا تعارة لمبيه صرف فرقة عاد برز كدايمان والول اور معترت مودعلية السلام براور بدمسلط كرنامجي ايك دوکھڑی کے لیے ندتھا بلکہ

سَمَعَ لَيَالِ وَنَعَايِثَ أَبَّامِ ساحة راحة اوراً تعددن تعارع اعوال بدعوك من سع بوا كا تسلط شروع موالور ٢٩ ما وخد كور بده كى شام كو بوره موا اس ليے كه عاد كے لوگ لاف زنى اور تكبر كے طور يركها كرتے ہے كہ يد فحا كيا ہے جم عن اتى قوت ہے كدا كر سات سال تک ای طرح کا قطار ہے تو ہم برداشت کر مجتے ہیں۔ اس برسال کے مقابلے میں ان پر ا کیک دات اور دن کے دورے کے برابر ہوا کا عذاب مسلط قریایا کمیا اورایک دن برحا ریا میا تاک ان میں سے بعض دوسرے بعض کی مخروری کو دیمیں اور ایک ووسرے کی ہلاکت کی وجہ سے تم اور بریشانی اُٹھا کی۔ چنانچہ این جری اور دوسرے مقررین نے روایت کی ہے کہ بدلوگ بوا کے اس قدر تھیٹروں کے باوجود اتن مدت زندہ رہے اور اً خرب بده کومب ب جان ہو محت اور ہوائے ان مے جسم اُٹھا کر وریائے مثور میں بھینک ويئيا وران آنحه دنول اور مات راتول من كوني فاصله ندها تاكه درممان بين بحوسته كر مجرعذاب أغمانے كي قوت پيدا كريں بلكہ

خسومًا بوكب درب تع جيها كدة كركيا كيا ادر حرب ان دنور كو (ايام جُرز ) یعن برمیا کے ایام کہتے ہیں جو کد سرد بول کے سوسم کے آخر بھی مشہور ومعروف جی اور پروالی زکی مغرب المثل ہے اور حوالی سے نزویک ان وٹوں سے نام مقرر ہیں۔ پہلے وان كومن ادام ب ول كوميرا تيمر ب ون كووير جرقع دن كوامريا نجوي، ون كوموتر ويع ون كومطلى الجحرا ساتوس ون كوملكى التلعن كهتة بين اورموام الناس النا وثول كو جُوز عنى بزهمیا کی طرف منسوب کرنے کی وجدیش کہتے ہیں کرقوم عاد کی ایک بزهمیا ان ونوں پس marfat.com

بیر حال خران عاد کی قوت اور زور آوری ہوا کے تقصان کورو کتے بیش کار آ مدنہ ہوئی اور اس ہوا کے باتھول اس طرح پایال اور عاج ہوئے کہ جس طرح بازی کر پہلوان کے ہاتھ میں مکڑی کا جالا۔

فَشُوکی الْفَوْمُ فِلْهَا صَوْحَی ہِی اسے دیکھنے والے! تو دیکھنا اگرہ اس وقت مامنر ہوتا اس توی ایکل زوراً ورقوم کوان تھوڑی ہی واتوں اورونوں عمل کہ ہے جان پڑے تخ موالے ان کی دوحین نکل کرم روگر کے مجینک ویا تھا۔

کی اُنَّهُمَ آخَدِ بَسَازُ مَنْ مَلِ حَالِي لَهُ کويا کرده مجور کے درخت کے سے نئے آندگی کم یا گذائی اور بدن کی گذرگی میں کو کھو کتلے ہو کر گر پڑے ہوں بھاں تک کہ ہوا ان کے مساموں ادر موراخوں میں آئی اور جاتی تھی اور آ واز کرتی تھی۔ کویا ان کے بدن عمی کوئی در عاقب ان تردی تھی اس میں کوئی در جاتی دری تھی اس کے بیار کردیا تھا۔

فَفَسَلَ عَمْرِي لَقِهُمْ مِنْ ؟ يَسَافِيقَةٍ فِي كِيالُو الن دولوں فرقوں كا بقيد و يكتاب جوابيد آپ كو ان كي تسل كيد اور ان سے منسوب كرے \_ يمين سے معلوم ہوا كہ حاق نائ عذاب اس عذاب بائے والى قوم كانام ونشان فيس مجوز تا اور آدى كي نسل فتم كرديتا ہے۔ بخلاف اجلاء احمان سے كردوا تنامام اور سب كوشال فيس موتا۔

قرحون معترت موی معترت بارون معترت شعیب اور معترت توطنیناعلیم العسلوًا والسلام کاواقید

وَجَسَاءَ فِسرَعُونَ اورَفَرِمِن آ ياهِ جِوداورَتبلا كَيْمِيدان عُن فَرَمُون وراصل بادشاه معركا لقب ب جوكرقبليول سنة مونا قاجيها كو يُعر باوشاه روم كا لقب كري بادشاه marfat.com

وُمَسَ فَیَسَلَمَهُ اور نیز فرصد دجود جہا ہے وولوگ جو کہ فرقون سے پہنے ہتے اور ان ست مراد حضرت شعیب نعید اسلام کی قوم ہے اور وہ دوگر وہ تقے۔ ایک اصحاب یدین جو کہ حتن شہر جس سئونت و کھتے تنے اور حضرت ایرانیم علیہ اسلام کے بیٹے مدین کی او باور سے تنجے۔ دوسرے اسحاب ایک جو کہ شہر سے باہر جنگل میں رہتے ہتے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسامت کے عنوان سے وانوں گروہوں کی طرف بھی اور خرجب اور بت بہتی میں ایک ووسرے کے ماتھ شرکے تھے۔

وَالْحَمْوُنَةَ فِكَسَاتُ اوراً لِنَّهِ وَحَشْرِاورو، حِيشَرِ إِيابِيُّ شَرِيتَ اوران مَل ہے۔ سب سے بڑا شہر سدوم تھا کہ اس میں جاراہ کھا نسان تھے جی تھائی نے «عفرت لوط عایہ اسازم کو جو کہ عفرت اورائیم علیہ السلام کے مجھتے ہوئے تنے ان کے پیس رسالت کے ' ظریقے سے بھیجا اورا بیان کے درمیان میں سال تک رہے اورائیس دگوری دی اور وہ ایمان شال کے ر

یسائلسخساجٹیڈ جان وہوکر کیے تھے گئ ہوں کے ماتھ کہان کا قطابونا پرخش کے فزونک کھا کھارتھاں

سمیکن فرعون سنے تن و تو ابتدا میں فرقبر زادوں کی دختی تھی جو کہ بنی اسرائٹل تھے اور اس دشتی کا سبب میں ہوا کہ حضرت پوسٹ علیہ السلام کے وقت میں جو کہ ریان کی طرف سے تما لک مصر کے مختار ہوگئے تھے بنی اسروکیل شام سے مصر میں بہتے تھے اور معزت راسف علیہ السلام کے افقہ او اور شان کی وجہ سے مصر کے لوگ ان کی ہے حد مونت و استرام کرتے تھے مصرت پوسٹ علیہ السلام کی وقات کے بعد یہ قرمون بازشاو بنا اپنی

تعمیرون ی برت اور احترام اسے بہت تا گوار گزاداور اس نے جایا کہ انہیں معرکے اور کل کی عزت اور احترام اسے بہت تا گوار گزاداور اس نے جایا کہ انہیں معرکے اور کول کی نظر میں ذکیل وحقیر کردے تا کہ معترت پوسف علیہ السلام کی سروار کی کا خیال شرام کا کی اس کی برائیل کے دلی میں کھنے تک ٹیس اور وہ اسور پاست میں مداخلت کے طلب گار زبول اور رفت رفت ان برائی قدر ظلم کیے کہ وہ محاروں کی طرح اس کی بے گاد کرتے تھے۔ بعض کے ذمہ زراعت اور یا غیائی اور بعض کے ذمہ زراعت اور یا غیائی اور بعض کے ذمہ زراعت اور یا غیائی اور بعض کے ذمہ ایس بناتا اور اینٹیں بکا نامقرر کردیا تھا اور الن پر حقت بیادے مقرد کردیا تھا اور الن پر حقت بیادے مقرد کردیا تھا اور الن پر حقت بیادے مقرد کردیا تھا۔ آ ہے کو اللہ معرواتر اردے کر خود کوئیدہ کرا تا تھا۔

اور جب بنی امرائیل اس کام کو قبول کیس کرتے بقیق ان پر زیادہ گڑتا اور وئیس اسرائیل میں دیتا ہوائیل اس کام کو قبول کیس کرتے بھی قبال پر زیادہ گڑتا اور وئیس اسرائیل کے مروہ اسے ایک لئیس کے مروہ اسے ایک کو بیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری یادشاہی کا زوال ہے اس تنظرے کے فیش انظر اس نے بیتھم ڈافٹر کیا کہ بنی اسرائیل کے گھر گھر کی جیتھ کریں ان کی عورتوں جس سے حاملہ یا کیس ان کا شار کر کے ان کے نام کو قبال کے وفتر بھی ورق کرائیل بھر جب وہ فی کو اس کا دور ان سے پر کھڑے میں اور دائیال بیدا شدہ بیتے کا ان کارندوں کو بیت ویس اگراز کا بھوتو اسے اس وقت کی کرویں اور اگراز کی بوتو شدہ بیتے کا ان کارندوں کو بیت ویس اگراز کا بھوتو اسے اس وقت کی کرویں اور اگراز کی بوتو جیوز ویس امرائیل پر نظام کرتا تھا جا اس کی علاوہ بھر بنی اسرائیل پر نظام کرتا تھا جا اس کو رہ کری کے ملاوہ بھر بنی اسرائیل پر نظام کرتا تھا جا اس کو رہ کے خود کی اسرائیل پر نظام کرتا تھا جا اس کو رہ کے خود کی مسرب ایکس ہیں۔

ا در اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت پرتی ادر شرک پر ججود کرنے تھا ہور لوگوں کو جو بیٹ ' کر کے مذاہب ویٹالٹی بد بخت کی ایجاد ہے اور ہوتے ہوتے اس کا کفراس عد تک بیٹی گیا کہ دو بلند آواز کے ساتھ افنا و بنگھ اُلا خلنی کہنا تھا۔

رے دھرت شعیب علیہ والسائم کی قوم کے گناہ تو جو چیز امحاب مدین اور امحاب ایک کے درمیان مشترک تھی بت پرتی اور باپ تول میں بدویا تی تھی کہ یددافوں کا سالن کے درمیان بہت ذیادہ دانگ ہو چھے تھے اور جو اسحاب مدین کے ساتھ دمخصوص ہے می بزنی اور ذکیتی ہے کہ شام اور عمر کے داستہ پر چھو نے چھونے تھے بنا کر ان جی چھپ کر چھ

شميروززی <del>------</del>اتيموال ياره

جاتے تھے اور تا مکوں پر جعلے کرتے اور بے شاریال لاتے تھے۔

رہے حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کے گئاہ تو ان میں سب سے بڑا گناہ اواطہ نجی اسکے حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کے گئاہ تو ان میں سب سے بڑا گناہ اواطہ نجی ان کر مرد امردوں کے ساتھ کرتے تھے اور اس نبایت برے قتل کے علاوہ وہ وہ بوعتیں بھی ان میں روان کیا گئے گڑا تا ہے اور ان میں سے لیک یہ کرمیں ان کو تعریف بھر تیں بھر ہے اور کی قود کے علاقے سے کو کی فحص فلے فرید نے کے لیے ان کے ملک میں آتا تو اسے فریدے نہ ویتا اور خوال میں ایک دوسرے کو گائی وہ برے وہ کا لی میں ایک دوسرے کو گائی وہ برے وہ ان میں میں میں اس میں میں اس میں میں ہوئی اور ان میں بھری اور بے حیال اس قدرہ وال کی کرنا اور بوراو سے گزیما اسے جم سے جا درآ خرد سے تھے اور ایک وہ سرے کے سامنے جم سے جا درآ خرد سے تھے اور ایک موروں کی طرح وائنوں پرمسی ملتے تھے اور موروں کی طرح وائنوں پرمسی ملتے تھے اور

حق تھائی نے معترت موگ اور معترت بارون کی نیبنا بینیجا السازم کوفرموں کی طرف معترت شعیب علیدالسلام کوائل بدین اورامهجاب ایک کی طرف اور معترت لوما علیہ السلام کوائل سوم دغیرہ کی طرف رمول بنا کر بھیجا اورانہوں نے آئیس ان انتہائی پُر سے کا سول سے مع فرمایا۔

فَعَصَوْا رَمْمُولَ وَبِهِمْ بَيْن بِرسب كسب اپنے پروردگار كے برايک رسول کے ۔ نافرمان بو کے ادرائی خطاوَں پرستنہ ندہوئے بكداسپے وقت كے رسول عذب السلام کے ۔ مقالبے جس لزائی جھنز الورنسا ونٹروئ کروہا۔

غَاضَفَغَیْم اَنْحَلَاَ اُوَ اَلِیکَ پِی اَنْہِی النا کے پرودوگارنے ایک گرفت سے پُڑا ہُو کہ اس سے ذائد تھی جس سے معرف وَغِیرواں کے اٹکار کی وجہ سے سخل ہوئے تاکہ جوزیاوہ ہے وہ ال کے ان گذاہوں کے مقالبے میں واقع ہور پس فرعون کو اس کے کہنے کے مطابق فرق کرکے جاک فرمایہ اس سلے کہ ایک ون حضرت جرئیل علیہ السلام نے ایک واد طسب کرنے واسف کی حصل میں ہرمروریار آ کر یہ چی کہ اگر کمنی تحص کا فارم بڑی کے انکار کرے اور اسنے ما مک کے مقالبے میں بالک ہونے کا دموز سے ہوتا اس کے متعانی

یادشوہ کا کیا تھم ہے؟ اے کس قتم کی مزادی جائے؟ فرمون نے کہا کدار قتم ہے تھ شا کے اشر غلام کو دریا ہیں قرق کرنا چاہیے۔ نیز فرمون حضرے موکی میذالسلام کے مقابلے میں اپنیا تھڑ اور بلندی مرتبت کے مقام جی یار و راس چیز کافر کرکرتا تھا کہ بیس نے ملک معربی شہری جاری کی ہے۔ ان شہروں کوا پی عمارات کے بیچے بادی کیا ہے معرفی نیز کافر حاصل کرنا تھا اس لیے اسے دریا میں غرق کر کا تھا اس لیے اسے دریا میں غرق کران چوٹی نیزوں ہے کیا کھٹنا ہے۔ تو جو معرفی وشاہدی ہے کیا کھٹنا ہے۔ تو جو معرفی وشاہ ہوت ہے جاری کر کے جیش کرتا تھا تھا کر سے اور جس طرح تو ان نیروں کوا پی عمارات کے بیٹے جاری کر کے جیش کرتا تھا میں اس وسیع سمندر کے جرے مراور بورے بدان پر جاری کروں گا تا کہ تیری لذت کے اسباب ہر طرف سے مجھا اور شامل ہوں۔

ور فرمون کے عذاب کی زیادتی اس طرح ہوئی کر ایک لیے جس تمام ہوشائق میں اٹ بالھات نفیس فرشوں والے محادث اور ہے تارٹزائے اس کے قبضے سے نکال کر اس کے دشنوں کو مطافر ہادیے جرکہ اس کی نظر میں نہا بیت حقیر اور ناچیز تھے اور باوشاہوں مراس تشم کا کوئی عذاب ٹیس ہوتا۔

ور حضرت شیب سید اسلام کی قرم کو جو کرد و گروہ ہے مختف طریقوں ہے مغذاب در حضرت شیب سید اسلام کی قرم کو جو کرد و گروہ ہے مختف طریقوں ہے مغذاب و نیک اسلام کا در سری حضور کی جج کی حضل جی بھی چکی اور زائر لے نے بھی جن حضرت شعیب علیہ السلام کی تکٹریب اور آپ کو حقیم بھی ہے مقال بھی جس کی اور ان کا زائر لدائی کے مقال بھی میں جو وہ بی نے اور آزادہ کو مائے تا ور قرائے گئے ہے وقت بلاتے اور لرزائے تھے آگر ہے مقال بھی اور قول کے کہ اور تا اور مواقع ہے کہ دب کے اور تا اور مواقع ہے کہ ایک کی اسلام کی اس کے کہ ان کا کام لواحت اور بے دبیائی تھا کہ اس میں حقیقت کا بدلنا ہے۔ مرد کو اور آپ کے اور کی اور تا ہے ہو گئی کیا اس کے خودت پر سوار ہو۔ اور س کے بعد آس کی حرف سے بطے ہوئے بھر برسائے اس کیے لواحت میں اور سے بطے ہوئے بھر برسائے اس کیے لواحت میں بھراری ہے۔

تخبيرون مصعب اليوال الهجاء

اور ببال بعض لوگول کے دلول علی ایک شیدگر رہا ہے کہ جب لوط علیے السام کی ایک شیدگر رہا ہے کہ جب لوط علیے السام کی قوم کے شہروں کو اُلٹ ویا می اس وہ لوگ ہاک ہو گئے ہوں ہے اور ان کے جم زبین کے بیچے کائی فاصلے پر چھپ سے پھر ان پر پھر برسانے کا کیا فائدہ ؟ کہ وہ پھر تو اُئٹی ہوئی کے بیٹر برسانے کا کیا فائدہ ؟ کہ وہ پھر تو اُئٹی ہوئی کی خواب سے ہے کہ وہ پھر اپنے بادے کی گری کی وہ بہتر کی اور اُئر نے وائی ہے کہ کی گری کی وہ بہتر ہم نے کہ وہ بہتر کی کی اور اُئر نے وائی ہے کہ کی گری کی وہ سے جس نے کی گری کی وہ بہتر ہم کی خاصیت پیدا کرئی تھی اور ہرے کے ساتھ شریک ہے کی وہ سے اس قدر الز کرتے تھے کہ ذیرین کی اور پر کی سطح کی چائر کروس تو میں جسموں میں وائٹل ہو جائے تھے اور اگر چہ آلا ہونے کی حالت میں اس بات کا احتال فی دوس ہے کہ ان کی دوس ہے مواج کی بھول کی لیکن روح کو بدن کے ساتھ جو شیل جدا ہوئی ہوں کی لیکن روح کو بدن کے ساتھ جو تعملی جدا ہوئی ہوں کی جبتر وہ کا جب ہوتا ہے اور ای لیے سے تعملی جدا ہوئی کی بیٹن ہوا ہونے کے اور اس کے جم کو تی کے ساتھ خرکت وہے ہے وہ اور اس کے جسموں کی ساتھ خرکت وہ سے ہوتا ہے اور اس کے جسموں کی بھروں کا جانا ان کا برزقی عذا ہے گئی شہروں کو آلٹا کرنا الن کا وغوی عذا ہو تھا اور جمل کے پھروں کا جانا الن کا برزقی عذا ہے۔ پس

ادرا مقال ہے کہ اُلنے کی صورت ہیں کہ انہی زیٹن کے بنیج نہ پہنچ ہوں انہیں پھر برسنا و کھا! کمیا ہوتو یہ بھی دندی عذاب کے قبیلے ہو۔ بہر حال یہ یا نج واتعات ماتھ متبقی کی نظیر جیں کہ کھا رکو کنراور نافر مانی کے مقابلے میں مسلمانوں کی شویت کے بغیر اور نظی اور عضری اسباب طلب کے بغیر مختلف قسول کے عذابوں کے ساتھ یا نکل نیست و نابود کر دیا میں۔

اورا کران دلاکل اور مخالول کے پاوچود بھی کمی کا شرِ ڈاکل نہ ہواور وہ کھے کہ ان واقعات بھی کہ ایمان والوں کو تختوظ دکھا اور کا فروں کو جیست و نابود کر دیا تھا' پہلے مسلمالوں کو جدا کر دیا تھا تا کہ عذاب کے مقام بھی شدآ کھی اور دیاں سے دُور چلے جا کھی۔ کوالےان والوں کو عذاب آئے سے فہردار کرنا اور اٹھیں مقام عذاب سے ڈور کرنا ایک انسیاز کا موجب ہوا ہو کھی قامت کے دان کہ ایمان والے اور کھا رائک مقام پر جمع MATTAT. COIN

ہوں اور دہاں سے جانے کا تصورت ہواور عذاب کے اسباب عام ہوں تو حاق کے معنی کا تصور کس خرج کیا جاسکا ہے تو ہم کہتے ہیں گدامی کی دلیل اور مثال بھی شنالو۔

بِنَّا لَنَمًّا طَلَمًا الْمُعَالَةُ مُحْتِينَ بِمِ نَهِ جِبِ آمَانَ كَ بِإِلَّى مَنْ إِرْسُ كَلَّ مُرْحَةُ وَ ز مین کے مانی نے جوش مارتے ہوئے چشمول کے جاری ہونے کی وجہ سے طفیاتی کی بيان تحد كه تمام ملح زين كواها ب الإاوراد منج بهازون ہے بھي واليس لا ياني اونی ہوکیا اور آ سیان اور زیمن کے ورمیان مجی جالیس روز تک بارش کی وجہ سے والی یا تب رہا اور بیروافقہ مفترت ٹوخ علیہ السلام کے قوم کے حاقہ کا تھا اور خوفان ای واقعہ ے عبارت ہے اور گھا ہر ہے کہ اس حالت جی مفرحہ نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے طوفان کے بورے روئے زمین اور زمین وآ سان کے درمیان کوشال اور عام بونے کی وجہ سے جائے فرار بالکل ندری تھی جہاں جائے تھے اس طوفان کی شریک برتے تھے اور تم بھی جواس وقت اللہ تعالی کی تعتول کی ناشکری میں مشغول ہوا مطرت نوت ہے اسلام اور ایمان والول کے فوت ہوئے کی صورت میں ہلاک بوتے تھے اس لیے کرتم حضرت نوح علیہ السلام اور ان مکے بیٹوں کی تسل سے ہو۔ پس تمہارا ایک وقت وجرد تمبازے آباؤ اجداد کے وجود کی اس وقت تفاقلت کے بیٹیر ممکن تدفقا اس بناہ برہم ے حضریت نوع جنیے السال م اوراجان والوں کو ایک اور قدیم سکھائی کہ بین طوفان ش شریب بھی ہوں اور مذاب ہے ہر طرح محفوظ بھی رہیں۔

جنگ معد تی جسم جیسے لو باو فیر ہاور حیوائی جسم تحویز اسابھی اور تحویز ہے جسم والا بھی پائی گیا ہیں بیخہ جاتا ہے اس لیے کہ وہ بھی کھڑی ہوا کا ظرف ہے اور بولا مطیف اور پائی کے او ہر رہنے اور ظرف کو اس مسئلہ جس مظر وق کا تقم حاصل ہے جنگ معد ٹی اور جوائی اجہ م تجم کی کٹرت اور مساموں کے کٹیف ہونے کی وجہ سے ہوا کا ظرف ٹیس ہو شکتے اس کے زیکن اجزاء غالب ہوتے جس اور ٹی کا جو بڑنیل اور پرکٹین ہے۔

اوران نباتی جم سے ایک مقصر ما شہر بنا کیں جس میں آ وصول حیوانوں اور چے ، و کی خوراک کی مخبوئش ہو سکے اور اس شہر کو تا ہاتہ بنا کیں۔ ایک تا میں در تدے اور چار پایوں کو رحمی اور وہ سرے تہ میں آ وصول اور جنوں کو اور اوپر کی تا میں پر تدون کو رحمی ۔ سب جانوروں کو مخر اور پا بند کر دیا گیا کہ معزمت فوج علیہ السفام کی خدمت میں عاضر ہوں ۔ معزت فوج علیہ السفام کو تھم ہوا کہ ان چانوروں سے ایک آئید جوڑا کیز لیس اور قدرت الحق نے معزت فوج علیہ اسلام کے باتھ کو اس جوڑے پر ڈال جس سے کہ قیامت تک اس کی تس کی جان مقدر تھی گھر مینے اور آڑئے والے ور تدول کے ورمیان اور موڈ کی مشرات الدر تس کی جان مقدر تھی گھر مینے اور آڑئے والے ورت ورمیان اور اے شم کردیا گئے ہو کہ جو ماد کی مدت تک بن کا ایک اس میں جو عدادت اور تھی آ ہے کا اے شم کردیا گئے ہو کہ جو ماد کی مدت تک بن کا ایک اس میں تعدر مکن دیتی آ ہے کے اس میں اس کی ورش کے پانی سے مرڈ حالیت دائل شے کے لئے تا تعدر مکن دیتی آ ہے کے اس میں احتراب کا اس جاری شہرے لیے ایک سریوش می کوئی سے بنا کھی کہ کہا ہے اس میں اس میں

سوار ہوئے کے بعداس کے اوپر سے سر پیش کو تھنچ لیس اور رڈٹن کے لیے اس میں اس طرح مجمر و کے بھی رکھیں کہ ان میں ہارش کا پائی شہ جائے اور اس جاری شہر کا نام سفینہ ً جہز اور کشق رکھنا "بیا۔

اور جب اس خورماخت وجودکو مدت وراز تک پانی کی سطح و چرہ اور اس کی موجول کے صدیعے پرداشت کری ورچی ان کا مید کے صدیعے پرداشت کری ورچی فقا عظم ہوا کہ ہیں ہو سرم نے کے سرکی طرح اس کا مید بنغ کے سینے کی طرح اور ہی کی ذم کہوڑ کی ذم کی طرح بنا کیں یک کے موجوں کے صدیعے کی وج سے اُلٹے نہ بات دور چو کل طوفان آنے کا وقت واضح نیس کیا "بیا تعامی لیے ہم نے حضرت وج علیہ اسلام اور ایمان والوں کوا کی علامت مقرد کر کے نشان و سے ویا کہ جب بھی تمبار سے محر کے نشان و سے ویا کہ جب بھی تمبار سے محر کے توریعے پانی جوش مار نے لکھ تو جان ایمان کہ پانی کے مقدر کی طفیا لی تر بہتا ہے گئی اور عالم آب کی روح تمام عناصر پر اس درجہ غالب ہوئی کر توری آگ

خسنسٹ کی خوبی المتحاریقہ کم نے تہیں چلے والی کئی جس انھالیا جو کہ طوان کے پائی جس بھی علی اور فرق بھی نہیں ہوتی تھی۔ یس عذاب جس شریک ہونے کے یاہ جو دہم نے تہیں اس دجہ سے محفوظ رکھا کرتم ایمان دالوں کی پشتوں جس منتے اور تہاری کشق عذاب کے بارے ہر جو کہ طوفان کا پائی تھا پوری آ جنگی کے ساتھ چل نگی جس طرح کہ ایمان دالے قیامت کے دن بلی صراط پر جو کہ جنم کی بہت پر ہوگا تھیں سے ادر اس کہ ہے کہ تعلیم جس ہم نے تہارے نے آیک ادر منفعت کا ارادہ فر مایا کہ

#### ابل بیت کے ساتھ توسل

نے بندنی آنے فیڈنی فاڈی کو آتا کہ ہم اس میٹی کوتر بارے لیے یادگار کرویں اور جہاں ا جی تعمیس غرق ہونے کا خطرہ مواور تم چاہو کہ پائی کی سطح کو عبور کر سے ایک ملک سے
دوسرے ملک اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نظی ہو جاڈتی افوالی کا اور کھڑی کے
جسموں سے ای حم کا چھنے والا گھر ہنا کر کام میں لاڈ اور میٹنی قور وکٹر سے کھوج لگاہ کہ شمل منا ہوں کے بوجہ میں نماجے ہے کہ جائی کی کھم کی نے فیار کی کے واسلے ہیں اور ہادید کی

صحیرانگ بیس ڈال دیتے ہیں بغیراس کےان لوگوں ہے توسل کیا جائے جنہوں نے اپنے ةً ب كونها بت الميف كاظرف بناه يا موجيه لكزى جس في غود كوبوات الميف كاظرف كر ویا کے ممکن جیس ہے۔ پس جس طرح مجی ممکن ہواہیے آ ب کوان ظروف ولیف کے ول ين جُكُه وينا جايينا كراس لطيف كي جركت بمارية يحي شامل حال جوجوكه ان ظروف كا مظروف ہے اور اس تھم ہے کہ ہم ان ظروف کے مظروف بیں اور وہ لطیف ہمی ان ظروف کامظروف ہے اس اطیف کے ساتھ ہم قرف ہونے کا شرف عاصل کریں اور ا ہے آپ کو گزاہوں کے بوجو ہے چھڑالیں اور ووقلروٹ لطیفہ ہر دور ٹس کمیاب اور ان کا یا جانا تا در بود سینه ان کی طلب اور تغییش میں لازی طور پر لگ جانا جا ہے اور ان کی ۔ وروی اور میت شک ول و جان کے ساتھ کوشش کرنا جائے۔ تاکہ ہم ان کے واوں میں جگ پیدا کرلیں اور اس آمت کے لیے دو ظروف لطیقہ اٹلی بیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ک ان کی ممبت اوران کی ویروی اس بات کا موجب ہوتی ہے کدان کے دِلوں میں اس مخض کے لیے جگہ بیدا ہوجائے اور چونکہ وہ ول حضرت باری جل اسمہ کے نورالفیف ہے معمور اور بھر پور بیں تو مشارکت ظرف اور مجاورت مکان کی دجہ ہے اس ور بار عالی ہے کو لَ مناسبت پیدا ہو جائے جو کہ طبعی گنا ہوں کو ذور کرتے ہیں تریاق کا عظم رکھتی ہے اور کیا ہی اميماب جوكهامميابيت

ب چاری چیوٹی نے کمبر کینچنے کی خواہش کی اس نے کیوٹر کے پاؤس میں باتھ ڈالا اور امیا کے پڑھے گئی۔

ادرای کے صدیت شریف عمل دارد ہے کہ عندل اعمل بینی فیکنم مثل صفیعة خوج مین دکیھا نبخا و من تتعلف عندہ غوق کینی برے المل بیت تم عمل معزت نوح طیدالسلام کی مشکل میں جواس مشتی عمل موارجوا طوفان سے نجات یا ہے اورجو اس مشتی سے چھیے روکیا طوفان عمل غرق ہوگیا۔

ادر بادگاہ اللی بیت کوان مراتب اورفعنیلت سے ساتھ پختوش کرنے کی وجہ یہ ہے کرحفزت نوع طیدالسلام کوکشتی آپ سے عمل کمال کی صورت ہے جبکہ معزات اللی بیت martat.com

الم بھی جن تعالی نے حضور میلی انقد علیہ وہلم کے عمل کے کال کی صورت یہ ویا تی ہوکہ طریقت سے عبادت بہ ویا تی ہوکہ ساتھ آت ہے جا اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے کمال عملی کا کسی شخص کی آئے ہے کہ ساتھ آتا ہے کہ دویہ عصصت مفقا نفوت اور ساعت بھی مناسب کے بغیر تصور نہیں ہے کہ سکی جن ہوئے کہ ہوئے کے تعلق کے بغیر صاصل ہوئے کے تعلق کے بغیر صاصل ہوئے کے تعلق کے بغیر حاصل ہوئے کے تعلق کے بغیر حاصل ہوئے کے تعلق کے بغیر حاصل ہوئے کا معدان ہے اس مقام پر جاری فرما دیا گیا اور اس کے مارے شعبول سمیت کہ یو تعلق اور بھی دلایات کا معدان ہے اس مقام پر جاری فرما دیا گیا اور اس با اس کا معدان ہے اس مقام پر جاری فرما دیا گیا اور اس کا معرفی بنایا اور میں اس بات کا مارت کو بھی بنایا اور بھی اس بات کا معدان ہے اور وہ اس کسی سلامل کا مرجع قرار پائے اور وہ اس کسی جل مارت کے تام مطامل کا مرجع قرار پائے اور وہ اس کسی جل میں است کو بھر تا ہے باوروہ اس کسی جل میں است میں میں بناوہ کر مارت کے تام کمال سکنے تکمی ہوئے دیا ہے دیا ہے مساتھ تا کر دیا گئی جا تھ تا کر دیا ہے کہ اس کمال کے تعلق ہوران سے مشکلات دران تا معلوم مسائل کو نکالے بھی آئے کمی بھی جل کہ اس کمال کے تعلق اور ان سے مشکلات دران تا معلوم مسائل کو نکالے بھی آئے کمی بھی خاص کوری ہے۔

### سحابہ کرام کا مقتدائے کا نئات ہونے کا بیان

#### اورحضرت على كرم ابندوجهد كي ولايت كاثبوت

ادرای کیے صفور ملی اللہ علیہ وسلم نے قربانا ہے کہ اُف خدایسی تخالف فی بالیہ ج افضہ نیٹ کے افغے ڈیٹ کو دریائے حقیقت علی باز دادر عمل بازو کے بغیر مکن ٹیس ہے۔ آیک مسلمان کوان دوٹول بازودک کو حاصل کرنا خردری ہوہ جس طرح دریا عبور کرنا بخشی کی سوادی اور ستاروں کے حال کی رعایت تا کہ توجہ والی سمت کا دوسری سمت سے اتمیاز ہو شکنے کے بغیر مکن شیس ہے اور ای لیے فرایا ہے۔

ز نَسَعِينَهُمَا اللهِ بِالدِر كَهِ السَّكِيَّ كَ واقدَ كُوادِ طوفان مِن قُرِقَ بوئے ہے بجات پاٹ كَى بَشِتُ وَجُو كِدان مَّرِير ہے المان واقع لائا كُل اللّٰ الْفَنْ وَاَجِنَة ووكان جو اللّا 11 12 10 11

الم التم كا المورة باور كفوالا بعديث شريف على وارد ب كدجب ياقيت نازل بولى حضور عنيا السلام في حضور عنيا السلام المناه على مرتشى كرم القدوج بدا في المان الله المناه كرا المناه المناه

اور اس کے سرتھ ساتھ جنب حفرت امیرالوشین نے اس وجہ سے کر حضور عیہ السلاق والسلام کی آغوث رمیت میں پرورش پائی تھی اور حضور علیہ السلام کی آغوث رمیت میں پرورش پائی تھی اور حضور علیہ السلام کی آغوث رمیت میں پرورش پائی تھی اور حضور علیہ السلام کی رفتی اور ساتھ بنے کا تھی با ساتھ اور تی تھی اور کی وجہ سے جو کہ آپ کو حاصل تھی اروحائی تو تی میں مضور سسی اللہ علیہ وہم کے سرتھ آپ کو پورٹی منا سب حاصل تھی ۔ تو کو احضرت امیرا حضور سلی اللہ علیہ وہم کے کا لی منافر سلی اللہ علیہ وہم کے کا لی منافر سلی اللہ علیہ وہم کی کا سایہ وہر سورت تھے جو کہ والے بیت اور طریعت سے عبورت کی المین میں اس کے حضور علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے اور اس میں اس کے کو تا ہے تو کہ وہا ہے اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے تو جو اللہ عبد اللہ کی اللہ اللہ اللہ اللہ کے تو جو اللہ اللہ اللہ کے تاریخ بروباطن میں اس کے کو تا ہے تو کہ اللہ اللہ تھی تا ہو وہائی میں اس کے کہ تا تو تو ہو کہ جو کہ جو کہ جو کہ وہائی میں اس کے اور تا ہو تا ہے تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے تا ہو تا

اور جب خاص و عام حواق جو که و نیا میں واقع ہوئے ہیں معدم ہو گئے تو حافظ شعوراً سان ہوگئی بہ فرق صرف القائبے کہ پیرفٹ افروق میں عموم اور شول زیارہ Inarfat.com

فسیافا انتیائے بیسی المضور تو ہے۔ صوریس پیونک ماری جائے گی خمود کی گئے گی طرح ہو کہ مشیقت جبر کیل کے آٹار ہے تھی اور یہ چبونک ماری حقیقت اسرائیل کے آٹار ستہ ہوگا اور روش فکالے کے لیے حقیقت عز رائیل اس کی خاوم ہوئی تھی اردنوں آ وازوں ہی ہے جمل اس فرقہ کی اردواج فکالنے کے لیے ہیاس کی خاوم ہوئی تھی اردنوں آ وازوں ہی فرق رہے کہ رکھے نہ ہوگا تھر

نَفُحُوَّ وَّاسِلَةٌ الیاچونک ارنا کرتباایک فض جہان کے تمام جان داروں کی ارواح کمینچنے میں ارواح کمینچنے کے ساتھ کمینچنے میں کافی ہوگا۔ بخلاف مین فعود کے کر مرف فرق شود کی ارواح کمینچنے کے ساتھ خاص تھا اور ایس تو اگر اس میں کو تمام ڈوکی الارواح کے لیے فرض کیا جا ؟ تو کئی متعدد میجات جائے تھیں اور ایس کچھے ہے پہلانچی مراو ہے جیسا کے معزت عبداللہ میں ماہی اور ویکر محابہ کرام رضوان القدیم الجمعین سے متقول ہے اس لیے کہ کا کات کی فرانی اور زمین اور پر ڈول کوریزہ ریزہ کرنے کی ابتداوی ہے۔

اور دہ جوبعش پرانے مغمرین نے کہا ہے کہ اس سے دوسرانتی مراد ہے تا کرہ وُ مَیْدُ اِنْ اَلَٰ مِنْ وَمِیْدُ اِنْ اَلَٰ اِللّٰ اِلْمَا اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

ے کہ جاساتا ہے کہ پہلے گئے کے وان ویک واقع ہوئی کر چہفا صلے کے ساتھ ہوئی۔
اور صوراً خل کے سینگ کی شکل پر ہے اور ضعیف روایات میں اس کی کہائی ہزار
سال کی راہ وارد ہوئی اور اس ایک سینگ میں سات کر ہیں واقع ہیں اور بڑ وو کر و کے
درمیان کنے کی پور یاں کی طرح ہیں اور ہر نوری میں بحزوں کے جمعہ کی طرح سورائ
ہیں اور ہر سررائ ارواح میں ہے کمی روح کا محفظات ہوگا۔ پہلے چرک میں فرشتوں کی
ارواح قرار بکڑیں کی دوسری بوری میں ارواح و انہا ، میسیم السلام تیسری بوری میں
صدیقوں کی رومین بیتری بوری میں شہیدوں کی رومین یا تج ہی بوری میں ایمان والوں ک
دومین جسنی بوری میں انسانوں اور جنوں کے کفار اور شیطان کی رومیں اور ساتویں بوری

مبرائری میں ان پائی تھوقات کی روجیں ہوں گی اورصور بھو نکنے کی وَ یونی صفرت اسرافش علیہ السام سی باقی تھوقات کی روجیں ہوں گی اورصور بھو نکنے کی وَ یونی صفرت اسرافش علیہ السام سے لیے معین ہے۔ پہلے تھے جس فرما کیں گے اے ادروائ اسپے جسموں کو چیوڑ کر میری حرف آ وَ بَیک دومرے تھے جس فرما کیں گے کہ اے بوسیدہ بڑیوڑ اے منعقع رکوا اور اے منتشر کوشت کے تعز والبح ہو باز اور اے ادوائ اسب کی اینے جسموں جس وافل ہو

ماۋر

ادر بعض مضری نے روایت کی ہے کہ پہلے تھے ہیں شامراروائ اپنے جسمول کو خال اگر دیں گی موائے معتریت جہ نکل معترت میں نگل صفرت وارد نئل اعتریت اسرائیل دور حالتین فرش کے میں السلام اور القدائی ٹی ان کی مروائ کو ایل قدرت کے ہاتھ ہے قبل فریسے گا اور جو سب سے پہلے زغرہ ہوگا و وحضرت اسرافیل علیدا سلام ہوں گے تا ک دوسر سے تھے کی قرایو ٹی مرانجام و سے نیس ۔ تصریحتی جہان کی فرانی پہلے تھے ہے شروع ہوگی اور تمام معاصر کی روفیس تھی گئی لی جائیں گی اور ہوا کی اس سخت آ واز کی وجہسے فرکت بھی

ن خسیسلَب الآوْ علی و البعبان اور زین اور پہاڑ ہوا میں اُٹھا کے یہ کمی کے ابوا کی تحریب کی قومت اُر بین اور پہاڑ وال کے اجزا کی سنتی اور زنزل آئے کی وجہ ہے جو کہ پہاڑ وال کی میخوں کو کمزور کرد ہے گا ور یہ واقعہ یو دکی ہوا اسحاب یدین کے زلز لے ور سو تفکات کے زیروز ہر اونے پر مشتل ہوگا لیکن قرق یہ ہوگا کہ وو حاوثے خاص ایک تعصد زیمن اور ایک مک کے تھے جیکہ یہ حادث تنام روئے زیمن اور وزیا کے سارے پہاڑ وال کو شامل ہوگا۔

فَ الْمُعَنِّفُ اللهِ مِن وَ ثِينَ اور بِهِ ( أَوْ اللهُ جِالْمِي اللهُ مُعَلَّقِ مِنْ وَلَقِ اللهُ مِنَ اور ب كَيْ وَجِ اللهِ مَا كَدُوهِ وَيَوْهِ وَيَوْهِ وَلِي اور بموادِ مِوجِا كِيلَ لِهُ فَكُمَّةً وَأَرْجِ اللهُ فَا ك تَمَامِ وَ اللهُ مِنْ أَوْلِ مِنْ وَمِنْ وَمُنَاقِلِ مُوا وَرَاسُ وَاللهِ عَلَى مُولَى فَرْقَ المَنْقِلُ فِي اوراقَ إِذِرْ لِهِ

فَيُومَنِكِ وَقَفْتِ الْمُوافِقَةُ أَوَال وإن واقعد حالٌ واقع موجِ سنة كَا جس كا كا كات كر

وَالْفَفَقَ السَّفَاءُ اوراً عان مجد جائے گائی فی ہدائی عالم علی السَّفِ عان کی ہدائی عالم علی کے بنے اور بھر ا کے بنے اور بگرنے کے لیے ہواور جب عالم علی شربا آو آ عان کو باتی رکھنے میں بھی کوئی حکمت باتی شدری کا جار اسے بھی فن کردیا گیا اور دو آ سان کی قوت اور اس کا فرق دانتیام کو قول نذکرنا جو کہ معد وال سے سشاج سے میں ہواور حسول ہوتا ہے کہنے کورد کے دال ند ہوگا اس لیے کہ بیسب بھوا سے ارواج کے ساتھ حملق ہوتے اور ان کی جانفات کی وجہ سے فرق جب اوران کی جانفات کی وجہ کے دوران کی جانفات کی دوراج کے ایس کی جانوا کی جانوا

فَیِسی بُواْ مَنِیْدُ وَّ اِیسِیَةٌ کُمِس و و آسان اس دن تهایت سنت اور کمزور بروب شدگا جیسا کرروح جدا بوست کے بعد مروس کا بدن ۔ وَافْسنف لَکُ اور فرشتے ہوکہ آسان کوگروش و بیتے تھے اور و اگروش اے چھنے اور چہنے ہے روکی تکی اس لیے کہ پھٹا اور چہٹا اس کے بعض کی سیومی حرکت پر موقوف ہے اس دن آسان کوحرکت و بینے ہے دست بروار ہوا کریں گھر کرک

عَسلَى اَزْ جَائِنَهَا آ اَن کے کناروں اور طرنوں پر چنے جا کی ہے اور جب آ ایان کے کروش جو کہ بھٹے ہے اور جب آ ایان کے کناروں اور طرنوں پر چنے جا کی ہے اور جب آ اور اللہ کی منتقطع ہوگئی تو اس کے اجزا او پر سید کی حرکت وار د کر فتی ہوگئی کی کا در واقعہ کا اگر زجن اور آ ایا جانا معلول کے وجود کو اوجب کرتا ہے اور جس طرح اس کئی کا اور واقعہ کا اگر زجن اور آ اسان پر بہنچ کا اور واقعہ کا کو جو کرتا معلوی اور بھٹی اور عالم بالا بدل جا کہ ہے اس عراق طرح عرش اعظم کو جو کرتا معلوی اور منافی اور عالم بالا بدل جا کہی گے ایک تغییر اور انتقاب پہنچ کا لیکن عالم علوی اور عالم علی کے تغییر واقعال ہے واقعال کے کا کیکن عالم علوی اور عالم علی کے تغییر واقعال ہے واقعال کے داخل ورکر اور کا کروری تک پہنچ کا جبکہ عرش جمید کا تغییر واقعال ہے واقعال ورکر اور کی تک پہنچ کا جبکہ عرش جمید کا تغییر واقعال ہے داخل ورکرانی دائے۔

وَيُسْخِيمِ لَ عَوْضَ وَبِلْكَ الدرجير يردردكار عمر أَن أَوْا كُيل كَ . فَوَظَهُمْ

غیران مستسسسانیوی باد. غیران مستسسسانیوی باد

اسیند سر اور کندھے ہر نہ کہ اسیند باتھوں ہر اس کیے کہ باتھوں ہر اُٹھانے ہیں ہوجہ ہرواشت کرنا نبینا کم ہوجاتا ہے اور جس چیز کوایک آ دی سر پر آٹھا سکا ہے اسے وو آ دی باتھوں پرنیس آٹھانگٹے اور اس دن عرش جید کا وزن اس صدیک بڑھ جائے گا کہ اپنے پہلے وزن سے کی گونا ہوگا اس لیے کہ اسے اسیند سرول پر آٹھا کی گے۔

یئو مَینِدِ قَمَینِدَ الله و الله و الله الله و اله و الله و اله

ودمری صفت عام کال اور ہوما ہوتا کدائی جہان کی ہرشے تعتمان اور آفت ہے مختفان اور آفت ہے مختفان اور آفت ہے مختفظ ہوگی تی گرشے تاہماں کی غذا اور واکے بختاج تیں ہول کے اور ان کا احتمام اور تمام تو تھی ہیں گئی ہوئی کے اور ان کا احتمام اور تمام تو تھی ہیں گئی ہے ہوئی کی است کے تک تف ہے کے مطابق تھیک کمال کی بلندی ہر ہول گی ۔ چنا نچ فر بایا ہے وَانَ السسسةَ اَوَ اللّهِ خِوْدَ اللّهِ عِنْ اللّهِ خِوْدَ اللّهِ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّه عَلَم عَلَم اللّه عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم عَلْم عَلَم عَلْم عَلَم عَلَم

تیسری صفت قدمی و طہارت کہ پیدائش کی صفائی کے مطابق کدورتوںاو آلائٹوں سے پاک ہوں مے حتی سر کھار اور بدکاروں میں بھی بول و براز اور روسرق

شیرون کے جیزیں اور بھی قبطے نہیں رہیں کے اور قبع 'صدید خسلین اور بدکار حورتوں اور ناپاک چیزیں اور بھی قبطے نہیں رہیں کے اور قبع 'صدید خسلین اور بدکار حورتوں اور مردوں کے مقابات شرم کی بداوان پر عذاب کے طور پر مسلط کی جائے گی تعفی اور

نجاست کے طور پرکہیں۔ پیکٹی صفت عدل اور ہر چیز کا تق اس کے ساتھ باتی رکھنا کہ و نیا ہیں اس کا تصور ہرگزشیں ہے اور اس جہان میں کسی وجہ ہے ہی ظلم وشم ورمیان میں کہیں آئے گا اور چینکہ یہ چاروں صفات ہمی شمول اور تموم کے طریقے ہے اس جہان میں ورکار ہو کئ عرش معنوی جرکہ بادشاہی ہے عہارت نے کا وزن بھی بڑھ گیا اور صورت کے معنی کے مطابق ہونے کی جہت ہے عرش صوری بھی گنتی اور وزئی ہوگیا اور چار کمائنگہ جو کہ پہلے ان عیاراسا، کے مظاہر ہو کر عرش اُفعاتے ہے اس بڑھنے والے وزن کو پرواشت کرنے سے عاج ہوگئ تا چاران کی اوراد چاروہ سرے فرشتوں کے ساتھ طروری ہوئی جو کہ ان چا۔

ا ماہ کے مظاہر ہوں۔

ار بعض بار بیک بینوں نے یوں کہا ہے کہ حرق اعظم ف بلک الافلاک ہے عمارت

اور بعض بار بیک بینوں نے یوں کہا ہے کہ حرق اعظم ف بلک الافلاک ہے عمارت

ہے اور اس کی قسری تحریح بکوں کو دنیا شی آئے ووسرے افغاک جو کہ اس کے بینچ آخات

ان اور حرش کی روح اور اس کے خیال کی تا ٹیمر کے ساتھ الن آئی آسانوں کے ستاروں کو اسلات

مختف حرکتیں رونی ہوتی ہیں اور اس سے مطابق اس عالم سفی شی کا مکات اور فاسدات

فاہر ہوتے ہیں اور تدبیر الی جلوہ کر ہوتی ہے اور اس دن کہ بیدآ شوں آسان کو سے

مناز کے ہوجا کی اور وہ فرضے جو کہ ان آٹی آسانوں کے امور کی تدبیر پر مامور شیخ

بواگر کر کناروں اور طرفوں شی جلے جا کی قوم ش سے نیچ جگہ خاتی ہوجائے کی اور

بوائی کر کناروں اور طرفوں شی جلے جا کی قومش سے نیچ جگہ خاتی ہوجائے کی اور

تر بیرات عرش کے فیض و بینز کا مقام اور اس طرف سے فائض ہونے والے اسباب کا

تر بیرات عرش کے فیض و بینز کا مقام اور اس طرف سے فائض ہونے والے اسباب کا

جگہ و میں گے اور و وال مضبون کو آئی نے والے ہوں کے ادر جس طرح عرش صورتی والے ویں گے اور جس طرح عرش صورتی و نیا یہ

یں ان آخوآ نیانوں پر امتیاد کرنے والا تھا اس دونان آخوگر دیوں پر امتیاد کرنے گا او اس تغییر کی جائیہ ان سے ہوئی ہے جو کہ معزے حسن بعری سے معتول ہے کہ آ ہے۔ marfat.com Marfat.com تيرون ك \_\_\_\_\_\_ (۴۵) \_\_\_\_\_\_ يدول ياده

قرماتے تھے کہ بھی ٹیمی جانتا کردہ آخرافقائی ہیں یا آخر بڑاریا آخرمغی ہیں یا آخر بڑارمغی اور امام شماک ہے وہ آخر مغیں ہیں ان کی گئی کو اخر تعالی کے مواکوئی ٹیمیں جاتا لیکن سمج حدیث میں دارد ہے کر حضور سلی اختر علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر آخ جور ہیں تو جب قیامت کا دن ہوگا اخذ تعالی جار دو مرول کے ساتھ ان کی مدو فرمائے گا اور ایک اور روایت میں ہے کہ حالین عرش کے باول ساتویں زمین کے نیچے ہیں اور عرش ان کے مرول کے اوپر ہے۔

# حاملين عرش كي شيع كاذكر

# <u>حالمی</u>ن عرش کی شکل کابیان

من بعش بانى ك كة كاشك عما وَغَيْرُ خَالِكَ

اور نعنائل و کمالات والے براور شخ محرر فیج الدین سلمہ اللہ تعالی نے اپنی تعنیفات میں بول لکھا ہے کر حرش اُ تھانے والے ایک گروہ بول کے جو کر اللہ تعالٰ کے میار کمالات کے حال ہوں مے بعنی ایداع علی میں اور مرتی میلافرٹ جو کے کمال ایداع کا حال ہے اسم تیوم ہے مختل ہے اور خاہری اور مثالی صورت زبانوں مکانوں جہوں اور حرکوں م موکل ہے اور اسے استعدادات کاعلم اور ان کی ٹیرے اور ٹیرول کی تھے متادیر اور جہات کی تجدید اور ادکات اور جوچیز اس سے کمن بین اس کے میرو بین اور در افرائنتہ جو کہ کمال خلق کا حال ہے اسم مصور ہے تحقق ہے اور فلکی وعضری بساتط و مرکبات کے نفوی ادر صور نوعیداس سے سیرد بیں ادر صورتوں کے خواص کو باتی رکھنے شرح اور اس کے آٹار کا فیش دینے مورثوں اور ان کی قوتوں کی تشخیص اور برایک کے رفق اور اس سے جو بھی متعلق ہے کاعلم ای کو ہے اور تیسر افرشتہ جو کہ کمال قد بیر کا حال ہے اسم عدل کے ساتھ محمتق ہے اور ووصورتوں کے بچم اور آ فار کے باہم ایک دوسرے میں وافل ہونے کے وقت فیزمطلق کے ساتھ نظام کے مشابہ ہونے پرموکل ہے اور مختف اشیاء جس ترجیج اسباب كقبض وبسط اورمنايات كيساتهان كيموازندادراس كيمناسبات كاعلماي كوب اور يوقعافرشة جوكمال قدلى كاحال باسم قدوى كرماته تقل باور فيليات اور شعائز النبيدكا موكل ميها ووهنف اتسام كى تجليات كمعظا بر شريعة ل كمقرد كرف عنائد واقبال كرموازين اللي الله كروبيات عن وباطل اديان اوران ك ظاهرى مما تلات کاعلم ای کوے۔

و دجوعدیت نوی علی صاحبا العلوة والتسلیمات میں دادو ہوا کہ چھے اوّں ویا گیا کہ میں تمہ رے لیے حالمین عرش فرشنوں میں سے ایک کا حال بیان کروں اور اس کی خلقت کی مقمت کے ذکر کے بعد فرما یا اس کی تھی بیگل ہے شب تعافک خوش نخش اس عقیم اندر وفرشتے کی طرف اشارہ ہے اس رمزی شرح ہے ہے کہ اس فرشتے کی تعقیقت کمالات البیرایک خاصی جہت ہے کہ جہاں بھی مظاہر جمال میں کسی صفت کا ظہور ہوتا

کرشتہ جی بنا جاتا ہے۔۔والفرائل قصہ محقر بہ چار قرشتہ ایس کی کو کٹ کے حراث ہے حال ہیں اور ان کی طرف اس جہان ونیا کے فقام کا جاری ہونا فیش کو ین کے مطابق ہے اور اس جہان ہیں فیش اس جہان ونیا کے فقام کا جاری ہونا فیش کو ین کے مطابق ہے اور اس جہان ہیں فیش الشرک ہم اس کی اور ممنی ہے اور کما مقدمی کی یاطل ہے تیزشک کے جودے جی ہے یا چار وفران ہرواشت کرنا آئیس چارفرشق کا کام ہے بہاں تک کہ سنسنفر کے کہ کھیم آئیکا الشکلائی کے فقاہے کے مطابق الفریجان وقبائی کی منابت روفریائٹر لیج کی تھیر جی معروف ہواور ہرکشی کانے قوائی الشدار اللہ بیوں اور ہوئش کی تطری اور کسی صلاحیتیں خاہر ہوں اور چورے کرنے کا مقام ہے ڈوال ڈے اور ہرنش کی تطری اور ایشے کرے ایمال کا فیج ہو

پہلے آیک۔ قرشہ ہوگا جو کہ پہلے قرشتے کا دختی ہے اور تفوں بشری وجنی کی صلاحیتوں ان عمی مندورج بار کیوں ان کے کمالات کے درجات اور ان عمل جمہائی ہوئی قوتوں کا علم ای کو ہے اور دوسرا وہ فرشہ ہے ہو کہ دوسر سے فرشتے کا رفتی ہے اور حقائق اعمال ان کے حم منم کی صورتوں کے ساتھ مثال رائے کے شیشے عمی ظہور کی کیفیت ان وحمال کی جبنوں اطاعت اور نافر ان کی شرع کو تک ہر ایک علیمہ وحقیقت شرعیہ ہے۔ سعاوت و شقادت کے قرازہ احوال و اقوال و اعمال کی جزاؤں اور اعتقاوات اور صابح میتوں کی

اور تیسرافرشتہ تیسرے فرشتہ کار تی ہے اور لوگوں کی ضروریات معالمات سوق العار بھڑوں کے مقدول کار تی ہے اور لوگوں کی ضروریات معالمات سوق العار بھڑوں کے مجاز ہوں کے دھول کے دھول

ادربعش مغمرین نے کہا ہے کہ جب تک کرحرش اٹی جگہ ٹابت ہے اسے جارتھیم القدر أغما يحكيز جي اور جب ابني مجكه ہے حركت كرے اور شفل بوتو بيار دوم ہے فرشتو ل کی شرورت برگی اس لیے کر بوی مقدار والی چیزوں کو مثل کرتے اور بد لئے عی بہت توت جائية بخلاف اس كركدا في جكد برقائم بون اورجر بكوروايات نويرطل صاحبا السلوة والتسليمات كالرتيب معلوم وداب يسيد كرفق تعالى بقدول محساته ال ير وف اور جو يجوان كے زينوں من رائ بے كما الل ونياو آخرت من معالم فرمانا ہے۔ مثلاً بادجود یک مکان سے متوہ ہے اس نے ونیاش اسے کیے ایک مکان مقرد فرایا تا کہ بندے اے دیکس اور صاحب خاند کی تشتیم کا حق بھالا ٹی اوراک تقیم محر کودیکے بغیر مکن نہ تھا ان کی باطنی تعلیم ان کے طاہر پر تلہور کرے اور اس محر میں ایک سیاہ باتمر کو ابنا دنیاں ماتھ قرار دیا کیونک لوگوں کی عادت میں ہے کہ ماناتات کی ابتدا می این مرداروں کی وست یوی اور مصافی کرتے ہیں اور حفاظت اور بندوں کے اعمال لکھنے کے کے فرطنوں کو اخبار لویس اور ڈائری رپرار بنایا مالانکد الله تعالی اس تھے کا عناج نیس ہاں لیے کہاں کاعلم حیط ہاور زائے بھولنے کا خطرہ ہے۔ علی فراانتیاں اگر قیام marfat.com

ا در شرعید شرو گیری نظر سے بر یکھا جائے تو معقول کی محسول کے تصیبہہ کی دعایت ادرا مقبار کیا گیا ہے۔

ائی طرح آخرت علی بی آج سے ذبتوں علی دائی شدہ عرف ہے مطابق ان کے ساتھ معالمہ کیا جاتے ہے مطابق ان کے ساتھ معالمہ کیا جاتے ہوں۔
استھ معالمہ کیا جائے گا اور بادشاہوں کی شان میں ہے کہ جب وہ عدانت اور انقام پر آئے جن کی جب وہ عدانت اور انقام پر آئے جن کی جب وہ عدانت اور منادی کی آئے جن گور کو ایک تخت پر جن کر در باد لگاتے جی اور آجاز کے جن اور بر برخ کے بیٹ کر در باد لگاتے جی اور بر برخ کے بیٹ کار حاضر ہو جائے جی اور کو ایک تخت پر جن کر در باد کا اور منادی کی برخ کے دوقت وہ خر ہوں اور انعام کا کر واور سن اکا کی اور منادی کا ایک تحق کے دفت وہ خر ہوں اور انعام کا کر واور سن اکا دولوں کی تقریبات جی ایک خطرتاک صورت کو آ یا ہے تر آئی اور احاد ہوں شریف میں بیٹر بیند میں مناف حالے کی تقریبات میں جن کے دولت کی ایک دولوں اور احاد ہوئی جن کا میں تھر بیند میں منافی میان فرایا گیا ہے۔

ہیں اس کھریٹی عرش سے مرادوہ عرش کے جو کہ تمام اجہام کومیط ہے اور اس دن اسے اپنے سکان سے مثل جھا جائے گا بکدایک اور عرش ہے کہ عدائے الی کی نگل اس جمعتھم پر اس تقدر مستوی ہو کر عرصہ قیامت عمی ظہور فرائے کی جیدا کہ سورہ زمر عمرا کیک ویکر آئیت عمی خرکور ہے وَ آفسو قَسْتِ الْآوَ مَشْ بِسُسُورُ وَقِهَا وَجِنْنَی بِالنَّبِیْنَ وَ اللَّ وَالنَّهُ اللَّهَ وَقَاعِسَی بَیْنَهُمْ بِالْحَقِ وَقَمْ لا يَظْلَمُونَ بِهِال اَكَ كَرَمَانِ ہے وَقَرَی بالْعَقِ وَقِیْلَ الْحَفْظُ لِلْهِ وَبِ الْفَالْمِینَ .

کین بہاں جانا جا ہے گہ یہ معقول کی محمول کے ساتھ تھید ہو کہ شرائع میں وارد سے معرف تصور قائم کرانا یا خیال والا ناتیں ہے کہ جوام کو رغیت والدے اور ڈرائے کے لیے اسے کام محم الا یا جائے بغیراس کے کہ اس کا کوئی مقیقت ہو جیسا کہ معتزلہ اور فنسق عواق لوگ تھے ہیں اور اس پر ناز کرتے ہیں بلکہ یہ تعییہ کیاڑ کے اخیر مقیقت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی والت کے لیے ظہور جی واور تدلی کی صفحت جاہت ہے اس کے باد جود کہ سخر بیراطیٰ کے مرتبہ پر فائز ، وابوسکمآ ہے کہ ووجر رشک ہیں اپنا جلوہ و سے اور ضبور

خیر ورد کا سے جیسا کہ طور کی آگ کے واقعہ اور لن تر انی کے قصے میں جراحت اور و مناحت کے فیصر میں است کے میں جراحت اور و مناحت کے ساتھ فر بایا ہے۔ ایس ان مقامات میں جرکہ بندوں کا مرجع میں ونیا ہمی بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی وات مجلی ہے اور اس کے احکام جاری اور باقذ میں اور اہلی شرع اور اش فلسفہ کے مقید سے اور اس بلک اگر ہورے طور اپنی فلسفہ کے مقید سے اور اس بلک اگر ہورے طور میں میں محرکی نظر سے ویکھا جائے آور افیار شرعیہ میں محرکی نظر سے ویکھا جائے آت تعمید اور تعمید دونوں مقید سے موافقت بیدا کرتے ہیں ۔ تعمید تجلیات اور تعمید وراس میں ہے جبکہ

قسد مختراً سانی تجابات أضاف اور عوش کے ظہور کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جا مہاہ - بَسُو مَسْفِلْ تَفُوَحُسُونَ اس دن حاضر کیے جاؤگ آئے ہے پروردگارے حضوراور لوپ محفظ ناکے ظاہر ہونے کی وجہ سے جو کہ حالمین عرش کے فرد کی ہے اور اس کے مطابق کرانا کا تین کے شنخ بھی اس مقام پر حاضر کیے جا تھی گے۔ کہ قسیف خانی پوشیدہ تیس مہا گلوں پچھلوں میں ہے کمی پر کمی کے احمال سے جنگھ تم سے بعلیلیّا ہی کی پوشیدہ سال۔

حنزيمه حقيقت ادروات ميرور

حدیث شریف عی داوے کہ قائی تین بار ہوگی کی بار کو کا اور کا داور کوا ہے کہ اسے نے ہے۔
افسال کا انکار کردیں کے اور دوسری بار علی کہ ان کے اعمال پردن رائٹ آسان زجین
کھال اور اعتباء کے کواہ کر ویں کے عذروں اور بہاتوں کا سہارالیں کے اور تیسری بار
عی کہ عذر بھی باطل کر دیتے جا کیں گے ۔ تھم جوگا کہ اعمال ناسرکو آڈ اکمی بعض کو واکمی
باتھ میں سامنے ہے دیں کے اور بعض کو با کمی باتھ میں کچھل سے سے اور اس طریعے پر
انتمال تا ہے دیتے کے ساتھ می لوگ اینا انجام جان لیس مے اس سے پہلے کہ اس باری ایس۔
افسال کو رہ میں ۔

فَافَنَا مَنْ أَوْنِيَ بِحَالِمَهُ بِيَجِينِهِ وَحِياسَ كانارَ اعَالَ ال يَحْسِدِ هِمِ بِالْحَدِيْنِ ويا جائے گا تو دہ مجھ جائے گا سيدها باتھ بيرى قوى مست تى جُمِيع جو بِدا قابل نار داكيں باتھ مى ويا كيا خواہش نش عص اور فضب پر بيرى قوت اور فليرنا بت ہوكيا۔ A artat.com

فیکٹول کی دوفرعتوں سے سکھا کہ ہفاؤہ افوء وا پھنینہ بگڑ دادر میری کتاب کو پڑھو کی تکہ اس کتا ہے جس سب میری خوش حالی ہے جرچیز نکھے پریشان کرے اس کتاب عمل قبلھا تیس ہوگی اس لیے کہ عمل نے دنیا عمل کن کی سے کوفری کیا تھا اور باطل کی سے کوفسیف کیا تھا۔

اِنِّی ظَنَنْتُ تَحْیَقَ مِی و ناهی آئن غالب کے طریقے سے جانا تھا کہ اِنِّی مُلاقِ جسّابیسَة کرش ایٹ آخرت میں ابنا حساب یاؤں گا اور ای بنا و پرونیا میں ہمیشہ ایٹ عس کے کامیے جی مشغول رہتا اس سے پہلے کہ اس حساب میں گرفتار ہو جاؤں اور جو کتابید اور حسابیہ جس ہے وہ سکتے کی ہائے مشمر نہیں ہے کہ نفت عرب میں وقف کے لیے براجاد ہے ہیں۔

فیقسو کی وہ آنہ اکش کے عام اور تکلیف اور وکھ کے دینچ ہونے کے باوجو واسی چینئیة و اجینیة پیندیدہ زعمی میں ہوگا اس لیے کراسے کوئی غم اور پریٹائی نہ ہوگی اور معنرت اوس طیرالسلام کی کتنی والوں کی طرح ہو کہ بین طوفان کے دوران و کی اطمینان کے ساتھ زعمی گزارتے بینے اسے صرف اس بے تمی پری کانات پیس کریں کے بلاوہ راض ہوگا۔

بنی جنٹی غلیبہ اس جنٹ علی جو بہت عالی تقریب مکانات فرشوں سوئے اور چاندگی کے برخول جادی نہرول جوٹی مارتے ہوئے فراروں میوہ دار درخوں اور چیکتہ ہوئے سبزول کے اعتبارے اور اس کے باوجود اس جنت علی ایک اور صفت ہمی ہے کہ دغوی باغات علی اس مفت کی توقع برکڑھی ہے اور یہ ہے

فُطُوْفُهَا ذَائِمَةُ الرِحِنت کے پنے ہوئے ہوئے دوریکے جی گفرے کی جیٹے کی اور پیلو پر لینے ہوئے کمی انہیں کھایا جا مکتا ہے۔ بھی کوجتی نے اس میرے کی طرف اشارہ کیا اس میرے کے درخت کی شاخ اس کے حدے ساتھ بھنچ جائے گی اور بیسب میجھود اس کے درختوں کی حیات کی قوت کی بناء پر ہے کہ انہوں نے شعور واوراک حاصل کرلیا ہے اوران سے پہلے کہ جنتوں کواس جنت جی داخل کریں انہیں تکم ہوگا marfat.com

۔ تحکیفوا واضونوا کھاڈاور پوجنت کے میودل اور شروبات سے مغیب ناتم پر فوٹھوار ہوگا اور پینڈ پوشمی اور بیاریاں پیدا ہوئے کا سب نیس ہوگا۔

بسخة أشلَفْتُمُ الن مَكَوْمُن جُوكَمُ مِنْ الن سيبط وَيَا مِن كِيا ہے۔ عبادات كَ مشقق الحرام خواہشات من مبرادرراوی كی طلب من تكليف أخالے سے في الْآيَّامِ الْمُخَالِيَّةِ مُرْرَب موسِدُ دُول مِن ياان دَوْن مِن الركھائے اور پينے سے خالی تھادر وہ ما دِمبادک رمضان كدود ول كون مِن اور دومر سيسنون روزوں كے ايام مِنے ايام بيش ذوائجة كا يام عرفہ روز ما شوراء بيركا دان جعرات كا دن اور شب برأت كا دن وغيره۔

#### فضيئت روز وكابيان

وَأَمَّنَا مَنْ أَوْلِينَ بِكَابَةُ مِنِسْمَالِلهِ اور جَصِيمَا أَقِمَالُ بِالْمِسِ بِالْحَدِينِ وَيَاجِاتِ كَا الله والمجمع جائے گا كه ممرا باياں باتھ ممرى كزود طرف تنى الجھے جو ممرا نامہ اثمال اس باتھ مى ويا كيا معلوم ہوا كه ممرے قبل كزور بين عذاب سے چھڑانے كى طاقت تيس ركھتے چہ جائيكہ جنت كے درجات تك بہنچا كي \_ بن ووداد بلاكم ہے گار حدور مرد سے جائيكہ جنت ہے درجات

#### martat.com

فیک فیول بر کینیکی قم اُڑاٹ بھیلینہ اس کے گااے کاش بھے میرانامہ افغال دویا جاتا کی کدوائی ہائی ہے جھے لوگ اس کنب کو ہز سے کی زحمت ویں مے اوراس کے چھنے عمل میری رموانی ہوگی۔

وُلَمَ أَذُوهَا حِسَائِمَةُ اورا سے کائی جمی شہانتا کہ میرا حساب کیا ہے اس لیے کہ جوساب و بال اور موافقہ و نک لے جائے اس کا شہانا جانا جائے ہے۔ بھر ہے۔ نیز حسب جائے ہے کہ جائے کا صورت جمی بھی میرے مارے افعال یاوا کی گے اور اُنہیں یاد کرنے کی وجہ ہے تین عذاب روحاتی میکھوں گا اور اگر اے کوئی کیے گا کرہ ہے۔ جا آرو کیے افعال کے حساب پر جھے جائے اور ایے اور ایے افعال کے حساب پر جھے اطلاع نہ بوقی اس لیے کرائی میدان قیامت جی جو بھی حاضر ہوا ہے اے نامہ افغال کے حساب پر جھے پائا اور افعال کے حساب پر مطلع ہوتا ضروری ہے۔ وہ بدیجت اس کے جواب میں ایک اور اُنہال کے حساب پر مطلع ہوتا ضروری ہے۔ وہ بدیجت اس کے جواب میں ایک اور

یسائینقب کیانت القادیت القادیت السائی بیقیامت جمد پرکام تمام کروی اور تھے ار وی تاک عمل اس دموائی اور اس عذاب سے چھٹارا پا تا اور اگر فرٹے اسے کہیں گے کرتو سفران نم سے اعمال کے کفارے کے لیے راہ خدا عمل صدفات اور خیرات کیول دویے کو تک صدقہ خطا کو اس طرح ختم کرویتا ہے جس طرح آگ کو پائی بھا دیتا ہے وہ یہ جنت جواب عمل کے گا۔ سے

خَنَا اَخْسَیٰ عَنِیکَ خَالِیَنَہُ مِمِرَاءالَ مِیرے کا مِ شداً بااس کے کریں نے اس بال کواری جگہوں چمرف کیا جو بالکل ہے جا تھا اور اب میرے ہاتھ بچھ ہے تیں جوگزیوں کے حوض دست دول اور چھٹکا داحاصل کروں اس کے ک

خدلَکَ عَدِیْنی مُسلُطَانِیْنهٔ جھے ہے میری سلطنت ہالک ہوگئی کرائی وسعت کے مطابق عمل ایک سلطنت دکھا تھا ایک گھرم یا لیک بھتی پر یا ایک شہر پر یا ایک ملک پراور کم اذکم عمل اسپنے مال عظامول کنیزوں اور ہاتھ پاؤس پرمسلط تھا تھی جو چاہتا تھا آئیں تھی دیتا تھا اور وہ بچالاتے ہے اب وئی بھی اور پچھ بھی میرے قبضے عمل نہیں ہے اور جب

## marfat.com<sup>.</sup> Marfat.com

میروری \_\_\_\_\_\_\_ (سند) \_\_\_\_\_\_ (سند) \_\_\_\_\_ (سند) \_\_\_\_\_ انیوان پار اے کوئی معقول جواب میسر ند ہوگا سوائے حسرت عمامت اور باطل آ رزود ان کے بق تعالیٰ فرشتوں کو تھم دے گا۔

خُونُوْ فَ کِرُواے قبراور کی کے ساتھ فَعُلُوْ فُی اس کے ہاتھوں کواس کی گردن کا طوق کر دواس لیے کہ اس نے فراق دی کی تعت کا شکر اوا نہ کیا اور امارے بہندیدہ کا مول شن اس نے ہاتھ نہ کھولا اور صدیث شریف بھی دارد ہے کہ ہنے تی ایک لاکھ فرشتے اس کی طرف دوڑی ہے کا دراہے اس کی گردن کے ساتھ باندرد دیں مے پھر تھم ہوگا۔

فُسَعَ الْجَعِيمِ مَعَ مَلُوا فَ بِحَراب جائے والی آگ بھی او ڈاس لیے کہ اس نے حوام لذتول اور نعتول بھی سے کی چیز کو بھی خداتعالیٰ کی دھنا کے لیے ترک در کیا قداس کے عفی اسے آنہ مائش کے ساتھ جاؤ اور اسے جہنم کی آگ بھی لانے سے پہلے اس کے اتھ اس لیے بائد معے کئے تاکہ جہنم بھی لاتے وقت ہاتھ نہ مارے اور حرکت اور ب قراری نذکرے تاکہ اس کے عذاب بھی چھوٹو تختیف ہو۔

نُسَمَّ بِلَی مِسلَید اَنِ کَراس وَ نُحری جس کا ایک طقہ و امرے مطفے کو طاہوا ہے اور اس طرح آفرنک فَوعُها جس کی بیائش سَیْسَعُونَ فِوْاَهَا سَرَّکُرْ ہے اس گُڑ کے ساتھ جو کہ فرشق کے عرف میں مان کے ہے جس میں سے ہرگز سرّ بارا ہے اور ہر باع اس سانت کیا طرح ہے جو کہ کھ اور کوفہ کے درمیان ہے۔ این میاس دمنی اللہ مجم و فیرہ ہے ای طرح مردی ہے۔

فَاسْلَحُوْفَ ہِم اے لِینُونا کردواس ذَیْحر کے طقوں میں بند ہوجائے اور پاؤل اور دامرے اصفاء بھی ترکت نہ کر تکس اور صفرت این مہاس رشی الشاخیماے سفول ہے کرید زئیر کرکن کی شدت کی دجہے اس کے مقعد بھی واغل ہوگی اور اس کے طلق ہے ہا برنگل آئے گی اور بیٹانی ہے اس قدم بھک چہک جائے گی اور بھی نے اسے اس زئیم کے ساتھ اس کے عذاب ویا ک

إِنَّهُ كَانَ بِ ثِلَكِ وهِ حوادث مِسَالِي التَّاتِي تَسْلِسُ **الأَنْ كَانَ مَا ا**وراسِهاتِ اور مسهات marfat.com

ے سلسلوں کے الماحظ علی لیٹار بھا تھا اور ہر چے کوکسی سیب کی طرف منسوب کرتا تھا اور اس سبب کو دوسرے سیب کے ساتھ اور ای طرح آ سے اور سسب الاسباب کا سرائ نہیں دگا تا تھا اور ای لیے تھا کہ آلا یوٹیس باللّٰیہ النّسیطینے ایمان نہیں لاتا تھا باحظمت خدا تھا تی ہر جس کی عظمت برسبب کوتھرے کراوتی ہے اور انتہار کے مقام سے باہر کروتی ہے اور کیا ای اچھا کہا گیا

> اس کے اسباب بنانے سے جمی سودائی ہوں اور اس کے اسباب جلائے سے جمی سونسطائی ہوں

اور کفری اس شدت کے ساتھ مقداب کو کم کرنے والی کوئی چیز ٹیمیں رکھنا تھا اس لیے کہ بدنی عبادت کا اس سے تصور ندتھا جبکہ وہ سبیب کا قائل ندتھا۔ پس اگر کوئی چیز اس معیار کی ہوتی جو مذاب کم کرنے میں اس سے کام آئی امیک عبادت بالی تھی اور اسے بھی اس نے شائع کر دیا تھا بکہ اپنی طرف سے وینے کا کیا اسکان اسے تو اپنے غیر کی طرف سے محاج دیں کو دیا بھی کوارانہ تھا۔

وَلاَيُسَخِّسَ خُسَلِّى حُكَوْلِهِ الْمِسْبِكِيْنِ اودائِبِ اللهوميال اودخاوموں كُوسَكِين وَ كَامَانا كُلاَئِدَ كَا تَاكِيدِي حَمْمَ كُلُ وَيَا قَا اورا في وجِست كر ال وسين عَلى يَكُلُ كرتا هَا ہم شفاص كے باتھ كواس كي كرون كا طوق كرويا۔

اور معربت ایود دا افعاری دخی اللہ عندسے جو کررسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم معتزر معنا ہوئے کے جس اللہ علیہ وسلم معتزر معنا ہوئے اللہ عند معتزر معنا اللہ عند معتزر اللہ عند الله عند ال

marfat.com

اور دعفرت المام شاقعی رحمة الفد علید ف اس آیت سے دلیل لی ہے کہ کفار عبادات کے بھی منگفت اور کا طب میں جس طرح وہ ایمان اور معرفت کے ساتھ منگلفہ میں ورز کافر کو اس دن گداؤں کا کھانا نہ دینے ہو عذاب نہ ہوتا جگہ المام اعظم رحمة الفد علیہ فرمات میں کہ اس کافر کو عذاب ترک ایمان کی وجہ ہے ہوگا کیکن اگر وہ می جوں کو کھانا کھانا کھانا کھانا ہو اسے عذاب میں میکو تخفیف ہوتی اور اس و نیجر میں گرفآر نہ ہوتا میں جو کھلانا جور کے نے کی وجہ سے اسے عذاب کی تخفیف حاصل نہ ہوئی تا جاراس و نیجر میں گرفآر ہوا ہی ہے آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کافر کو تلوقی خدا پر احسان کرنے کی وجہ سے عذاب میں قدر سے تخفیف ہوگی نہ یہ کہ اس پر ہوئی یا مالی عبادت فرض اور واجب ہے۔

توجب کافر کے عذاب کی شدت کے بیان سے فرافت ہوئی ادراس سے تخفیف
کے اسباب کی نفی فرمادی اب بیان فرمایا ہے کہ عذاب اور درنج کی شدت کے باوجود و تیا
میں اس کے بلکے ہونے کا موجب وہ چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک بار ممکسار جوکہ
تکلیف کی شدت کے اوقات میں والاسا آئی اور توریت کے ساتھ اس تکلیف کے
بازگر اب کو ول سے بھے بلکا کرتا ہے اور دوسری چیز فقی فی غذا جو کر قوت بخش ہے اور اسے
بازگر اب کو ول سے بھے بلکا کرتا ہے اور دوسری چیز فقی فی غذا جو کر قوت بخش ہے اور اسے
بازگر اب کو ول سے بھے بلکا کرتا ہے اور دوسری چیز فقی فی غذا جو کر قوت بخش ہے اور اسے
بازگر اب کی ماقت کو جے مرسے سے تازہ کرتی ہے اس کے معیب نے وول اور مدمر پینچنے
والوں کی آئیس و المریقوں کے ساتھ اعداد کرنے کا دواج ہے ان وہ چیزوں کی بھی آئی فرا

فَلْنِسَ لَهُ الْيُوْمَ ہِن آمِنِهِ وَآمِنِهِ وَصَاحِيَهِ وَيَنِيهِ وَاردَ بِهِ صَردوز کی ثان میں یَوْمَ بَنْ الْفَوْمُ مِنَ آجِنِهِ وَآمِنِهِ وَآمِنِهِ وَصَاحِيَهِ وَيَنِيهِ وَاردَ بَالَر چال وان مَع طاوه وقع کی دِوْل میں بہت مول کے۔ علیہ ما میدان حشر میں چکہ برخض اسے حال میں گرفار اورائے انجام کی فکر بھی ہے آراد ہوگا۔ اگر چہ جنت میں واقعل ہونے اورا پی طرف سے احمال اور اس حاصل ہوئے کے بعد اورائے دھتے واروں اور دوستوں کے حال احمال بع جنمے گا اور یاد کرے کا اور اگر شفاعت کے قابل یائے گا تو شفاعت کے ساتھ

خسیستم کوئی رشتے دار جو کہاں کی جدردی کرے اور اس کے حال ہے اس کا خون گرم ہوادر اس کی تم خواری کی وجہ ہے اس کا فرکو قدر سے راحت اور تخفیف میسر جور والا تفسیقاتم اور تاہی کھاتا ہو کہان کی تازگی اور قرت کو واپس لوٹائے تا کہان عذاہے کہ برداشت کرنے کی طاقت لائے ۔

اِلَّا بِسَ غِسْسِلِسَ مَرْجَهَیوں کے بطے ہوئ زخموں کا دموون جو کہ پہنے اور ۔

زرد پُنی کی صورت عمی ان کے جسموں سے بہر کرجہم کے گرموں بیں بی ہو کہا ہے اور 
بد ہواور ذائیج کی خرائی جی اس حد تک ہے کہ آلا بنگ خُکُافِ اِلَّا الْمُنتَّ اَلِمَانُونَ اَ ہے کو کُل جیں 
کھا سکے گا کر بہی خطا کا دلوگ جن کا ایمان درست ہے شکلوں خدا کے بارے بی کو گی میں اسان صادر ہوا اور وہ اس بد بودار اور بدس و کھانے کو جوک کی مجبوری ہے ہوئی مشکل 
سے نگلی کے لیکن آخر زیر کی کیفیت کی دجہ سے زیادہ بے قرار اور ہے تاب ہو جا تمی 
کے ایس اسے کھانے میں بی وہ خطی کریں کے اور اسے قوت کا موجب جان کر کھا تمیں 
کے جمروہ عذا ہو کی تکلیف میں شدت یا تمیں ہے۔ ہیں ان کا حال اس فیمس کا سا ہے 
جمی نے زیر بلائل کو خود اک کی جگہ بایا قوت اور مغرح دوائی کے بدالے استعمال کرایا جو 
جمی نے زیر بلائل کو خود اک کی جگہ بایا قوت اور مغرح دوائی کے بدالے استعمال کرایا جو 
کے مرمن تعظیمی ہے۔

حمیر مردی میں ہوئی کھال جم پر لیک میل تھی جو کہ ڈور ہوگی اور اس بار کی کی رہا ہے۔ خاہر ہوا کہ دہ جلی ہوئی کھال جم پر لیک میل تھی جو کہ ڈور ہوگی اور اس بار کی کی رہا ہے۔ باغث کے اعجاز کے مرتبوں سے ہے اس بار کی کا فائدہ دینے کے لیے شسلین کے لفظ کو زردیانی اور میل کچیل کے لیے استعارہ کے طور پر لایا گیا۔

اور چونکہ مورت میں ابتدا ہے لے کر اس مقام تک انہوں نے حوال کی تقصیل کو روٹن کو ابول اور تعلق ولائل کے ساتھ ستا اور خلا بر ہے کہ بیٹلم دنیا کے عمل واور معنل مندول کی سوچ سے خارج ہے اور وہ اس کا سراخ یا لکل نہیں لگا سکتے تو عابت ہوا کہ ہے کام خدات کی کا کلام ہے تحلوق کا کلام ٹیس ہے۔

فلا أَفْدِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى حَمْ مَعِينَ أَهَا تَاسَ لِلْهِ كَرَمْ كَى مَرُودِتَ كَتَلَ اورخود يركامِ السيخ حال يرعادل كواه اور حياشام وولى جس طرح ك كتاب الثقاء اس بات يروادات كرتى ب كرود يحيم كا كام ب اوركتاب قانون اس يروادات كرتى ب كرطبيب كا كلام ساورا كرجمين حمر معيم يقين نيس آتا توميري حمر

بسفا منبعیروُن ال پیزے ساتھ ہے جو کم آن کام سے اپی ہمیرت کے ساتھ دریافت کرتے برالما نغب اور طاہری فوائدے وَ مَسَالاً تُفِيمِسُوُونَ اور اس پیز کے ساتھ ہے جو کہم اس کے فطا نغب اور یاطنی فوائدے اپنی ہمیرت کے ساتھ وریافت نیس کرتے جو بلکہ تعلیم اور سمیرے کے ممان ہوتے جوادر ایمی مجی تہاری نگاہ عشل اے دیکھنے میں فیرہ

تعبر مزدی میسید البیان البیان

معجزات سے واضح اور روٹن تتھاور ضالا ٹیسیسرڈ ڈ کوآ پ کی دلایت سے اٹوار پرحمول کیا جو کہ کی تلوق کی بھراور بعیرت بھی ٹیمیں جائے اور برصورت بھی تتم اس مشمون پر

ےک

انسنة التحقیق بیا بیاز والاتر آن بوکد چیزوں کی حقیقین کھولا ہے اور ان چیزوں پر
آ کا دکرتا ہے جس کی وریافت ہے حقل خیال وہم اور حس ماج ہو۔ فسق ول رئسول کو کو کرتا ہے جس کی دریافت ہے حقل خیال وہم اور حس ماج ہو۔ فسق ول رئسول کو کا کی ہوگ ہی لیے کو اسے خدات کی ہوگ ما ہیاں ماہد اسلام ہے حضرت جر مصطفی صلی الفد علیہ والسلام کے جین اور دونوں عی کرم بررگی مدالت و معزت محد الله علیہ والم می موجود ہیں اور دونوں عی کرم بررگی مدالت و بیان اور دینوی ردی اغراض اور اس جہان کی رو لی خواس کی مدالت کے مدالات کی رو لی عبد الله میں موجود ہیں ورم سے رسول علیہ السلام کے حالات کو اپنی آنکھوں سے و کھتے ہواور جائے ہواور اس ورم سے رسول کی حالت پر خود ان کا فرشتہ ہوتا ہمی گواہ ہے۔ ہی ان کر یموں سے خداتوالی پر بہتان با ندھما کال اور باطل

وُمَسَا هَوَ بِقُولِ شَاعِي اور بِرِقرآن کی شاعرکا کہا ہوائیں اس لیے کہ شعرکا وزن اور بخران خوا بھوائیں اس لیے کہ شعرکا وزن اور بخران کا دم ہوائیں اس لیے کہ شعرکا وزن اور بخران دم ہوائی ہیں ہوئی ہے۔ بھر شاعر کے کام کی بنیاد کے اصل تخیلات اور عالم خیال کی سر پر ہوئی ہے جبرائی کام میں بھائی و معادف کے اصول کو بر بانی اور تعلق ولائی کے ساتھ بیان فر بایا مجالے ہے۔ بھر شاعروں کا تخیل اوق ت ک مطابق بیان خسوصیتوں اور واقعات کوشس الامری حقیقت کے مطابق بیان خسوصیتوں کی تھیا ہوئی کہ بھر کی میں اور واقعات کوشس الامری حقیقت کے مطابق بیان کرنے کے کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی ہوئی سنا کہ سنا ہے کہا ہوئی وائر ہوئی اس سروا میں سنا کہ سناج کی فرائی ہوئی ہوئی۔ بھرول بھروں کے مالا ب

تشير فزيزى \_\_\_\_\_\_\_ (۱۹۰) \_\_\_\_\_\_\_\_ (۱۹۰)

یں

لیس دو جو جابل ابوجیل بکتا ہے کہ یہ کس باہر فن شاعر کا مقولہ ہے جس نے اپنی بلافت کے زور سے عاجز کردیا اِلکل ہے ہودہ مختکواور بکواس ہے۔

فَسِلِنَا الْمُسَاتَدُ وَمِنُونَ مَم بَرِتُ ثَمَ يَعِينَ كَرَحَ ہُواكِ لِلِيَّا وَالْكَ طَابِرَ جَالَى وَالْمُ امود كا بحي جہالت اورتعمب كى وجہہ انكاد كرتے ہو كيونكہ لفظ اور حتى كے انتہارے اس اكلام كاشعرنہ ہونا نہايت كھا براورمحموس ہے۔

ق لا بِسفُولِ تخایعیِ اور بِرَم آن کائین کا کہا ہوا بھی ٹیس کہ اس میں جارے بھے اور منتخل عبارت جو کہ آنے والے واقعات اور نیجی خروں پر مشتمل ہوا کا افقاء کرتے ہیں چیسے چور کو معین کرنا انسب کو معین کرنا اوجوئ ہی حدثی کی تصدیق کرنا اور تعییر خواب وغیرہ جیسا کہ عقبہ بن معیط کہتا تھا اس لیے کہ پہلے تو وہ کلام انجاز پر بخی ٹیس ہوتا جنوں میں ایک شخص جو بچھ کی کائن پر افقاء کرتا ہے وہ مراجن تھی ای کی یا ندوومرے کا بمن پر افقاء کرتا ہے جبکہ ہے کائم بچڑے کہ کسی جن کے کلام سے مشاہرے ٹیس رکھتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ کا ہنوں کی سی عبارتوں بیں اکثر الفاظ صرف تیج اور قانیہ کی حفاظت کے لیے بغیر ضرورت اور بغیر فائدہ کے دارہ ہوتے ہیں جبکدای بنی برا گاڑ کلام بیس کوئی لفظ ہے کارٹیس ۔ تبسری بات یہ ہے کہ جنوں کوستنٹل کے واقعات برآ کا بی اور انسانی علم ہے وراء چیزوں کو معین کرنا جسائی لفاخت جہان ملاکھ ہے اور کہ جہان کے قریب اور ملاکھ کی مختلو کوئن کر جانے کی قریب اور ملاکھ کی مختلو کوئن کر جانے کی دورے اور ملاکھ کی مختلو کوئن کر جانے کی دورے والد ہے کی مختلو کوئن کر جانے کی دورے والد ہے مکن الحصول ہوا جبر مور جریبے شریعتوں کے اور واقعات کی افغاز کی جنوں کے لیے مامل کرنا کے کوئی مکن روسکا ہے۔

کے پوئیدہ اسرار اور گزشتہ آستوں کے طویل واقعات براطفاع جنوں کے لیے مامل کرنا

چگی بات یہ ہے کہ اس کلام میں مجکہ مجلہ شیطانوں کی خرمت ان کے طریقے اور میرت سے تیجنے کی تاکیر ان جنوں کی پو جا کی ٹرائی جو کہ بنوں کے اندرا بنا تھاکا نہ ہا لیلتے مقے اور ایسے کو معبود طاہر کرتے تے اور شیطانوں کے بھائیوں کی جو کہ کا این میں خدمت martat.com

خد کور ہے اگر ہے جنوں کا نظام ہوتو لازم آئے کہ جنوں نے ایک فہا حنوں کا حود اطہار کیا ہو اور لوگوں کواپنے سے متنفر کیا اور یہ عادماً محال ہے۔

قَیلِبُلاَ مَّا فَذَ تَکُووُنَ البہت کم یادکر نے ہوائن مقد مات کو جو تہیں خورمعلوم ہیں اور ان میں بہت کم خورکر نے ہو۔

#### سوال

۔ کسائل کی عام دیوبیت اس کلام کو آثار نے کی متعامنی ہوئی تاکراس کے مرددگاری سے طرف مالوں کو دیلی اوروٹیون امود چھرتر بیت فرماسے ہ

اور اگر کہتی کر اس کلام کی اصل تو بھٹی طور پر بشر اور جن کا کلام نیس ہے اور اور پر وردگار کی طرف ہے آتار کی گئی ہے لیکن رسول نے اگر ایک دو تکلے بوصا و بیٹے ہوں تو بعید نیس اس لیے کر و نیا کے بیغام پہنچ نے والے بھی بیغام پہنچاتے میں اس قدر سے پر بیز نیس کرتے اور اتن مقدار بوری کلام میں متاز اور جدا معلوم نیس ہوتی تا کہ سارے کلام کے انجاز کی وجہ سے اس احمال ہے اس صاصل ہوجائے۔

یم کہتے ہیں کہ بیرقیس کے الفارق ہاس کے کردنیا کے قاصدوں کوان کے جیجے martat.com

واسے بیغام پہنچاتے دفت و کیھے نئیں اور پیغام پہنچانے تک اپنے گام کوان کے ذہن میں باتی نہیں رکھ سکتے اس لیے زبان حال سے آئیں استفاسے تصرف کی اجازت وے ویٹے میں جبکہ پہال رمول اوراس کا حافظ مب تیجنے والے کے باتھ میں ہے اوراس کی نگاہ کرم بٹی ہے تو کیا امکان ہے کہ اسے اپنی طرف سے تعرف کی اجازت ویں۔

وَكُوْ نَقُوْلُ عَلَيْنَا اوراكُر بِعَرْضِ كَالَ وورمول الني فصاحت و بلاغت كَي قوت ہے ہم يركم تركم كے۔

بَسْفَصَ الْاَفَاوِ فِلْ اِبْعَمَ بِالنِّسِ جِرِكَةَ بِالسَّاكِ بِعِنَ بِواسِ لِيَهِ كَدا كُرِتُهَا مِ بِالْوَلَ وِيا ابودى طويل آيات كوگفرت تو اس پر اتني كلام عن تصبح و لِينَ لوگ معارضه كر كے اسے بلكا اور كا جواب كر وسے ب

ال المراس المستول المراس المر

اورلیمش مخفقین نے کہا ہے کہ آگو خیفا آسا بینیا چاہائیبیٹی اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم اس کے داکمیں ہاتھ کوشل کر دیں تا کہ حرکت نہ کرے اور اشارے کے ساتھ افتراہ اور تقول نہ کرے اور فقطفنا جناہ افرینی اس بات کا شارہ ہے کہ ہم اس کی نیادا قلب کوشلع marfat.com

تغييران كالمستعمل (١٩٣) مستعمل المستعمل المستعمل

کریں اور کاٹ ویں جو کرنہ بان کے متعمل آیک ڈگ ہے اور ارا وہ اولی کے مطابق نہاں کا حرکت کرتا اس زگ کی وجہ ہے ہے اور اسی لیے خفقان کے وقت جبکہ ول کو اضطراب اور ہے قرار کی جو تی ہے قرزبان بھی ہولئے میں کا بھی ہے تا کہ افتر اواد دسمن گھڑت بات ندکر سکے بلکہ ہولئے کی طاقت علی نہو۔

اور بیاں ایک مشکل سوال ہے اور وہ سے ہیک اگر میشر کا وجز اور سے جواور مقدم اور تاتی کے در میان باہم لازم ہونا سی موقر لازم آئے کے خداتوں کی پر بہتان باتد ہے کے بعد زندہ ندر ہے حالا کی مسینر کذاب اور اسود شکی اور دوسرے جمولے معیان نبوت جیسے ہے شار بہتان باتد ہے گزرے جی جنبوں نے خداتوں کی دفتر وال کے دفتر بہتان باتد ہے جی حالا تک ہے موافذہ ان مرجادی نہ دوائ

اس کا جواب یہ ہے کہ تقول کی شمیر رسول کی طرف اواتی ہے نہ کہ برفردانسائی کی طرف اوراگر بغرض محال رسول (معافات ) افتر اوبانہ جے اس کے لیے یہ دنوی تکلیف واقع ہوتا اوراگر بغرض محال رسول (معافات ) افتر اوبانہ جے اس کے لیے یہ دنوی تکلیف اسے و نیاش تکلیف نہ وہی ایسا شہد لازم آتا ہے جس کا رفع کرنا ممکن نہ ہواور وہ حکمت کے منافی ہے۔ بغیر اس کا کارم حکمت کے منافی ہے۔ بغیر اس کا کارم ماتھ تفد این محالی ہے۔ بغیر اس کا کارم ماتھ تفد این محالی ہے۔ بغیر اس کا کارم ماتھ تفد این محالیت ہے ہاں جنوں کی طرح جے باوشاہ کی خدمت پر مامور کر کے ماتھ تفد این محالیت ہے ہاں جنوں کی طرح جے باوشاہ کی خدمت پر مامور کر کے اور اپنا فشان و سے کر کمی طرف جیج جی اور اور وہ خدمت جی خیرا نی طرف ہے یا بہتر ن مائی تفاور کا کاری محالی الفر تھ ارک کیا جاتا ہے اور جوکوئی کمی سند کے بغیرا نی طرف سے بہتان باعد حتا ہے اس کے حال پر بالکل متوجہ نہیں ہوتے کے تک عقل مند لوگ اس کے بہتان باعد حتا ہے اس کے حال پر بالکل متوجہ نہیں ہوتے کے تک عقل مند لوگ اس کے فریب جس بالکل تبین اس کے حال پر بالکل متوجہ نہیں ہوتے کے تک عقل مند لوگ اس کے متاب اس کے حال پر بالکل متوجہ نہیں ہوتے کے تک عقل مند لوگ اس کے شروب جس بالکل تبین اس کے مال پر بالکل متوجہ نہیں ہوتے کے تک عقل مند لوگ اس کے متاب کے تقد اس کے متاب کے تعد وقت اس کی خدا سے متاب کے متاب کے تعد وقت کے کے تعمل مند لوگ اس کے متاب کے تعد وقت کی کے تعمل میں ان کی خدا ہور ہور اس تکلیف میں گرفتا ہے۔

فسقیا بسنگنم مِن اَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِ بْنَ لِيُرَامَ مِن ہے ُولُ قَرْقَ اور وَلُ جَاحِت رمول سے اس تکلیف کورو کے والا نہ ہو کہ اے کی جیلے اور ڈیپر کے ساتھ اس مواحذ ہے marfat.com

بطير مق ادليا قادر ند بهوگار

اور جب ثابت ہوا کے قرآن مجید اسے قنام انفاظ اور قروف کے ساتھ رہ اسالین کی طرف ہے اُنا را گیا ہے۔ پُس اس کا ایک فائدہ ظاہر ہوا کہ اس کی تلاوت انفرانی کے قرب کا فر ربعہ ہے اور اس کی ہیشہ تلاوت کرنے کی وجہ سے ہیشہ ڈکر کرنے کی طرح ور بار خداوندی کے ساتھ مضبوط تو سن حاصل ہوتا ہے آب اس میں جوایک اور فائد و ہے بیان فروا باد با ہے۔ بیان فروا باد با ہے۔

وُرَاتُ اُورِحَیْنَ بِیرْ اَن جَید لَدَ لَدِیرَةٌ وَلَلْمُ اَلِینَ بِیدَ تَصِحت اور یاد بالدنا ہے مشین کوئینی انہیں جوتقوی کی راد چلتے ہیں اور جا ہے ہیں کدا ہے ما لک کی خشنوول کے مطابق کا م کریں اور بیر آن مطابق کام کریں اور بیر آران ہے کہ تو اور پر بیرز کریں اور بیر آران ہے کہ تو اور انہاں والوں اور بیرین کا در دستورالعمل ہے اور قرآن پاک کے بیرووٹوں نہ کدے ایمان والوں اور تقوی کی راد کا اور انگار کرنے والوں کے ساتھ خاص ہیں تکھ یب اور انگار کرنے والوں کو ان دور ان اور انگار کرنے والوں کو ان دور ان اور کا کہ سے بیم بیمی حاصل نہیں ہے۔

وَإِنَّ الْمَعْلَةُ أَنَّ مِنْكُمْ مَنْكَلِينِنَ اورَحَيْنَ ہم جائے ہیں كہم میں ہے ہیں ان دونوں فرآن باک كل كلة يب كرتے ہیں۔ پی قرآن باک عالی ان دونوں فرآن باک كل كلة يب كرتے ہیں۔ پی قرآن باک عالی کا قروں دور قرآن کے فائد درك ہم مے ضرف ان كے ليے ادارہ میں فرائن فرائن کے مشرون كے بارے ہیں ہم نے ایک اور فائدہ منظور نظر دکھا ہے۔ وَرَائَمَةُ لَمَعْسَوهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

تغمیر ارین \_\_\_\_\_\_ (110) \_\_\_\_\_\_ اتیبوال مارد

وَإِنَّهُ لَهُ مِنْ الْمَيْعِيْنِ اورَحَيْقَ بِيرَ أَن مُرَايِقِينِ هِلِ كَالْ بَشِ بِاطْلِ اورضا بِالنَّلِ تَعْوِ لِأَنِينِ بِينَا كَرِيْنِكَ اورَرَ دو كَي جَلَّهِ بِواوراس كَمْضَاهِنَ كَياتُهُ وِيَّ زَرُ رِيْنَ هِي ويا وآفرن بنن من كى كاعذرمنا جائے ۔ وآفرن بن من كى كاعذرمنا جائے ۔

فستبسخ بالسبع وبلك المقيظيع لهل باكيزكي كماتحاسية يرودوكا دكاعم باوكرين جو کے نبایت باعظمت ہے تا کہ آ پ کو ہورا تصفیہ حاصل ہواور قر آ ان کا حق ایقین آ پ کے صِنقل شدہ قلب مقدت میں تعش ہو جائے اور بہقر آن یاک کا تیسرا فائدہ ہے جس کے ساتھ ائل تصفیہ کوخصوصیت کے ساتھ بہرہ ور فرما یا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے ك جب بياً يت أنرى توحفور ملى الدعليد وعلم في فر ما ياك اجعفوها في ركوعكم يعي الرابعي كواية ركوع من مقرر كرور اوركبوسبيحان رتي الفطيد اورجب آيت سَبَعَ السَّمَ وَبَكَ الْأَعْلَى نازل بولَ تَوْفَرالما: الجعلوهاني سُجودكم العِن النَّبِيحُ كو اليناميدك مَن ركواوركوك سينسخان وَقِي الْأَعْلَى وراى مديث عرفراوموي في اشتباط كياب كرسنغ إنسر ربك كامتى اورستغ يسعر وبلك كامعي أيك ووسرك ولازم یں اس لیے کہ اس حدیث عمل سُبِنجان وَثَقَ الْعُوَلِيْمِ کِبُحَ وَصَبَعْ بِإِسْدِ وَبَكَ المغوظة يديحتم كالقبل كاسوجب قرارديا مياجس كحرح كد سَبْتِحَانَ وَبَنَّي الْأَعْلَى كَمِينَاكُو سَبَعَ إِنسَد دَيْكَ الْكَعَلَى سَكِيمَ كَاهْمِل كَا وَريد عِنْإِهِمِيا تَوْمَعُلُومِ وَاكْرَ فَسَبْغُ مِلِسُد رَبُّكَ الْعَلَيْدُ مَن مِن أن " لَأَتُلَقُّوا بِالْبِيدِينَكُو إِلَى النَّهِلُكَةِ كَالْمِنْ وَالدّ جبکہ بعض باریک بین معزات کو اس حدیث پاک کے مضمون میں ایک مشکل ورجيش ب جس كاخلاصه يد ب كدان دونول أيخول من تبيع كواهم رب برواقع فرمايات جكدهديث شريف عمل ذات رب كي تشيخ ب زكدام رب كي ريس بدو كلمات كيفي ب ان دو ملموں کی میل کیے ہو مکتی ہے؟

ال کا اللہ ہے ہے کہ ذات رہ کی تعق اس کے اساء کی تعیم کے شمن جس صورت میکز تی ہے۔ لیس آیت شمر المورت تعیم کا تکم ہے جو کہ مانی الشمیر کی حکایت اور مقصور کی تعبیر ہے جبکہ حدیث پاک میں اس تعیم کی انہیں دوا ساءے ساتھ جو کہ تعلیم اور ابنی ہیں آ

تغیر فردن بسیست (۱۲۱) بسیست به بیرون پارد صورت کی تعلیم ہے اور ان دونول اساء کے ساتھ ایک اور اس کو موسوف فر بایا ہے جو کہ رب ہے اسے انتقیاد فر مایا تا کرمکن حد تک دونول آیات کے الفاظ کی دعایت واقع جو

رب ہے سے احسار کر مایا تا اسان حدیث دولوں ایات نے الفاظ ل رعابت اس ہور اور اور است ہو کہ فسیع خالت دیاں اور اختال ہے کہ فسیع خالت دیاں العام الاسع السر کب من الصفة والسوصوف کینی اپنے دب کی قالت کی اس صفت اور موسوف سے مرکب نام کے ساتھ یا کیزگی بیان کرہ اور سیع الشر وَیِّن الاسم الاسم کی ساتھ یا کیزگی بیان کرہ اور سیع الشر وَیِّن الاسم الاسم کی ساتھ یا کی مورث السم کے ساتھ کی مورث السم کے مطابق ہوئے السر کے من الموصوف والصفة کی حدیث شریف کے آیت کے مطابق ہوئے میں کوئی مشکل ایس مدین شریف کے آیت کے مطابق ہوئے میں کوئی مشکل ایس الدی رہے۔

ជាជាជាជាជាជា ជាជាជាជាជា

تغير مزيزي \_\_\_\_\_\_\_ (١٩٤) \_\_\_\_\_\_ المحاليات

#### سورة المعارج

کی ہے اس کی جا اس کی جا لیس آیات ہیں اور سورۃ الحاق کے ساتھ اس کے ربط کی وجہ یہ ہے کہ آس سورۃ علی اول کے سے کہ آس سورۃ علی اول ہے لے کر آخر کی قیاست اور و نیا و آخرے علی کافروں کے عذاب کی کیفیت کا ذکر ہے جبکہ اس سورۃ علی کفا و کہ کا اس سوٹو و عذاب کو جلد ما آگانا اور اس خوف ناک اور ہولئاک اس کی طلب پر ان کی جرآت کا بیان ہے۔ حالا فکہ آیک تغیر معاورۃ علی ان اور ہولئاک اس کی مقت کو ہرواشت کرنے کی طاقت ٹیم رکھتے رئیس کو یا اس سورۃ بھی ان ان کو کو آس ان مجو کہ اس شم کے واقعہ کو آس ان مجو کہ اس شم کے واقعہ کو آس ان مجو کہ اس شم کے واقعہ کو آس ان مجو کہ اس شم کے واقعہ کو آس ان مجو کہ اس شم کے واقعہ کو آس ان مجو کہ اس شم کے واقعہ کو آس ان مجو کہ اس شم کے واقعہ کو آس ان مجو کہ اس شم کے واقعہ کو آس ان مجو کہ اس سورۃ بھی تعلق کی اور بیا میں کرتا اور کافر کا کو گئی آپ کی کہ موال کو ان اس کے کام نہیں آ کے گا دو ان کی مضمون کو اس سورۃ بھی تغییل مسلمانوں کے بارے بھی اور شاور ایک ہو والدین بعد بعد و معلوم للسائل والدین بعد بعد و معلوم للسائل والدین بعد بعد توں بوم الدین و الذین میں اموالہ میں معلوم للسائل والدین بعد بوم کر آگا کہ کہ تو گئی آگئی گئینڈ

نیز آس مورہ غی آسان کا پھٹنا پیاڑ دل اور زمین کا ریزہ ریزہ ہونا فاکور ہے جیکہ یہاں آسان کا چھٹنا اور پیاڑول کا ہوائیں آڑنا بیان قرمایا ہے۔ نیز آس مورہ ہیں فاکور ہے کہ قیامت کے دن کافر کا مال اس کے کوئ کا مُنیس آسے گا اور وہ حسرت کے ساتھو کے گامنا آغنی غنی شایشہ جیکہ بھاں فاکور ہے کہ کھارے اٹل وعیال اور فولیش و

ا فارب ال ولنا ال کے بوسلے کمی کام فیم آ کمی سے کہ بیود البجوعر لو یفتعی من عذاب يومنذ ببنيه الغ نيزاك مورة عن ارتاد فرمايا ہے كذكافرول كرمذاب کا پر ڈگرام تقذیر بھی شروع سے مختلف ہے ۔ بعض کے عذاب کا سامان تھیں ون کی مدے عمی انجام کو پہنچا ہیسے قوم خود اور ایک فرشتے کے قبل کے ساتھ جو کہ جرئیل علیہ انسان تھے اورا کیے۔ روح کی تنجیر کے ساتھ جو کہ آ واز اور چیخ کی روح تھی اور وہ حقیقت جی عصر ہوا کی روح کلی کا ایک شعبہ ہے انجام پذیر ہوا اور بعض کا عذاب آ ٹھرون کی مدے جس ہے شار فرشتوں کی قد میر کے ساتھ جو کہ معنزے میکا ٹیل علیہ السلام اور آپ کے معاونین تھے اور ہوا کے عضر کی روح کلی کے ساتھ المتقام پذیر ہوا جیسے قوم عاد اور بعض کو مختلف جماعتول فرشتول مناصر کی مختلف روحول اور نضائی اور حیوانی مرتمبات نے بالیس سال كى هدت على يا ايك دات كى هدت على يا جداه كى مدت على عدّاب ديا ميس قرعون اور اس سے پہلے توگ بینی معفرت شمیب علیہ السلام کی قوم اور موقع کا ت لینی معفرت اورا علیہ ائسلام کی توم ادر حضرت نوم ۲ علیه السلام کی قوم که این کے مختف عذابوں بھی مختلف افعال کی ترکیب متنی اور فرمون کو غرق کرنے ہیں حصرت جیرنکل حصرت میا نکل علیها السلام اسية فتكرول اورمعادنين مهبت تريك تعر

تشهر الروق \_\_\_\_\_\_ (۱۹۹) \_\_\_\_

جبکہ یہاں ارشاد فر مایا ہے کہ قیامت کے موجود عذاب میں تمام فرشتوں اور عالم بالا و بست کے گونا گوں جہاتوں کی قمام ارواح کی خدمت کی ضرورت ہے اور وس مقراب کا کام سرانجام دینے کی ابتدا صور پھو تکنے کی ابتدا سے کر جہنیوں کے جہنم میں جاگزیں ہوئے تک پچاس بزار سال کی مدت میں ہوگی ۔ لیس اس عذاب کو فی الغور ما تکنا انتہائی ہا و فرفی اور ناس عذاب کی حقیقت سے ناوافنیت کے باعث ہے ۔ تیز معاریخ الہید سے جہالت کی علامت ہے جو کہ محلوقات اور زمانوں میں محرو تدبیرات کو مجورا کرتے ہے۔

### سورة المعارج كي دحبتسميه

ادراس سورة كا مورة المعارق نام دكف كى وجديد بكراس سورة بمى حضرت بق على جلال كوذى المعارق كى مفت بي موصوف كيا مجاب اور الله تعالى كه معارق بن عن الك كوذكر فرايا كد تغرّ بنم الكرنيكة والوُّوخ القيد في يَوْمِر كان مِشْدَارُهُ خشيين الف سنية اوراس مفت كى حقيقت جيبا كرچا بيه ايك تفعيل كر بغير بوكر بحر طوالت وكمتى بيا ول بن جاكز بن نبيل او يكن يهل تهل قو جانا جائي كر بر چز ك عودت كامتى بيب كرايخ مقام كى انجا كك يَخْفِيا بالكل الى كافرن عروق من عافول كى غابت ب يس بر چزكا اليخ مقام كى انجا كريخيا بالكل الى كى طرف ودي من

#### انعال وتا ثيرات إنهيه كے دسما لكاظهور

میر جاننا جاہے کہ جہان میں اللہ تعالی کے افعال ادر تا تیرات تین چیزوں کے واسطے سے فلیور پذیر ہیں۔ بکل چیز طالکہ اودسری چیز ارواح جو کہ برکلو آر کوخوب جائے

العبران المسلم المسلم

پھر جانا جاہیے کہ جب بھی جہان شی کوئی امر دائع ہوتا ہے قرشتے اور دوسی اس
کام کو بورا کرتے اور اس بھر کی قدیر میں جدا جدایا اجتا کی ترکی صورت میں شریک ہوئے
ہیں اور اس کے مقد مات اور ارباصات سے لے کر مقصود حاصل ہوئے تک اس می
معروف رجح ہیں اور جب مقصد حاصل ہوجا تا ہے انہیں آئے مبدد کی طرف مورن کی
شل میں رجوع حاصل ہوتا ہے اس جبت سے کہ انہوں نے اپنی بعض مجھی ہوئی ۔
ملاحیتوں کوئل میں بول دیا اور آئیس کمال کی ایک شم نصیب ہوئی اور بے مورن کی شل
میں دجوع بالکل اضافی حواس اور قوتوں کے رجوع کی طرع ہے جو کہ تھ و مقاصد میں
سے کسی مقصد کو حاصل کرنے کی لذت کو جورے طور پر حاصل کرتے کے بعد ہوتا ہے تا کہ
اپنی استعداد کی وسعت کو اپنے مالک کے رجوع کرتی اور دوسرے قناضا کو برواشت

اورجب بیر تیوں بیزی معلوم ہوگئی قرمعادی البیر جان میں اس کی قرودن کو ا بورا کرنے کا نام ہے اور دہ قدیری مختلف ہیں۔ ان میں سے بھٹ ایک آن کے اندازے میں انجام پرکٹل علی السلام ہے ۔

یہاں تک کر بعض موہ تہ بیرات جو کہ طویل بھومتوں نے گزرنے اور باتی ملتوں کے منتقطع ہونے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ایک ہٹرار سال کی مات میں عروج کرتی ہیں ۔ جسیا کر سود قائعہ السجورہ میں فرکور ہے اور اس کو ج شرائسان کی معلومات میں سب سے زیادہ طویل مدت تیا مت کے دافعات کی قدیم کی مدت ہے جو کہ پہلے صور بھو گئے گی ۔ ویتدا ہے لیکر جنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوز خ میں جاگزیں ہونے تک ۔ ویتدا ہے لیکر جنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوز خ میں جاگزیں ہونے تک ۔ ویتوں ہوئے تک کے اس برار سال ہوگی اور تمام مانکد اور تکو قات کی تمام اضام کی رومیں اس میں شریک ۔ ویل گی اور اس قدر مدت کے گزر جانے کے جعد پر تھیم کام سرانجام و سے کر عروج تکریں ۔ کی گیا۔

عضرت امام حمن بِعمری رخمۃ اللہ علیہ نے قربایا ہے کہ قیام آبی است کی ابتدا ہے لیے کر جنتیوں اور دوز فیوں کے اپنے مکانات بھی جاگزیں ہونے تک پچاس واقعات روغما ہموں کے اور ہر واقعدا چی ابتدا سے انتہا تک وتیا کے بڑار سال کے انداز سے کے مطابق رہے گا۔ یکن قیامت کا چوادان نجاش بڑار سال ہے اور سیچے مرفوع اصاد رہے جس اس ون کا انداز والی مدت کے ساتھ مشہور دمتو اگر ہے اور وہ جوسود قالد اللہ جدد میں اندکور ہے

کہ امری تدبیراس کی ابتدا ہے اس سے کارخانہ خدائی میں عروج تک آیک ہزار سال کی مدت میں ہے تو اس ہے اور تدبیرات مراد میں جو کرد نیا میں واقع ہوتی ہیں جے معنزت اور تا ملیا اس کے کو خان ہے فارخ ہو گئے ہیاں تک کہ خوفان ہے فارخ ہو ہے کہ بیاں تک کہ خوفان ہے فارخ ہو ہے کہ بیال تک کہ خوفان ہے فارخ ہو ہو گئے ہوا کہ ترکن اور خوفان ہے بیار کے کہ بیات تک فراول ہے ہو کہ بیار کے خوفان ہے بیار کی خوفان ہے بیار کی خوفان ہے بیار کی کہ بیار کی کہ خوفان ہے بیار کی اور خوف اور خوف کی اور جو کہ بیار کی خوفان ہے بیار کی اور اسل کے ابتد ودنواں کے باتھوں سے نکل کی اور ہندوؤں اور فرکھوں نے حافات کی اور اسلام کو کمز ورکیا۔

قصہ مختمر مذیبرائے البید کا عروج ایک سال اور ایک مدے بھی مخصر تیں ہے اللہ تعالیٰ کے کارخانوں کی مقلمت کو بیان کرنے کے لیے بھی ان قدیبرات کے مقالی و کر ہوتا ہے کہ ہزار سال کی عدت بھی پوری ہوں گی اور بھی ان قدیبرات کے مقالی و کر ہوتا ہے کہ پھیاس ہزار سال کی عدت بھی انجام یؤ نے ہوئی ہیں۔

اور صوفیا و بی سے بعض نے لکھا ہے کہ معادریؒ سے مرادر آئی کے ورجات ہیں۔ مقام طبیعت سے مقام معد نبات تک کہ اعتوال کے میاتھ زو یک ہوتا ہے اور وہال سے مقام نبات تک اور وہاں سے حیوان اور انسان کے مقام کے گرز بیب ویٹے کے انسانی

تغییر درین برائی سائی اوری با استان با با استان با با استان با اس

اور دہب بن سنجہ نے کہ ب کہ جہان کے مب سے نچلے تھے ہے لے کرعوش عظیم کے تقرے کی اوپر کی سطح تک پہائی ہزار سال کی سافت ہے اور آ سان ویا اور زین ادپر کی سطح سے زیمن تک ایک بڑاور سال کی سافت ہے اس لیے کہ آسان ویا اور زیمن کے درمیان پائچ سوسال کا فاصلہ ہے اور آسان ویا کا تیم پائچ سوسال کی سافت ہے تو سورة اللہ السجد و جس اس قدیر کا بیان ہے جو کہ آسان ویا ہے زیمن تک پہنچی ہے اور جبکہ بہاں اس قدیر کا بیان ہے جو کہ حوش ہے اس جہان کے نیچلے صو تک پہنچی ہے اور سورة اللہ السجدہ میں نزول اور عروج کے بحوق زیانے کا اختبار کریں جیسا کام کے انداز سے طاہر کی ہے تو آسان ویا کی بچل سطح سے زیمن تک آتر نے پڑسے ویک بڑار سال کی سافت عاصل جوتی ہے۔

قصہ مختمر خواہ حملی درجات مراد ہوں خواہ معنوی دونوں میں اس قدر مدین انسانی ذہنوں میں ساسکتی ہے لہذا یہاں اس مدت کو یاد فرمایا ہے اور غرض پرنہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تدبیر زول وعروج کے طور پر اس قدر مدینہ میں مخصر ہوتی ہے تاکہ کوئی اعتراض جُیْن آئے اور اس سے جومورة اللہ السبجدہ میں ہے کوئی کمراؤ پیدا ہو۔

اور اس مورة کا سیب نزول ہیں ہے کہ معربت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے روایت فرمانی ہے کہ تعنر بن الحارث الإجبل اور ووسرے کا فرسر داران قریش خانہ کعیہ کے قریب ق نے اور ملائکہ کی آ ما چگاہ اس گھر کے پردوں کو یکڑ کر ان جس سے بعض نے کہا کہ بار خدایا: اگر محمد (حلیا السلام) کا دین برخل ہے قائم پر پھر برسایا کوئی اور عذاب نازل کر سات Tharfat.com

> يسُم اللَّهِ الرَّحَيْنِ الزَّحِيْمِ سَقَلَ سَلَيْلٌ درخُواست كرنے واسلے نے ددخواست كي

یبال بانا چاہیے کہ لفت فرب علی سوال دوستوں عیں آتا ہے آیک استنساد اور بہ چنے کے معنی علی اور اس کے صلے عمل حرف عن لاتے میں ودمرا درخواست اور طلب کے معنی عمل اور اس کے خمن عیں وعانورا جمام کا مغیوم و کیکھتے ہوئے اس کے صلہ عمل مجمی حرف ہدلاتے میں اور عبال ای معنی عمل ہے ای لیے

بعَذَابِ ابتَمَام كركے جذاب قرمایا ہے نہ كد كن عذاب اور أن بلاطت سے بعض ناوانّف كوكوں نے اس تركيب بھى ايك اعتراض كيا ہے كہ ورفواست تبيّل كرنا مكر ورفواست كرنے والما توسئل كے جورماكل كاؤكر فاكورے خالى ہے۔

اس کا جواب ہے کہ سائل لفظ علی سے الترا آ ہجے آتا ہے اور لفظ سائل سے مطابقت کے طور پر بھے ہیں آ تا ہے تو اس ترکیب ہیں ایہام جی بین المشین ہے جو کہ باضت کے موہ فون ہیں ہے ہے گاراں بات پر نظر کرتے ہوئے کہ مائل علیمی تیں ہا باخت کے موہ فون ہیں ہے ہا اور اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ قائل موجود ہے ایک تعین المسائل ہیں بھی ہوا۔ نیز سائل کو گرہ ایک تعین المسائل ہیں بھی ہوا۔ نیز سائل کو گرہ المانے ہی ہے کہ کا مزاود استیزاہ ہیں او نے مرجے کو بین المسائل کو اور خیر ہے کو بین المسائل کو تا اور فوجو ہی ہے کہ مثل اور بصورت ہی اور فیج کو کا موال کرنا ہے۔ نیس اس ترکیب ہیں ایمام جی بین المسائل کو اس کے اس میں ایمام جی بین المسائل کو اس کے انتقاب جو بھی الترا کو اس کے انتقاب جو بھی کہ الترا آ کہو آتا ہے کہ بہت سمتر ہے اور وہ محد اس بات کو جاتما ہے کہ کر سوال آیک ایسے فیمی کی طرف سے واقی ہوا

# marfat.com

تغیروری بیات بات کے بغیراس بھی کوئی انجی مغت تیں ہے تا کراس کے تین کی وجہ میں بات کی جائے۔ بہل کویا وہ اقبانیت اور خطاب کے لائن ہونے اور وہ مرے امور میں بات کی جائے۔ بہل کویا وہ اقبانیت اور خطاب کے لائن ہونے اور وہ مرے امور میں ہے بی دھی تغیل رکھا اور اس کھا اور اس ترکیب بھی سوال کے پہلے مغول کو کہ جس سے سوال کیا میں ہوال کرنے والے نے اس ورباد کا اوب لوظ تیس رکھا اور ہے اوٹی کے طور براس حم کی سوال کرنے والے نے اس ورباد کا اوب لوظ تیس رکھا اور ہے اوٹی کے طور براس حم کی ورفواست کی کویا اے ورجہ اخبار ہے گرا ویا۔ بس اس کے سوال کوئٹ کرنے بھی لاتھا ہے بھی گرا ویا۔ بس اس کے سوال کوئٹ کرنے بھی لاتھا ہے بھی گرا ویا۔ بس اس کے سوال کوئٹ کرنے بھی لاتھا ہے بھی گرا ویا۔ بس اس کے سوال کوئٹ کرتا ہے یا تحقیم پر رکپیل کے کال استہزا و کا اخبانی جرائٹ تا برت ہوئی کہ اس نے اس عذاب کوئٹیم جائے ہوئے ہوئے موست میں اس کی اخبائی جمائے سوال بھی اس کی ہے وہ کوئی بھی تا بت ورفواست کی اور دوسری صورت بھی اس کی اخبائی جمائے ساتھ سوال بھی اس کی ہے وہ کوئی بھی تا بت بوئی کہ اس لے کہ وہ اس ورفواست بھی تحصیل حاصل کرتا ہے کوئی ایسے عذاب کی بھی اس کی ہے وہ کوئی ایسے عذاب کی بھی اس کی ہے وہ کوئی ایسے عذاب کی بھی اس کی ہے کوئی ایسے عذاب کی بھی کھیل حاصل کرتا ہے کوئی ایسے عذاب کی بھی کار اس کے کہ وہ اس ورفواست بھی تحصیل حاصل کرتا ہے کوئٹر ایسے عذاب کی بھی گھیل حاصل کرتا ہے کوئٹر ایسے عذاب کی بھیل اس کے کہ وہ وہ اس ورفواست بھی تحصیل حاصل کرتا ہے کوئٹر ایسے عذاب کی بھیل اس کے کہ وہ وہ اس ورفواست بھی تحصیل حاصل کرتا ہے کوئٹر ایسے عذاب کی بھی کھیل اس کے کہ کوئٹر ایسے عذاب کی بھی کی اس کی بھی کھیل اس کے کہ کوئٹر ایسے عذاب کی بھیل اس کے کہ کوئٹر اس کی کوئٹر ایسے عذاب کی بھیل اس کی کوئٹر اس کی کوئٹر اس کی کوئٹر اس کی کوئٹر کی اس کی کوئٹر اس کی کوئٹر اس کی کوئٹر اس کی کوئٹر اس کوئٹر اس کی کوئٹر اس کی کوئٹر اس کوئٹر اس کوئٹر اس کوئٹر اس کوئٹر اس کوئٹر کی کوئٹر اس کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر ک

و کھیم یکنگلویون کافرون کے لیے مغرور واقع ہونے والا ہے کہ درخواست کرنے والا بھی انگل بھی سے ہے اور اس بھی واقع نہ ہونے کا احمال اس مذاب بھی بالکل نہیں ہے تا کہ اس کی درخواست کی دجہ ہے اس کا واقع ہونا متعین ہوجائے اس لیے کہ

دەخۋاست كرتا ہے چوك

تعیروری مستخصصت (۱۷) مستخصصت (۱۷) سے بھیشد کی نجات کے درہے میں ترقی کرتا ہے ادران میں سے بعض ایسے میں کرایک ساعت کی مدت میں ان میں ترقی حاصل بوجاتی ہے جیسے نماز کی ادا میگی ادران میں سے

بعض ایسے میں کہ پورے دن کی مدت میں وہاں تک ترقی ماسل ہوتی ہے جیسے روزہ اوا کرنا در ایک مہینے میں جیسے بورے رمضان پاک کے روزے رکھنا اور ایک سال میں جیسے

جج كي ادائيكي على خداالقياس.

اور فرشق اور ارواح کواس میم کی قدیرے فارخ ہونے کے بعد جس پر وہ مامور
ہوئے تنے حاصل ہونے والا مرورج بھی ای تم کا اختلاف رکھا ہے۔ بنی آ دم کی ها ها تنظاف کرنے والے میں اور معمر کے جا ہوئے کا اختلاف رکھا ہے۔ بنی آ دم کی ها ها تنظاف کرنے والے میں اور معمر کے جعد وہ مرورج کرتے جی اور اس کے بعد دومرے آتے جی اور میں کے بعد وہ مرورج کرتے جی اور اس کے موزق اور موت کے اوقات مقرر کرنے والے شب برآت میں مرورج کرتے جی اور اس کے برات میں مرورج اور می برات میں مرورج کرتے جی اور اس برات میں مرورج کرتے جی اور اس کے برات کی تدبیر میں کرتے مرورج کرتی جی تم کرتے ہیں اور اس کی حدث کرتے ہیں اور اس کی حدث کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں کرتے ہ

تَعْوَجُ الْمَلَلِنِكَةُ وَالدُّوْحُ الِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَاوُهُ خَفْدِينَ الْفَ سَنَةِ اس كَلَمْ الْمَنْ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهُ وَلَ عَلَمَ اللهُ وَلَ عَلَمَ اللهُ وَلَمَ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ الله

اوال قرائع الدائلة باقول عن اعال عائد بين بخيتون كو بي مراط marfat.com Marfat.com تغیروری بسب انبواں پار درجات کی طرف ہا تکنے جنت کی منزلوں اور درجات کی تغییرا ایک و مخترت کے اسباب مبیا کرنے لوگوں میں جہتم کے طبقات کی تغییم اور حذاب رق اور عدل کے اسباب مبیا کرنے کے لیے طویات اور مغلیات کے تمام فرشے اور تمام اسانی از کئی عضری معد کی الباتی اور جیوائی ارواح جوتی ورجوتی کے بعد و کر دومری ذیر کریں کی اور اپنی وغذی و سرواد ہوں سے جوان سے متعلق تھیں قار نے ہوکر دومری ذیر داریوں کے ساتھ ماسور ہوں کی جوکر آخرت میں مقرر میں تاکر پھراکے نظام قائم ہواور جنتی جنت میں اور دوز تی ووز نے میں جگہ پکڑیں اور وہ فرشے اور ارواح اس جہاں کو قائم رکھنے میں اید بھی معروف ہوں کہ اس وقت عووج سنتھے ہو جائے اور سکون و قرار کی ہار

ای وجب کراس ساری مدت میں ایک کام کی آر پر سفور ہے اور وہ جزادینا ہے۔ دوسمج حدیث میں حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عند سے مروک ہے کہ بیا آیت سفتے کے بعد محالہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین نے حضور سکی اللہ علیہ وسلم کی ہارگاہ میں

وی جیسا کریج احادیث تک مراحانیان مواادراس سب یکووایک دن کانام دیا گیا ہے

سے کے بعد محاب ترام رصوان احقہ منہم ایسٹین نے حصور سی القد علیہ وسم کی ہارگاہ میں عرض کی کہ بارسول الشرام کی الشرعلیہ وسلم میدون بہت اسپا ہوگا اتن عدت فک خوف اور ہے میکنی برداشت کرنا میں قرار رہنا بہت وشوار ہوگا؟ آپ نے قربایا خدا کی قسم! و وون موشن براس تقدر بلکا معلوم ہوگا جیدا کرونیا تھی ایک قرض نماز اوا کرنا تھا۔

اور جب آپ نے حق تعالیٰ کوؤی المعارج کی صفت کے ساتھ موصوف جان لپااور اس کے بعض معارج کوئن لیا کہ بچاس بزارسال کی عدت ہے لیس ان کفار کے استہزاء اوراس وعدوشدہ عذاب کوجلدی طلب کرنے ہے ول شک منہوں۔

فاضیر خنبرا جہونیگا کی آپ اچھا مبرکریں کہ اس میں جلد طلب کرتا تھے۔ بی اور ول کی میں قراری شہواہ رہم آپ کومبر کا اس دید سے تھم دے رہے ہیں کہ ان کفار کا استر اماور جلد طلب کرتا نری خلالتی کی بناویر ہے۔

اِنَّهُمْ يَرَوْنُهُ بَعِينَهُا تَحْتِقَ بِهِ كَاراسُ وَن كَوْدِر و يَكِينَ مِن اور رَجِعَ مِن كَراجِمِي Imarfat.com

تشهرون مسمعه اليموس يده

آ سان اور زعن کے خراب ہونے میں مدتمی باتی میں جمیں اس ون سے کیوں زرنا اور ہے کہ جاری زعم کی کے ایام شرخیس آ سے گا۔

وَنَوَاهُ قُو وَبُنَا اور ہم اس ون کو بالکل زویک ، کیستے ہیں اس لیے کہ اس ون کے آئے نے کا ایڈا ہُو کے اس ون کے اس ون کے ایک اس ون کے آغرامی اور فریختے اور اور وہ حروج کر تے ہیں اور موت کا نیکن وہ فریغے اور وہ ارواح جوار کی خاص ہر انسانی قرد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور موت کا دفت ہالک نزویک ہے اگر اس ماہ وہ اس ون کی مقیقت کو دُور کھتے ہیں کرونیا کا فتم ہونا مبلت جا بتا ہے گئے ہونا اس وقاعت کی نہیت مبلت جا بتا ہے اس ایس کیے کہ و نیا کا فتم ہونا ہیں ان واقعات کی نہیت ہے جو کہ اس ون میں روفعا ہوں کے اور ان واقعات میں سے ہر دافعہ ہزار ہزار مبال تک دراز رہے گا بالکل قریب ہے اس لیے کہ بیاتھ ہیں ہوگا مراس ون کی ایتقا میں۔

یو مرتکون السّناء جمل دن کے آسان آگ کے شعلہ کے باتد ہوئے اور صور کی آفر کے شعلہ کے باتد ہوئے اور صور کی آسان آگ کے شعلہ کے باتد ہوئے اور صور کی آفر کے فار کے خلیج کی اور بہاؤ ہو ہوئی کا تبخیا ان کی جڑول کے اور بہاؤ ہو ہو کی گرو ہوئی کا حیا ان کی جڑول کے ان کی جڑول کے اور بہاؤ ہو کہ کے اور کی جسمانیت کو کر ور کرنے میں ان ہواؤں کی جہ در کرے گا۔ گا آور بھی تھی رو لگ کے مرو کی اس کا امتیادا کی اور بھی کی طرح کہ جے دو لگ کے ایسان کی مرح کیا گیا ہے کہ بھی اور بھی کا امتیادا کی اور ہی کیا گیا ہے کہ بھی اور بھی ساباہ اور جب الن سب کے اجزاء ہوا میں اور بھی ساباہ اور جب الن سب کے اجزاء ہوا میں اور بھی ساباہ اور جب الن سب کے اجزاء ہوا میں اور بھی ساباہ اور جب الن سب کے اجزاء ہوا میں اور بھی مائے کی کرانے قریبوں کے مال سے خافل اس مائل میں کا میں دن کی شعرت لوگوں پر اس حد تک بھی جانے گی کرانے قریبوں کے مال سے خافل اس مائل

وَلَا يُسْفَلُ حَدِيدٌ خَدِيمًا اور كُولَى رشت وارائي رشت وادكونين يوقع كاكرتيراكيد حال هي اور بيدند بو پسنا خائب جوف اور دُور بوف كي وجدت أيس جوكا بك يُسْفُر وَنَهُدُ لوگول كولان كرتيون كه احوال وكهائ جاكس كه دوران كروه

حالات و یکھنے کے باوجودا پی شعریہ پر بیٹائی اورا ہے افکار میں گرفآری کی وجہ سے ان کی پرواہ تیس کریں کے اور میر پانی نہیں کریں کے بلکہ تمنا کریں کے کرا ہے کاش! ہمارے بدلے آئیس کو بن مغذاب دیں۔

یُوفَّالْمُنْجُورُ کُنَهُا داَ دَوَکِرے گانُویَفَتَدِیٰ مِنْ عَفَائِ یَوْمِیْنَ کائی ک س دن کے عذاب کے مُوْل عمل دے دے۔ بِنِیْنِہِ اسِنے بِیُوْل کوجیہا کر دنیا عمل اسِنے مُوْل بِغَال دے کرقیہ سے ضاحی یا تا تھا۔

وَضَاحِبَتِهِ اورایِّی مُورت کو یُوکدائل کانا مول ہے اور برِنمال شی اس کا ویتا بہت تا گوار اور بھاری ہے۔ و کَیْفِیہِ اور اپنے بھائی کو یو کدائل کے برابر ہے اور اس کا اٹنا تکوم منبع و سر

وَفَصِيْلَةِ اللَّنِي تُوْلِيْهِ ادراتِ مارے فائدان کوجواسے اپنے پاس اس وقت جگر ویتا تھا جب کہ وہ کوئی گناہ کر کے بھاگ کر ان کے پام آتا تھا۔ وَھَیٰ فِی الْکَرُ ضِ جَمِیْقًا اوران سب کوجوکرز مین میں جیں۔

معربیہ ہاں دروسی من جا ہے۔ ان سے ارابعہ میں وہ مداب ہور اس دن اور شمیر کو خرکی تا دیث کی دعایت کرتے ہوئے مؤسّف لا یا گیا ہے۔ قطبی ایک آگ ہے جلائے والی اور شعلہ بار اور فدیہ تیول خیس کرتی کی تکونکہ قدیہ تیول کرنا ذی شعور کا خاصہ

سیرون ہے اور وہ آگ اس موش اور بدل لینے کا شعور جس رکمتی ۔ بال اس سے عش والوں کے کام صاور ہوتے ہیں اس مالت جس کر

نَوَّالِمَةَ تِلفَّواى جَم كَ يَرُّ كُوجُلاً كَمَ كَيْنَ لَكِي بِ اور چَرْ سَ اعدولَى حدك يورى خرح نيس جلائى تاكد بلاكمت تك ندينها عن اور چُرْ سَ كَ بدلنے سے جلن كَيْ تَكِيفَ وَم بدم برجے اور تريادہ موسنج ليك اور حكى والاكام بركرتى ہے۔

تُنفُواً بلندا وازادر تشیخ زبان کے ساتھ کالی ہے کہ الی یا کافر الی یامنانی الی باجنامع المال اس کافرا اے منافق!اے مال جع کرنے والے! میری طرف آ۔ جیسا کہ حضرت مجاللہ بن مہاس وخی اللہ عند سے منتول ہے اور وہ اس کانے اور نام لینے میں نام کرتی ہے۔

من آذبَرَ اسے جس نے راہ حق کو پشت کی تھی معزت رمولی کریم علیہ السلام کی افر مائی اور خالفت کر سے حق اور مائی تک کیا افر مائی اور خالفت کر ہے۔ وَجَدَعَ اور مائی تک کیا افر مائی تک کیا ہے۔ وَجَدَعَ اور مائی تک کیا افراد مائی تک کیا ہے۔ افراد خیال میں اس مائی کو حاصل کرنے کے وقت دوز خ کے عذاب کا سخق ہوگیا تھا۔ خالو خی جس اس مائی کو تک کرنے کے بعد برتن جس ڈائی کر سنجال رکھا اور اپنے اوچ واجب حقوق خواد خدا کا حق تھا خواد قرش خواد اور کر حودر خلام لوغری مجمال اس کھا تھوں واجب حقوق خواد خدا کا حق تھا خواد قرش خواد اور کر حودر خلام لوغری مجمال اس کھا تھورے میں اس مائی اس مائی اس مائی سے دادار کیا ہیں اس مائی کو تھی تھی کی دوز نے کے عذاب کا سختی ہوا۔

ق جب معلوم ہوگیا کہ اس آگ کو دد کا مول کی طلب ہے ایک بدن کے چڑول کو جلاتا نہ کہ باپ جیٹا محرت اور بھائی کی گرفآری کے ساتھ یالوں کو جلاتا کو دومرویش کر اور شخب کر کے دوگروائی کرنے والوں چنے گھیر نے والوں کال جن کرنے والوں ہود حقوقی کو رو کئے دالوں کو محال تی ہے اور جا ہتی ہے ہی اس سے فدید تحول کرنے گی آ رزو کیے کی جا سکتی ہے اس لیے کہ اگر اس فخص کے بدلے کسی اور کو لیول کرے قو اس فخص کے بدان کو جلانا جو کہ اس کا مطلوب ہے گیے حاصل ہوج کو اس فخص کا دل اپ تر جو وں کے عقد اب کی وجے سے سلے۔ نیز اس محن برگار آ وی کے ترجی اگر دو کر دائی کرنے والوں نہنے کھیم نے

تمبروری بسب اور آمرا) سب البیروری و آمرا) میست البیروری و آمرا) میست البیروری و آمرا آمران اور حقوق کوروئند و آمران کی دولی البیروری و آمران کی طالب سے آئیں ٹیس تیموڑے کی اس فیض کا آئیس ایٹ بدل میں دینے کا نقسور علی کی ایس فیس سے بیل تیموں کی ایس فیس سے اور آمر و و آئیس آئیوں آئیس آئیوں آئیس آئیوں آئیس آئیوں آئیس آئیوں آئیس آئیوں آئیس کرتی کے اس کی غرض ایس گروہ کے ساتھ وابت ہے اور اس فیش کی آئیس آئیوں آئیس کرتی کے اس کی غرض ایس گروہ کے عرض بیش آئیس اور اس کی غرض کی ایس کی خرض کے عرض بیش آئیس اور اس کی خرص کی میارے اور جو کے عرض بیش آئیس اور اس کی خرص کی میارے اور جو کے عرض بیش آئیس اور اس کی خرص کی میارے اور جو کے عرض بیش آئیس ا

جوابرات دینے کے قبلے ہے کہ دہ ہرگز قبول نہیں کرتا یہ

اور معفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند نے فر ایا ہے کہ جب دوزخ کی آگ کافروں اور من فقوں کو تام لے لے کر بچارے گیا وہ بھاگ جا کیں گے۔ ایک لبی گردن آگ سے جبر آئے گی اور دو موسال کے فاصلے تک کافروں اور منافقوں کو چن کر افضائے گی جس طرح جافور اپنی چورٹی سے دانہ چنا ہے اور اگر کسی کے ول میں شیر گزرے کہ اس مورت میں دوزخ کی آگ اگر اکٹو لوگوں کے در پے ٹیس ہوگی اس لیے کہ سے چاروں صفات جو کہ دوزخ کی آگ کو مطلوب چین کم لوگوں میں پائی جائی جائی جائی جائی جائے جن ہم کہتے جی کہ ایسانیوں ہے اس لیے کہ عبادت بدتی کو پس پیٹ ڈالٹا ارسل جیسم السلام اور تر آن پاک کے احکام سے دوگروائی اگر چیکم ہے اور فطرے سلیمہ کے خلاف سے تیکن مال

اِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا تَحْتِقَ الْمَانِ ا فِي جِلَت کے مطابق ہے مہر اور حریس پیدا کیا گیا ہے اور لغت عرب علی ہلوٹ اس خمش کو کینے جیں جو بے مہر بھی ہواور شعبہ الحرص بھی جیسا کر معرّت این عہاس دعنی الشاعی سے اس نفظ کا معنی ہو بھا کہا تو آ پ نے فرایا کرچن تعالی نے اس لفظ کی تغییر خود فرائی ہے کہ فرایا ہے

اِذَا مَسَهُ النَّهُ جَدُّوعًا جب اسے تعزیباری اور دوسری تکالیف کی سم کی بدی پہنے اِذَا مَسَهُ النَّهُ جَدُّوعًا جب اسے تعزیباری اور دوسرے حیوانات کے اور پہنچگا ہے تو صدورجہ ہے تین اور ہے تاریخ کے اور اس کی تکردورد دورتک کینٹی ہے اور ہر بدی کی محروہ اور دوناک وجوہات کو کہرے توریکر سے توریکر سے دوریا ہے کہ کردہ اور دوناک وجوہات کو کہرے توریکر سے توریکر سے دوریا ہے کہ کردہ اور دوناک وجوہات کو کہرے توریکر سے توریکر سے دوریا ہے کہ کردہ اور دوناک وجوہات کو کا سے اور اس کے دوریک

تشبير توزي \_\_\_\_\_\_ انتجاد الماله \_\_\_\_\_ الماله \_\_\_\_\_ الماله يار

لواز بات اور بعد کے نتائ کو ڈور ہے دیکھ لیتا ہے اور وائم کے بیٹے کی وجہ ہے ان سپ کو واقع مجھتا ہے اور بے قرادری کی کیفیت ہے مخلوب ہو جاتا ہے۔ نیز اس بدی کو ڈور کرنے کے لیے متم قتم کے جلے اور قدیر ہی اس کے دل میں آئی ہیں اور ان میں سے کی پر پہنتی میں کرتاں میں آیک قدیر ہے دو سری قدیر کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس منتقل ہونے میں اسے شدید ہے قرادی ویش آئی ہے کہ ایمی کیلی قدیر کو چورائیس کر بایا کہ دو سری قدیر کی فکر لگ جاتی ہے۔

وَإِذَا مَسَنَهُ الْمُعَيْدُ مَنْوَعًا اور جب اسے دولت امرت اور ویکرمنفتوں کی تم کی انجائی جی تی ہے قوانبال بخیل ہوجاتا ہے اوراس بات کار دادار تیل ہوتا کہ دومرے تک بینے اور جب اللہ قال محقق کے دومرے تک بینے اور جب اللہ قال محقق سوں ہے اس پر ترقی کے دروائے محول دیتا ہے اسے ہر افر قاندان میں ہینے ہوئی نظر ہوجائی ہے الراس وجہ ہاں گا دو کنا اور کی نش میں اور فیاندان میں ہینے ہوئی اس کی عقل مندی اور فیانت کے کمال ہے ہے کہ ہرفت کی روز برحتا ہے اور بری من کی عقل مندی اور فیانت کے کمال ہے کہ ہرفت کی منفقت کی وجو بات ہوئی مندی اور فیانت کے کمال ہے ہے کہ ہرفت کی منفقت کی وجو بات ہوئی مندی اور فیانت کے کمال ہے ہے کہ ہرفت کی منفقت کی وجو بات ہوئی مندی ہوئی منفقت کی افراد ہوئی ہوئی اور خوان اور خوان اور ہوئی کو وہم کے نئیج اسے اور ہرائی کو وہم کے نئیج ان ہوئی افراد ہے اور اس میں بورگی رقبت ہم کینچا تا ہے اور ہرائی کو وہم کے نئیج دیا ہے اور ہوئی کی شدت ہے اوران میں کے دریے دریتا ہے اور ہوئی کی شدت ہے زیادہ تر میادات اور طاعات کو گئی ہوئیت ذائیے اور رس علیم السلام اور قرآن پاک سے دوگر دائی کرنے کا موجب ہوئی ہوئیت ذائیے اور ان کی حدید ہوئی کرنے کا موجب ہوئی ہوئیت ذائیے اور رس علیم السلام اور قرآن پاک سے دوگر دائی کرنے کا موجب ہوئی ہیں۔

دوز خ آ تھ گروہوں کے سواسب لوگول کو ٹلاتی ہے

لیں دوزنے کے نلاوے کے ایک بھی لوگ میں کدائی کی دعوت کی استعدادان کی اس بینت میں موجود ہے گرآ تھ کر دہوں کو دوزخ نمیں طاقی اس لیے ان آٹھ گروہوں کو بنت اپنے آٹھ دردازوں سے نلاقی ہے اگر انھیں دوزخ مجکی مکائے تو جنت کے maifat.com

تنمیزان کی مستخصص میں انتہاف الدائم آئے جیکہ دوز نے اور جنت ایک یا لک کے نظام اور ساتھ باہمی جھٹزا اور اختہاف لازم آئے جیکہ دوز نے اور جنت ایک یا لک کے نظام اور پاہم مسلح وسلائتی کے ساتھ چیں ان کے درمیان چھٹز سے اور اختیاف کا تصورتیس ہے اور ان آٹھ کر دون کی تفصیل ہے ۔

اِلَّا الْمُصَلِّنَ الْمُدِينَ هُمْ عَنَى صَلَابَهِمْ دَآيَنُونَ مُروه نمازى معزات جوك اپنی نماز پر محقی الْمَدِین الْمُدِین مُروه نمازی معزات جوک اپنی نماز پر محقی گرتے ہیں اور ان کا یفعل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے مہر اور شدید المرص بیدائیں ہوئے ہیں تو ان ہے اس بات کا من رات میں ایس ایک کے صفور یا جی وقت عاضر ہوئے ہیں تو ان ہے اس بات کا ارتکان کیے ہے کہ آپنی المیس میں کرنے ہے روکیس یا آئیس شام کا فرج اللہ تعالی نے ان پر مقرر فر الم ہے اور آئیس مرص کی شدے حقوق کورو کے مقام کیک میڈوی کے دو

یہال جانا جا ہے کہ تماز ادا کرنے والوں کوان آیات جی الن آٹھ گروہ وں شل
سب سے پہلے فاکر فریڈ گیا جیکہ کلام کوئم بھی اس گروہ پر فرمایا گیا۔ بھاہر کرار معلوم ہوتا
ہے بیلے فاکر فریڈ گیا جیکہ کلام کوئم بھی اس گروہ پر فرمایا گیا۔ بھاہر کرار معلوم ہوتا
ہے بین درحقیقت چھ وجوہ کی بناء پر کرار ٹیمن ہے۔ جگی وجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت
مقبر من عامر دخی اللہ مند ہے جو کہ معتمر می الدیمنیم بھی سے بین ابچ چھا تھا کہ
ماز پر ووام سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ آدمی کی طاقت سے باہر ہے کہ بھیشہ تماز بین
سنجواور اس بھی یاوضدا کے بغیر ول کی اور چیز کی طرف منو جہ نہ بواور ظاہر ہے کہ تماز کی
شنجواور اس بھی یاوضدا کے بغیر ول کی اور چیز کی طرف منو جہ نہ بواور ظاہر ہے کہ تماز کی
منافت جو کہ آیات کے آخر بھی ہے ہے مراونداز کی معتمر کا اجتماع شرائط وآ واب کی
منابت اور تماز کو حاصل کرنے کے ماتھ منطق نے رہے اور مان کو تباستوں اور آروب کے
منافی بھالا نا ہے اور تماز کے بعد تھویات اور تماز کی تمام چیز وں سے پر بین کری ہے
ماتھ بھالا نا ہے اور تماز کے بعد تھویات اور تماز کے منافی تمام چیز وں سے پر بین کری ہے
ماتھ بھالا نا ہے اور تماز کے بعد تھویات اور تماز کی تمام چیز وں سے پر بین کری ہے
ماتھ بھالا نا ہے اور تماز کے بعد تھویات اور تماز کی منافی تمام چیز وں سے پر بین کری ہے
ماتھ بھالا نا ہے اور تماز کے بعد تھویات اور تماز کی منافی تمام چیز وں سے پر بین کری ہے
ماتھ بھالا نا ہے اور تماز کے بعد تھویات اور تماز کی منافی تمام چیز وں سے پر بین کری ہے
ماتھ بھالا تا ہے اور تماز کے بعد تھویات اور تماز کی منافی تمام پیز وں سے پر بین کری ہو

دوسری وجہ یہ ہے کہ مداوست لیتی ہینگی سے مراد پائی وقت کی نماز کو بایٹری ہے پڑ هذاہے اور آیک وقت کا بھی تافیہ نے کرنا جبکہ محافظت سے مراد دوسرے امور جی جن کا ذکر ہو دیکا جیسا کہ معزے این عمال رضی اللہ منجاسے مقول ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس نماز ہے مراد فرضی نماز ہے اور آخری آیت ہیں نہ کورنماز سے مراد نظی نمازیں ہیں جیسے مؤکدہ شقیل میاشت اشراق زوال کے بعد اور تہیر کے نوائل جیسا کے معترب ایام جعفر الصادق رضی القدع نہ ہے منقول ہے۔

وَالَّذِيْنَ فِي اَهُوَ الِهِهُ اوروولوگ بن كاموال كاسب اقسام نفذ كا زراعت عاصل شده پيداوار موكن الل تخارت اور غلامول على حَقَّ مُعَلُّومٌ الك مقرراور معين كيا جواحق ہے جو كه زكوة معدق فطراور داجب اخراجات جي يا وومراحق جو كه انہوں نے انی طرف ہے مال كی برجش رمقرركياہے۔

قِلَاَ آئِن سوال کرنے والے کے لئے کہ جے شرکی طور پر مانگنے کاحق ہے جیسے بوری بیٹا غلام کنیز و دسرے قربی رشتے وارا قرض خواہ اور مہمان جو کہ لوگوں کے سامنے اور بچبر یوں جس ہے جھک اسے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔

والمنتحرة ور اوراس فنص کے لیے جو کہ جروم ہاورات ما تکنا شرقی طور پر شنے ہوا
جی ساکین بیٹم اور محتاج جو کہ مطالبہ بیس رکھتے اور بیش مضرین نے کیاہے کہ ساکن وہ
آ دی ہے جو کہ اپنی حاجت کا اعلمار کرتا ہے اور جوم ہر بے زیان جاتور ہے اور بھن نے
کہا ہے کہ ساکن فنی کوچوں علی چرنے والا شکتا ہے جیکہ بحروم ووسفنس خانہ فیمن آ دی جو
کہ کہ سامنے اپنی حاجت کا اظہار نیس کرتا اور لوگ اے ایم بھتے جی اور اس وجد
کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار نیس کرتا اور لوگ اے ایم بھتے جی اور اس وجد
کے اسباب بریاد ہو کئے کسی طرح ہے جس کی روزی نیس کما سکتا یا وہ تا جرجس کے سمال ہے
میں بہت سا تصان جو کہا یا اس کی الرف کیا اور اگر چرکوم صدقہ ویے جس ساکل نے
کے اسباب بریاد ہو گئے تمی طرح ہے جس وارد ہے ایمین الدیکین الذی یو دہ الاکفة والا

. (Ma) \_\_\_\_\_\_ الناس فينصدق عليه لين وومثكا فصورناهبت أواب دكمة سبغ ومثكا كيس جوكرايك لقمہ یا دو تقمہ کی خاطر در بدر مجرتا ہے بلکہ ہے وہ ہے جو کہ ضروریات نہیں رکھتا ادر کمی کے ساہنے سوال نبیس کرتا تا کہ کوئی اس کی ضرورت معلوم کر کے اسے کوئی چیز عطا کرے۔ پس اس متم کے منتقتے کو دینا تواب کا زیادہ موجب ہے لیکن اس آیت شک سائل کو محروم پر اس بناء پر مقدم فر مایا کمیا ہے کہ واقع میں ہوتا ہی ہے اس لیے کہ صدقات کی تقسیم کے وقت ان ان اس مثلتے کو جو بلندآ واز ہے اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے اور ورواز ہے بر کھڑا رہتا ے مقدم کرتا ہے اور جب ان صدقات میں ہے مکھ نے حاتا ہے تو اسے فروج کرنے کے ليحردمون ادرخانة نتينول كم حال كي تغييش كي جاتي ہادراس ممل كي دجه سے معلوم ہوا ک میڈ گروہ بہت قو ی مبرر کھتا ہے کہ مال دینے اور منگلوں اور سائلوں کی جفا ہے پریشان نہیں ہوتے اور حرص نہیں رکھتے ور نہ اپنا مال جس سے بہت سے کاموں کی توقع رکھتے ہیں وومروں کوئس طرح دیے لیکن ان کا مرتبہ پیملے گردو ہے بی ہے کیونکہ انہیں مال کے نگلنے سے تھبراہت اور مال جع کرنے کی حرص مجھی بیش آئی ہے اگر جداس کی کوئی تا تیزئیں ہوتی۔ بخلاف پیلے گروہ کے کہ نماز میں استغراق کی وجہ سے ان وونو ل چیزوں ے بالکل آزاد ہوئے ہیں۔

وَالْغَيْنِينَ يُصَيِّفُونَ بِيهُوهِ النَّيْنِينِ اور وولوگ جو كدرو في بزاكى تقد اين كرت بيل اور تا لوگ جو كدرو في بزاكى تقد اين كرت بيل اور تكليف آف بر هجرات نيل اور تيل فتي بي فير سدو كند والساخ ميل بوت اس لي كد برمسيست اور جرماحت كى جزا كوجائة بيل اير بيل وه جمي مبر كرتے بيل اور حرص فيل و كي تيل اور تو ميل اور تو في اور بيل اور تو كان اور كوفة و بينة والوں سے نيجا ب اس لي كرفي ميل اور تو كوفة و بينة والوں سے نيجا ب اس لي كرفت كو معروف كرنے يا زيادہ مال حاصل كرفت اور بيكل و بين مال فرج كرنے بر تكاليف برواشت كرنے بر كرفت اور بيكل و بين معروف كرنے يا في اس ب كوفت كرنے با مراح اس ب كوفت كرنے با مراح اس بيل فرح كرنے كي حرص بيش آتى بيكن دواس علم كرنے اور اس بيكن دواس علم كرنے بادر تا عب كوم ميل بيكن دواس علم كرنے بادر تا عب كوم ميل بيل مراح كرنے بيل مبركو كھرا برت كرد تا كرد بيل مركو كوم ايس بيكن دواس علم كرنے بادر تا عب كوم ميل بيل مركو كھرا برت كرد تا كرد كرد بيل مبركو كھرا برت كرد تا كرد تا بيل ميل ميل تيل مبركو كھرا برت كرد تا كرد تا بيل ميل ميل تيل مبركو كھرا برت كرد تا كرد تا كرد تا كرد تا كرد تا كرد تا بيل ميل ميل تيل مبركو كھرا برت كرد تا بيل ميل تيل مبركو كھرا برد تا كرد تا تا كرد تا تا كرد تا تا كرد تا ك

ترنیج دسیتے ہیں۔ بھی کویاد و معاوضہ اور تبادلہ کرتے ہیں تھوز ادسیتے ہیں اور بہت میا ہے۔ ہیں اور اننا کی تھیرامیٹ اور حرص بالکل ہے تا ھیرنہیں ہے بلکہ دغیری ہم ہے افروی قسم کی طرف اور فائی ہے باقی کی طرف منتقل ہوگئی اور اس نے دوسرا دیک اعتبار کیا۔

وَالْغَافِينَ هُوَ مِنْ عَذَابِ وَبَهِمَ مُشْفِقُونَ اورده لوگ جو کرونیا وآخرے میں ایٹ پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جانے ہیں کراگر تکیف میں مہرتہ کریں اور بودوعظا شکریں تو عذاب خداوندی ہی گرفآر ہوں کے اور واقع میں مقدمہ ہوں می سبے کہاہتے مے دردگار کے عذاب سے ڈرتے دہنا جاسے میں لیے کہ

## جزوی امور مین صبر کرتے والے

اب ان لوگول کا ذکر فر دیا جو جز دی امور میں مبروق عنت اختیار کرتے ہیں اور وہ مجھ چارگردہ میں۔ پہلا گروہ وہ لوگ ہیں جو کہ شرع کا دی خواہش اور جماع کی لذمت کے اسلسے میں مبر کرتے ہیں اور وحق نہیں کرتے کہ بدور نوں زیادہ تر مختوق کو گراہ کرتے ہیں! Thattat.com

شیرین کی بسید انجی الباد الباد کی باد الباد کی باد الباد کی الباد کی الباد کی ادا کرنے میں الباد کی میر الباد کی ادار میں الباد کی ادار میں الباد کی ادار میں الباد کی الباد کی الباد کی میر الباد کی الباد کی میر الباد کی الباد کی میر الباد کی الباد کار کی الباد کا

اورا بینے اوقات کولڈتوں اور آ رام کیلی عن صرف کرنے عن حرص ٹیس کرتے۔

پھرٹرم گاہ کی خواہش کے مسئلے میں ناجائز کی ترش چھوڑنا اور جائز حد تک مبر کرتا' مبر وقاعت کی دشوار ترین صورت سہداور بیرسب بچھ پروردگار کے تن کے ساتھ متعلق تھا۔

پھروہ جو ہندوں کے دخو تی کے ساتھ متعلق ہے۔ یکی یا تو ان حقوق کی اوا نگی ہے جو کہ اپنے ذرائیں جیے امائش اور معاہدے یا ایک دوسرے یہ ان کے حقوق کا انگہاڈ ان کے اموال کو زندہ کرنا ہے اگر چہ اپنی اطرف سے ریکھ و بنالازم ٹیس آتا اور جب التہ تعالیٰ مسلم arfat.com

عبادات خصوصاً نمازی لیس آخری ان کا ذکر قرایا گیار پتانچ ارشاد ہوتا ہے:

وَالْغَيْنِينَ هُمْ لِفُورُ وَجِهِمُ اوروولُوكَ جَوابِينَ مَقَامِلَةِ بِثُرِمٍ كَيْ هَافِظُونَ حَفَاظت فروالے الاروان سے كے الدرم كمي كي نظر الار مراكم ، كارون ان كار بهتواروان

کرنے والے بیں اس سے کہ ان بر کمی کی نظر پڑے یا کمی کا بدن ان تک پہنچ اور اس نگا ہبائی میں ان کی قوت مبر بھی کا بت ہوگئی اور ان کی ہے مرمی بھی \_

یالًا عَلَی اَذُوَ اَجِنِهِمْ حَمَّ اِسِیَ جَوْزُول پِرُ وَجِلَات مَک بِنْتَ کُو کِیتِ ہِی اور چُوکہ مگھر کا کاروبارغورت اور مرو کے باہم شائل ہوئے بغیر صورت ٹیس پکڑتا اس وجہہے عورت کو مرو کا جوز ااور مروکوغورت کا جوڑا کہتے ہیں جسے موزے کا جوڑا اور جوتے کا حوز ا

اور جفت مینی جوزا ہوئے ہیں چند چزی شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک
دوسرے سے ایک خصوص پیدا ہو جائے ای لیے برخورت کو برمرد کا جوزا نہیں کہا ہا سکا
اور یہ خصوصت شرقی ایجاب و قبول کے بغیر جو کہ عقد ذکات سے عبارت ہے اسال خیں
ہونی ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ خصوصیت خاند داری اور معاش کی شرور تو ہی تدبیر کے
لیے ہو معرف قضائے شہوت کے لئے نیس۔ اس لیے کہ گھر بھی دوتوں کے اشتراک کے
ہیر دونوں کے نفع و نقصان مشترک نہیں ہوتے ۔ لیس جوزا ہونے کا معنی صورت نہیں
ہیر دونوں کے نفع و نقصان مشترک نہیں ہوتے ۔ لیس جوزا ہونے کا معنی صورت نہیں
پیزنا۔ اس لیے فریک کی عورت (جو قیمت لے کر جماع کرائے) اور حدد کی مورت کی

تیسر کیا شرط ہے ہے کہ اس سے نسل لینا حمکن ہوا اور اس کے ساتھ کمی اور کا حق متعلق انہ ہو ۔ پس کمی دوسرے کی کملو کہ خورت کو جس کے ساتھ اس نے مقاربت کرنے کی اعواز ت در نے دی ہو جفت ٹیس کہا جا سکا ۔ چوخی شرط ہے ہے کہ اس تعلق کے سواان ووٹوں کے درمیان اس سے زیاد وقو کی اور قرب والا تعلق نہوا ہی لیے مان جنی اور بجری کوآ دی کا جفت ٹیس کہا جا سکا ۔

#### متعدوغيره كياحرمت كابيان

لیں بہال سے معلوم ہوتا کہ متعد والی عورت جھٹ ٹیمی ہے اور اس لیے آگر وہ متعد کی هدت كه اعدم جائع تو مردال كاوارث تبين فهآ اورندي و هورت مردكي وارث بوتي سے ندائ کی خوراک اور بیشاک واجب ہوتی ہے ندی کمریلو معاملات بی وخیل ہوتی ے ندفع ونتسان میں شریک ہوتی ہے ندی اس سے نسب اورنسل کی حاصہ مکن ہے ال ليے كردند كى مدت كزرنے كے بعد ايك دوسرے سے اپنى بوجاتے بيل يدمشرق یں جاتا ہے اور وہ مغرب عمی اور بیٹورت متعد کے لیے می اور کو جا ہتی ہے اور وہ مروسی اور کے ساتھ چنت ماتا ہے اگر متعد کی عدت عل اس سے حمل طاہر تواور اس سے كوئى بچ پیدا ہو ماے شدوہ باب بھیان سکتا ہے اور شامے باب بھیان سکتا ہے اور ندوہ باب تک بی مکا ہے تاکداس سے فی فرزندی کا مطالبہ کرے اور تدباب اس تک بی سے تاک تربیت پدری بجالا تحکاور جب بینے کا نسب ججول رہاتھ باب سے محارم کے ساتھ اس کی محرمیت بمی معلوم ند ہو کل اور محادم کا ایک دوسرے شرق داخل ہونا ممکن ہو گیا کیونکہ بہت مكن بي كدورال كاباب كالرك س تفاح يا متدكر ساور باب كابعا في اس الرك س نكاح کا متعد کرے علی بدا القیاس دوسری دشتے دار بول عل مجی بید قد اقل متعود ہے اور اس اولاد کے نکاح علی کفوکا سئل بھی ڈر گول ہو گیا اور لوگول کی میراث کی تعتبیم کا دروازہ بالكل بندووكياس لي كداس ك ورناه جبان عن حنشر ووصح اوران كي متى نامول اور مكانات كى تفيلات كومياننا مشكل بوكياتا كر برفض كى بمراث اس تك يتيماني مائية \_

اور ای لیے حصہ کا عقیدہ رکھنے والوں کے مطابق مجی زوجیت کے ادکام عدت طلاق ایلانا العان عجاز شب باتی کی باری وغیرہ حصہ والی عورت کے ساتھ معلق نہیں ہوتے اور کی چز کے احکام کا زبونااس چیز کے زبونے برصرت دلیل ہے اور

ادر حدکوطال محضة والول نے جو کہا ہے کہ یہ ادکام زوجیت کے لیے لازم کئیں میں تا کدائن کی ٹی ہوئے سے طزوم کی ٹی کی دلیل جواس لیے کرمنکور بیوی کی خوراک اور پوشاک شوہر کی نافر ہائی اور اس سے کھر سے فکل کر دوسرے کھر بین سکونت اختیار Mariatiat.com

تغيير فزيز في هند مستحمد (١٩٠) مستحمد المجيد الريان کرنے کی وجہ سے گر جاتی ہے اور اس مورت کوجس نے اپنے شر پر کوتل کیا ہو یا کسی کی کنیز ہو یا فرقی غرب ہو میرات نیں پہنچی اور لعان بھی مملو کر مورت اور اس کے شوہر کے ودمیان نیمن ہے اور شب باشی کی نوبت سفر میں ساتھ ہو جاتی ہے نمایت بے معنی بات ے اس کے محکور وجۂ منکوحہ علی ان احکام کا زوکل ہو جانا ورمیان علی پیدا ہونے والے الوارش كی دجہ ہے ہے تی كداگر وہ عارضے أتحد جائيں تو و واحكام لوت آئي شؤا اگر نا فرمان مورت اپنے شوہر کے ممر کوفوٹ آئے تو ٹر پارٹوراک اور پیٹاک ک<sup>ی مت</sup>ق ہو ج ے گی ادراگر کنیز آ زاد ہو جائے یا کافر ومسلمان ہو جائے تو میراٹ کی ستی قرار بائے گی ادر اگر مروسفرے داہیں آ سمیا تو خورت شب باش کی فوبت کی طلب کرے گی ۔ ایس وه عوارض ا دكام زه جيت كي تني كا موجب مو ك نير كنفس عقد نكاح يخلاف معد داني عورت کے نئس عقد حصر کی عارضے اور پیدا ہوئے والی رکاوٹ کے بغیران احکام کے سنانی ہے جیسا کہ بانی طبعی طور برسیلان رکھتا ہے اور پھرطبی طور برجود اور اگر کوئی ازردے حمالت یہ کہنا شروع کردے کرمجمد پھرمھی یانی کی تم ہے ہے اس ہے کہ یانی مجى برف بنتے ك بعد محمد موجا ، ب يا بينے كى ملاحيت والا يانى مجى يقر كاتم سے ب اں لیے کہ پھر بھی تیزاب ڈالنے کا موے یانی ہوجاتا ہے اعتل منداس کی اس بکواس

پہلی کان ٹیمن وہریں گے۔ نیز اللہ تعالی نے متکورہ ہویوں کو جار کی تعداد علی بندر کھا ہے جیسا کہ مورۃ النساء کی ابتدائیں نہ کور ہے آگر متعددالی محورت ہویوں علی داخل عوتی تو وہ کئی ہی مدو عمل تحصر عوتی حال محد متعد کرنے والے ایک رات علی دیں اور کورقی سے ساتھ متعد کرنا جا کر قرار ویتے این اور ایک محض کے مقد تکاح علی چار مورقی ہونے کے باوجود دوسری مورقوں کے ساتھ حد حاکز قرار دیتے ہیں۔

سنك شرعيه

نیزشر کا شریف میں مقرر ہے کہ جب کمی فنس نے اپنی سکور مورت کے ساتھ مقاد بت کی قوقصن ہوگیا۔ اس کے بعد اگر زنا کر بے قوالے سنگ ساد کرنا چاہیے اور اگر marfat.com

اس نے متکور میورت کے ساتھ مقار بت سے پہلے یہ نم افعل کیا تو سوکوڑے مارنا جاہیں جبکہ متعہ کرنے والے متعہ وائی مورت کی مقاربت کو احسان کا سبب نہیں جائے۔ اس حقہ والی مورت کی صورت بھی بیوی بھی وافل نہیں ہوتی اور متعہ والی مورت کہ وار و در بھی وافل کرنا ای حتم ہے ہے کہ بوقینس کا بھی کے روفنی تھال بھی کوشت بھوٹنا جاہے اس نے ایک امریحال کی طلب بھی محریش ضاکع کردی۔

اَوْ مَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ ياده يرجس كان كے باتھ بالك بوتے بيل اوروه چز ادغ یوں کا مقام مخصوص ہے اس لیے کہ دہ چیز جا ہے جو کر محل نجاست نہ ہوا درنسل لینے ے 6 بل موادر غلام اس حم کی چز نیس رکھتے اور کنیزیں وونوں چزیں رکھتی ہیں لیکن نجاست کی جگہ جوکریکیتی اورنس کا مقام ٹیس ہے ان سے بھی حرام ہے اور چیزکہ کا سے مرادوہ مقام مخصوص ہے۔ ہی ما کا لفظ وارد کرنے جی کوئی اشکال نہیں اور اس صورت یں بھی عورت کی سردے ساتھ خسومیت نقع ونتصان کی شرائمے نسب ونسل کی حفاظت اور گھر بلو امور کی فدمت ابت ہے۔ فرق صرف بیہے کہ زوی میں اس مقام مخصوص کی منفتوں کے سواٹ وبر کی ملک میں کھیلیں آتا جکر مملوکہ حورت اس کے سرے لے کر قدم تك قمام منفحول كرماتهم مالك كي مملوك بوادر لغت عرب على ملك بعين ذات اور گردن کی ملک سے عبارت ہے ای لیے کسی مانکی ہوئی چیز کے حملت بول نہیں کہا جاسک كريرى مك يمين ب- يمي وه كنيز جداس كاما لك دوس كوجاع كرنے كے ليے عارية دے دے اس عار عظ لينے والے كى مك يمين جي داخل جين بين ميادا بیمین عمره داخل بواوراس کے ساتھ جماع طال بوجیسا کراسے طال قرار دینے والوٰل کا عقیدا باوراس عاریت کودوسری معتقول کی عادیت برقیاس کرنانص تعلق کے مقابلے عن قیاس کرنا ہے جو کر قعماً درست نیس اور قیاس مع الفارق بھی ہے اس لیے کر اگر اس شغعت کے بلیے کی توخی کو عاریت نیم اس کان خالب ہے کہ وہ حالمہ ہوجائے گی جبکہ عاریت لینے والے کے لیے اس چیز کواپنے حق کے ساتھ معروف کرتا جا ترجیس ہے ای ليدهاد بدكي زيمن على درخت لكانا ادر كوال كلود ناجا ترتيس ب

تغيير فزيزى \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (194) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ يتمدي يا

قونَّهُ مَدَّ مُرْحَعَیْنَ وہ لوگ اگر این ہوہوں اور کنٹروں کی مقاریت سے بے میری کریں اور مقاریت اور لذت لینے کی حوص کریں۔ غیر ٌ مَلُوْمِیْنَ طامت سکیے مجھے نیس چی کدائیس جزع وفوج اور حوص کرنے والوں عن واعل سجھا مائے۔

فَيْنِ الْتَعْفِى وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُورْقِكَ هُوُ الْعَنْدُونَ ثَوْجُوانِ وَثِمْ كَ عُورُونِ جُوكِ يَهُ فِي الْوَلُونِيُّ كَ يَهِمَا مُسَكِّمَ اطلب كرے تو وہ تُوگ عدے گز رئے والے ہیں كرعد عفت ہے آ كے نكل كئے اور ہے ميروان اور حريمون بين واضل ہو كئے۔

# لواطت ٔ متعداورجلق وغیره کی ترمت کا بیان

یبال جاننا جاہیے کہ جماع کی شہوت کے چندمعرف میں اور وہ تمام مصارف شرعا حرام بین تحرید دومعرف جن کا ذکر ہو چکا بلاشیہ طال ہیں اور اس کے حرام معبار نے کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک اواطت ہے اور وہ مقام تجاست میں جماع كرف سے عبادت ب فواہ مرد سے ہو يا مورت سے اور مورت خواہ يوى اور كيتر ہويا المِني اوران عمل سے أجرت كا معالم كرتے والى مورت ب جے عرف عمل زن قربى كيت بيس ( يعني اس هل هني كم موش قري لينه والي) اوران عن سے دوي والي عورت ب مصرف على فالكي كتية بين اورياد دوست اوراً شانام ركمت بين كد أجرت مقرر کے بغیر مرف وئی اور بارانے کی وجہ ہے اس کے ساتھ یہ ڈاعمل کرے اور ان جی ہے دہ مورت ہے جے بجور کیا گیا کہ جراناں کے ساتھ ریکام کریں جیبا کہ شہوں کولو نے کے وقت وشمن کے فوجی موروقال کے ساتھ جہراً وست درازی کرتے جی اور ان میں ہے متعددالی مورت ہے کداس کے ساتھ عدت اور أجرت مقرد كركے بياكام كرتے بيں اور النا عمل سے عاصد فی ہوئی کنز جے اس کے مالک سے اس کی رضامندی کے ساتھ اس ممل کے لیے لیتے میں اور ان میں ہے میا حقہ والی عورت سے کہ لواطت کے برنکس مورث عورت کے ساتھ محیل خوابش کرے اوران میں باتھ کاعمل ہے جے جلق کہتے ہیں اوران على سے محادم كے ساتھ شكارج سے خواد وہ محادم نبسي جول جيسے مال بمن مجموبھي الله بميتجي جمائی وغیره اورخواه سمی محارم عول چیسے سائن سالی نیوی کی **پیرپیمی** اور شاله وغیره دارخواه Marfat.com

رضائی محارم ہوں جیسے وودوجہ پلانے والی اوراس کے اصول وفروخ اوران عمل وہ محررت ہے جو کر کسی اور کے ذکائے عمل ہو کہ اس کے ساتھ نکائے بھی جائز تبیس ہے اوران عمل ہے مشرک عورت ہے اور ان عمل ہے فاحش عورت ہے کہ اس کے ساتھ بھی نکائے جائز تبیس ہے اور ریتمام افسام ماوراء ذالک عمل وافعل ہیں اور بالکل ترام۔

## امانتول كى حفاظت كابيان

چون اوراس کی داز اور جمید جو کدوداس کے میروکرتے ہیں اوراس کی داز داری
پرافٹاد کرتے ہیں پانچو ہی تھم فیط میں افساف کرنا کہ یہ حکام اور جسٹس معزات کے
ذمہ رعایا کی امانت ہے چھن تھم فوئ میں جن بیان کرنا کہ یہ مناتیوں کے وستوام کی
امانت ہے ساتو ہی تھم وہ معاملات جو کرمیاں بیوی جس مقار برت اور ایک دوسرے می
معروف ہونے کے وقت ہوتے ہیں اور تھر یا امور کی قدیم کے معاملات جو کہ ہرا کیک کی
دوسرے کے وسامانت ہے آتھو ہی تھم مالک کی اپنے مملوک پر امانت کدوداس کے تیل
اسراد پر مطلع ہے فویس تھم آتھ کی فوئر پر این نیٹ دیوی جسایہ کی ہمایہ پر امانت

و نَعْهُدِهِهُ اوراپِ وعده کی جوانبول نے خداتھائی نے گلوق سے بائدها ہے اور پہلے دعدے کونڈ رکتے جی اگر انبول نے خداتھائی کی خوشنودی کے لیے پکھ مال وسینا یا کوئی صادت اواکرنے کا خداتھائی کے ساتھ عمد بائد حاجو

# بيعت طريقت وغيره كيارعايت اورمشر وعيت كابيان

ادر دیست کتے ہیں اگر الشاتعائی کے بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ رام خدا کے سؤک عمل اگریک ہوئے کا عمید یا خدھا ہو کہ حقیقت عمل سیندا تعالی کے ساتھ مہد ہے جیسا کہ مورد آناً فقت خفا عمل خاکور ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَا يَعُونَكُ إِنَّهَا يَبَا يِعُونَ اللَّهَ يَهُ اللَّهُ وَفَوْقَ آيَةٍ يَعِيهُ فَهِنَ فَكُونَ فَوَاتُهَا يَسْتُكُكُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَ آوَفَى بِهَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيْدٍ نَعِيهُ أَيْسِهُ فَهِنَ فَكُونَ فَالْنَهَا يَسْتُكُكُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَ آوَفَى بِهَا عَاهَدَ

اور دوسرے مہد کی بھی بہت می حشمیں ہیں۔ شرکہ مساریت مسلح ومیت اور دوسرے عبد جن کی کتب فقہ بھی تفسیل کے ساتھ شرح کی گئا ہے بیسے عقد مراکبت قولیت دکالت کفالت اور مناہیں۔

د اعفون معابت کرنے والے ہیں اور اس امانت اور عبد کی حفاظت میں کوشش کرتے۔ بیس جیسا کہ جروایا جو کہ بھر یوں کا محافظ ہے این کی حفاظت میں کوشش کرتا ہے۔ ہیں بیاوگ مجی بورام برر کھتے ہیں اور درص کم۔ ورتدابات اور عبد کی بیاس داری مکن شاہدتی۔

وَالْغَيْنَ هُمْ بِشَهَا آفَاتِهِمْ فَالْمَنْ أَن اوروه الوگ جوائی گواروں کے اظہار کے لیے تیار کھڑے جیں گواروں کی اوائی جی دوستیوں اور قرابتوں کے تم موتے سے تیم قرمے اور اس کی اوائی جی ان کے دشتوں اور تمالوں کو جو فائدہ جینچے کی توقع ہے اس پرمبر کرتے ہیں اور اس وجہ سے حقق والوں کے حقق تر تدہ ہوتے ہیں۔

# موای چمیانے کی رُائی کابیان

اور یہاں جانا چاہیے کہ کوائل چھپانا مشاد کبیرہ محتاجوں عمل ہے ایک کبیرہ ممااہ ہے

## نماز کو تکر وہات ہے بچانے کا بیان

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلُوبَهِمْ يُعَافِظُونَ اوروهِ جُوابِي نماز برمحافظت كرتے جیں تا کہ اس کا تواب منالع نہ ہواور برنجافظت الدادمت سے علیمہ و ہے جو کہ پہلی آیت على فدكور باس لي كدهداومت كالمعنى بيشر بجالانا اورنادرزكرنا باورعا قطت كامعنى ان امور کا اجتمام اور معایت ہے جو کہ اس تماز کے تواب کی محیل کرے۔ اور شرا لکا اور ر کھات کی گنتی ہوری کرنا اور اوقات کو اعتبار کرنا ہے اوھر اُدھر و بھٹے کو ترک کرنا مجدہ گاہ كود يكتا كروك كوسنبال عن يدير كرنا جم كرساته كميانا أكراني عل تدكوا بالكنيا منه کھولنا' منہ کو کپڑے ڈھانیا' مریا کندھے پر دونوں طرف کپڑا لٹکانا' انگیوں کو ایک ودر سد على بيج كرنا يا علي ك ساته الكيول ي آواز نكانا يا بحده كاه كويس المازك عالت جماض وخاشاك اوركتريول سے صاف كرنا اپنے ہاتھ هي كوئي چيز سنبالنا ہيے معسا اودکوژا اودحنورقلی کے بغیرنماز اوا کرنا جس طرح نماز پر بینگی کرنا ایک نهایت گرال ھٹل ہے کال مبراور تلت حرص کی ولیل ہوسکتا ہے ای طرح نماز کی کردہات اور مفسدات سے حفاظت کرنا محی ایک نا کوارٹنل ہے جو کہ کال معراور تکت حرص کی دلیل ہو سكما باس ليان دونون كامول كوباد جود بكرايك جيز كم سائع تعلق ركعت بين جداجدا ذكر فرايا ميا با ادراكي فل سے ابتدا اور وومرے فعل ير افتام كرنے سے تمازكى نعنیلت اوراس کے حال کے اہتمام کی شدت معلیہ ہوئی کہ ان آ ٹیزگر وہوں کے اوّل و marfat.com

آ فرنمازی بین ادر عادمت کوابترای ای سلیه لایا کمیا کداس کی دجدسے بے میری ادر حرص کی شدت کی تمام آفات کم ہو جاتی بین کد اِنَّ الصَّلُوةَ تَنْعَیٰ عَنِ الْفَسُخَةَاءِ وَالْمُسَنَّكُو اور بنب حرص کم اورمبرتوکی ہوگیا تو نماز پرحفاظت حاصل ہوگی اِس کیے کرنماز کری افلات میں تمام شختوں اورتمام منفتوں کے فوت ہونے پرمبر ضروری ہے جبکہ تمام لذتوں کی فرص کا فظت کوروکنے والی ہے ای لیے کا فقت برختم فرمایا ہے۔

فُوْلُسَسِنِكَ وولوگ كربِ مبرى بخل ادر حرص جينے وَكُمِل كام سے باك جِن بنى جَنَّاتِ مخلَف باغات من اپنے اقبال كے درجات كے مطابق منگو مُوُونُ تعليم وَوَقَرَر كے ساتھ موں كے اس ليے كہ دہ مكارم اخلاق كے ساتھ موسوف مِن اور ذكيل حركات سے محفوظ جِن اور كريم كى تعظيم واجب موقى ہے جيسا كہ ذكيل كى تو جِن شرورى۔

فَنَا بِلَيْهِ بُنَ تَحَفَّرُوا الآان كناد كوكيا ہے كہ جنت كى تعتوں كا سنت قل چَنْدُكَ مُفِطِعِيْنَ آ بِ كَي طرف كرون طبع وراز كركے دوڑتے ہوئے اور آ پ كی طرف آنگھیں marfat.com

تغير وردي \_\_\_\_\_\_\_\_ (٩٤) \_\_\_\_\_\_\_

لگائے ہوئے آئے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اندر جنتیوں کے آٹھ اوساف پیدا کر لیے ہیں کہ اس قرقع کے ماتھ آپ کی طرف بھا مجتے ہیں اور اس کے باوجود ان کانفس سے بات تولٹیس کرنا کد آپ کے سامنے زانونیک کر بیٹیس جکہ

عَنِ الْعَدِينِ وَعَنِ النِّبَالِ عِزِينَ وَاكِن بِاكِن صَلَقَ عَاكَر بَيْفَة بِن الْحَكُولُ الْحَالِ الْحَدِينَ وَالْحَلَ الْحَدَالِ وَهُولِ الْحَدَالِ اللّهِ الْحَدَالِ اللّهِ الْحَدَالِ اللّهِ الْحَدَالِي الْحَدِينَ اللّهِ اللّهُ الْحَدَالِ اللّهُ الْحَدَالِ اللّهُ ال

کنلا ایدا برگزئیس و داس جمونی طح ہے دست بردار ہو جا کیں ادر اس باطل خیال ادر فاسد قیاس کوچھوڑ دیں اس لیے کہ اصل خلقت کے اعتبار سے عام لوگوں عی کسی کی مجی تعظیم و تحریم واجب تھیں۔

آدى كى بيدائش نجاست س باور دبيرت ايمان ادريل س

یانًا خَلَقْتَاهُوْ مِنَّا یَفْکُوْنَ تَحْتَقَ ہم نے آخیں اس چیز سے پیدا کیا کہ وہ جانے ہیں اور وہ نفقہ ہے جو کر تو دنجی ہے اور نجاست کی راہ ہے آتا ہے اور نجاست کی راہ میں داخل ہوتا ہے آگر ہم یا گیڑے کولگ جائے تو اس کا دسونا واجب ہو جاتا ہے تو وہ کبال تعظیم دیکر ہم کے قائل ہوگا۔ ہاں آ دی کا دفار ایمان اور شمل صائح ہے نہ کہ اصل فلقت جبکہ اس کی ذات اصل خلقت کے ساتھ ہمی ہے اور کھڑ اور کہ سے اشال کے ساتھ ہمی۔

اگر اس نے ایمان اورشل صالح ابنائیا اس کی ہمنی رؤالت ؤور بیوشی اور ویتعظیم و

میروین به ایسان بادراگر کفراور معسیت جی گرفآر ریا اصل فلقت کی روّالت اس محریم کے قابل ہو کیا اوراگر کفراور معسیت جی گرفآر ریا اصل فلقت کی روّالت اس روّالت کے ساتھول کروّگئی ہوگئی۔ پس بیاوگ ہرگز تفقیع و تو قیر کے قابل ٹیس ہیں جو کہ دو ہری روّالت رکھتے ہیں تقلیم واکرام کے قابل دوسرے لوگ ہیں جو کرآ ہے کی محبت اور آ ہے کی شاگر دی اور آ ہے ہے رشد و ہدایت طلب کرنے پرمقرر ہیں۔

فلا انفیط اس می شم نیس فراتا اس لیے کدایک فرقے کو دوسرے فرقے کے ساتھ بدلنے پرانشانعاتی کی تقدرت کے پورے طور پر دامنے ہوئے کی وجے تم آتھائے کی خرورت نہیں ہے اور حمیمی تتم اتھائے بغیر بیتین نہیں آتا تو میر کی تم

بوت النشارق و النفارت و کالکارب اپنی ال مفت کے ساتھ ہے کہ میں مٹر توں اور مغربی کا پرور گار ہوں اس لیے کہ موری جا تھا اور ساتھ ہے کہ میں مٹر توں اس مغربی کا پرور گار ہوں اس لیے کہ موری جا تھا اور ساتوں ستاروں عمل ہے ہر ستارے کے لیے ان ستاروں کے سند تھے معدل ہے و اور کا اور ان کے اس ستاتھ ہے ترب کے اندازے کے مطابق ہر روز ایک مشرق ہے جو کہ سال کے دومرے دل کے مثر تی اور سال کے دومرے دل کے مثر تی اور سال کے مقابق مورج کی مشرق اور مفری سال کے مقابق میں مورج کی مشرق اور مفری سال کے مقابق میں اور میر کی مشرق کی اور مقرب ہے لیکن فود میں مورج کی مشرق کی مشرق کی مشرق کی مشرق کی دومرے والے الوار کا اور مغرب کے ایک ہو اس کی ایک ہوئے والے الوار کا کے ایک جھے کو ایک وقت میں اس شرق ہو جا تا ہے ہوں اور دی ہر میں اس شرق ہو جا تا ہے اور پر کے دومرے والے دولوں کے جھینے کا مقام ہو جا تا ہے اور پر کو اس حق کو اس حقر کر دیتا ہوں کہ دولوں کے جھینے کا مقام ہو جا تا ہے اور پر کو اس حقارت ہے تھی کا مقام ہو جا تا ہے اور پر کو اس حقارت ہیں تا ہوں کہ دولوں کے جھینے کا مقام ہو جا تا ہے اور پر کو اس حقارت ہوں کہ دولوں کے جھینے کا مقام ہو جا تا ہے اور پر کو اس حقارت ہوں گارت ہوں کا روز ہوں کی دولوں کے اس حقیر کی ویتا ہوں کہ دولوں کے جھینے کا مقام ہو جا تا ہے اور پر کو اس حقارت میں وائی ہوں کہ دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے ہوئی کا مقام ہو جا تا ہے اور پر کو اس حقارت میں دولوں کے دولوں کو اس حقیر کی تا ہوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کو اس حقیر کی تا ہوں کہ دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کو دولوں کے دولوں کو د

اِنَّا لَقَادِدُوْنَ عَلَى أَن نُبَيِّلَ خَبْرًا فِنْهُمْ حَمِّلَ بَمِ البتراس بات بِرقادر بِي كُدان كَ عَمْل الكِي جماعت بل دي جوآپ كي محبت شاكردي اورآپ سے رشده جارت طلب كرنے اخلاق سده ارنے اور اصلاح احمال كے ليے ان سے بہتر ہو

- شیروردی \_\_\_\_\_\_\_ (۶۹۶) \_\_\_\_\_\_\_ (۶۹۶) \_\_\_\_\_\_ انجوی پاره - در دوه افسار بور به کی جما است تنتی به

وکھا آنغن بیشیو قین اور ہم اس درج کے نیس بین کرکوئی ہم ہے آ کے نگل جائے اور اس قدر تعظیم و تو قیر کو اس کی مقارت و جائے کہاں گی عزیت و تو قیر کو اس کی مقارت و خارت میں بدلنے بااس کی عزیت و شرافت کو درمری جگہ تیم بل کرنے ہے تاری قدرت سلب کر لے اور اس ما عزیز کر دے ۔ تو معلوم ہوا کہ ال کا آپ کے پاس بیسب آ تا جا تا اور آپ کے حضور جمع ہوتا جنت میں داخل ہونے کی آ رز واور تعظیم و تو قیر کا مستحق ہوئے کے اور آپ کے حضور جمع ہوتا جنت میں داخل ہونے کی آ رز واور تعظیم و تو قیر کا مستحق ہوئے کے لیے نہیں ہے بلک لاف زنی اور کھیل کی بنا و پر ہے جو کروہ الشائق الی کی آ یات اور اس کے وعدوں کے مقائم بر کرتے ہیں۔

فَنُوْهُمُ يَخُوضُوا وَيَلَقَنُوا لِهِنَ آپِ أَنِينَ يَهُولُ وَيَ كَدَلاَفَ وَلَى اور كَمِيلَ عَنَ کَا آئِينَ وَعَدُودُ اِمِا تَا ہِ اوران وان اَيك اور طرح ہے خدا تعالی کی طرف کانے والے کا آئین وعدہ ویاجا تا ہے اوران وان ایک اور طرح ہے خدا تعالی کی طرف کانے والے کا عظم مائیں سے جس طرح آپ کے سامنے خاتی اور می قرار کی ساتھ ووڈ تے ہوئے جن اس کانے والے کے پاس نہایت بے جیٹی اور بے قرار کی کے ساتھ ووڈ تے ہوئے جا ضربوں گے۔

یور یغیر بخون جمرون کروہ تھا تھے بدان تھے مراور نظے باؤں آئیں ہے۔ بین الاجتدائ ترول سے بین اتفاعظرت اسرافل طیدالسلام کے مور ہو کئے گا واز سنتے تی دوڑتے اور جلدی کرتے ہوئے ۔ گانگھ این نفس کویا کرو کی بت کی طرف کہ جے زیادت کے لیے اس کرے نال کر کھڑا کیا گیا ہے۔ یوفیضون دوڑتے اور جلدی کرتے ہیں اس اداوے سے کرمب سے پہلے اس کی ثیادت کریں اور بوسدویں اوراس تک اس می کے ساتھ باتھ پہنچا کمی کراس وقت جو پہلے آگیا ہ کیا ہ کمیالیکن اس دن دن کی بہلدی اور تیزی انتہائی ذات ورسوائی کے ساتھ ہوگی کہ:

خَاشِعَةً أَيْصَارُهُمُ ان كَي آتَعِين فَيره اور فيران دول كي بلك تَزَهَمُهُمْ وَلَمَّةً أنبيل مرے باؤل كك ذائد ورموائي وَحابِي سِلِ كَي دَوَلِكَ الْهَوْمُ الَّذِينَ كَالُوْا

# اشرف التحلوقات موتے کے باوجود انسان کی میری اور حرص کا بیان

یہاں آیک جواب طلب سوال باقی رہ کیا اور وہ بہ ہے کہ افران جوکہ اشرف الحقوقات علی سب نے اور وہ بہ ہے کہ افران جوکہ اشرف الحقوقات علی سب سے زیادہ معزز طائلکہ کرام کا مجود اور روئے زیمن کا ظیفہ سے اس کے فیر بھی بیہ ہمری اور حرص کیوں دکھ دی گی اور اس کی ظشت کی بنیادی سان دونوں چیز ول کو طاکر معما کیوں بنا دیا گیا جبکہ دوسر سے جوانات اس کی حرص کا سوال حصہ بھی تیمیں رکھتے اور بہتدیدہ چیز دوں کی ترک کے اوقات عمی اور چینوں بی وقتی کے اور ایست میں اور چینوں بی وقتی کے لیے جو تحمیرا بیٹ آ دی کو وہ آ ہے اور اس کی انہائی ذات اور رسوائی کا یا صف ہے کہ حرص کی دج سے برخم کا غلام ہو جاتا ہو وہ اس کی انہائی دائی ہو جاتا ہو رسوائی کا یا صف ہے کہ حرص کی دج سے برخم کا غلام ہو جاتا ہو اور اگر یہ دونوں سے اور اگر یہ دونوں مینات اس کے فیر میں رکھی گئی اور اس کی پیدائش کی بنیاد عیں بید دانوں عیب دکھ دیے سے اور اس کی بیدائش کی بنیاد عیں بید دانوں عیب دکھ دیے سے آل کی ندمت و حمل ہے کو اس کی بیدائش کی بنیاد عیں بید دانوں عیب دکھ دیے

هيرون المستهيدان بار

پذیر بوکر مشق اور مبرش بزارون فرسک کا فاصلے۔

اور جب جھوقات کے زویک آدی کی شراخت اس دجہ سے کدا ہے اپنے مالک کے مشق کے لائن اور اس کے دوسول وقرب کا مثلاثی پیدا کیا گیا ہے اور اس معرفت کے کا تارور یا کا تواری کی مقال پر دو توں صفات ہو کہ شدت در شاہ در انہا کی ہے مہری ہے عطا کرنے کے موا چارہ تیں گی ہے اور آدی کی خدمت اور شاہ اس شدت حرص اور ہے مہری ہے مہری ہی خرص ہور گئی کی دجہ سے الرق وی فاقت اور ہے دو تی کی دجہ سے الرق مرس مربی ہی دور ہے اس حرص اور ہے آدی کے شوت کی مرب کے اور چھوڑ نے کے لائن اخراض بھی مرف کرتا ہے اور ہے کا فرات کی طرح ہوئے کے الدی اور سے اور کو اس کا مرب کی مرب کے اور ہو اور انہاں کی مرب کی مرب کے اور ہو اور انہاں کی مرب کی کہ دو الدن و نفرت کی مرب کی کہ موست میں اور میں کی مرب کی کہ دو الدن کے اور ان کے مراق کی مرب کی کہ دو الدن و نفرت کی سمتی ہو جو آئی ہے۔ والدیا ذور اور الدن کے مستین ہو جاتی ہے۔ والدیا ذور الدن کے مستین ہو جاتی ہے۔ والدیا ذ

ادرکیای اچھا کیا گیل

مبرسب مقامات میں قامل تعریف ہے کرتھے ہے کہ بہتائی خدمت ہے اور حدیث شریف علی دارہ ہے کہ دوجو کے سرنہیں ہوتے علم کا طالب ادر دنیا کا طالب نے زدارہ ہے کہ صدیعی دشکہ جیس گر دوآ دیموں پر ایک وہ فض ہے التہ تعالیٰ نے مال عطافر مایا تو اسے تن کی راہ جی فرج کرنے پر مقرد فرمایا۔ بھی وہ اس سے دان رات فرج کرتا ہے۔ ایک وہ فض جے اللہ تعالیٰ نے محکمت عطافر مائی۔ بھی وہ اس کے ساتھ تیملہ کرتا ہے۔ ایک وہ فضی جے اللہ تعالیٰ نے محکمت عطافر مائی۔ بھی وہ اس کے



# سورة نوح عليدالسلام

کیے ہے اس کی افغائیں (۲۸) آیات میں ادراس سورۃ کوسورہ نوح اس لیے کہتے یں کداس مورة میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے موا کچھ اور نیس ۔ سارے قرآبی ياك مين بك ودسورتي تين جوكدا يك واقعه كرماته تضوي بين رايك مورة بوسف غليه انسلام اور دوسری سورة نوب علیه انسلام که دونون میں این دونوں ترسل علیما انسلام کے واقعہ ك سواكى چيز كا ذكر خيل فره ياكيا اور سورة كو حفرت فوج عليه السلام ك ماتحد بودى خصوصیت باس لیے کدائد اسورہ علی حضرت فوج علید السلام سے کادم کے مواکی شے کی حکایت تیس ہوئی۔ کو یااس اوری سورة کامضمون حضرت نوح علیدالسلام کا کلام ہے۔ نیز اس سور تا مس تلوق کو حضرت می کی طرف مُلانے کے قاعد ہے اور اس کے آ واب وشرائط کی رعایت جو کدانهیا علیم السلام اور ان کے دارٹوں کے عمرہ کاموں سے ب کی پورے طریقے سے شرح کی گئی ہے اور دموت الی الحق کے سلیلے میں حضرت نوح عليه السلام راوخدا كي طرف سب كان والول ك يشواءوك بين اس لي كرآب ي بہلے حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کرآ ب کی نبوت کے زیانے تک لوگ واوت کے میں نے نہ نے اور شرک و کفر میں کر فارشیں ہوئے تنے بلکہ لوگوں کے بارے میں حضرت آ وم ادر دوسرے انبیاء علیم السلام کی تعلیم وارشاد اس طرح تھی ہیسے بیٹوں کے فق میں باب کی تربیت یا خاندان کے چیوٹوں کے حق میں بزرگوں کی تعیوت اور رہنمائی کہ کوئی مقائل اور فریف میں رکھتے تھے۔ پہلے رسول علیہ السلام جنہوں نے میں تعالی کا بیغام بندوى تك ينجايا اوران كاعتقاد كي خلاف أنبي تكيف دي معزت نوح عبيه الملام

تم روری مسنسسه امیرس ( ۴۰۳) جی اورای کے مدید شفاعت جی ان کے بارے بھی اڈل دسول بعد الله فر بایا گیا ہے لین میلے رسول علیہ السلام جنہیں مبعوث فر بایا گیا۔

پی اس سورۃ کامعمون جوکرتن کی طرف تھون کو دھوت وینا ہے سب سے پہلے حضرت نوع علیہ السلام کے علوم سے ہے اور آ ہے کی جمراث ہے جوکہ دوروں تک کچنی۔

سورة نوح عليه السلام كرسورة المعارج كيساته رابط كي وجه

اس سورۃ کے سورۃ المعارج کے ماتھ ربط کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ المعارج کی ابتدا عمد الخياقوم كے كفاركى وعوت الى الحق سے حضور ملى الله عليه وسلم سے تلب مقدرس كى تكى کے اسباب ان کفار کا انجائی جرائت اور ہے باکی کے ساتھ تیامت کا عذاب مانگٹا اور حضورصلی الشعلیه وسلم کودموت الی الحق کی مشتعت برمبرکزنے کا عم زکور ہے جبکہ اس سورة عن اوّل سے آخر تک معرب او مع علیہ السلام کا ول تنگ ندیمونا ند کور ہے یا وجود یک آب نے ہزار سال تک کافروں کی جنا پرواشت کی اور ان جی تھیل اور اہلا حت کرنے کا ار بالكل شرويكما تو كويا ارشاد بوتا بيكرانيا وعيم السلام كوروب فلق عن اس حم كي رواشت ادرم کرنا جاہیے واقعت کے طریقوں عمل ایک سے دہم نے طریقے کی طرف منتقى لازى تاركرنا چا بے اور ول تك نيس ہونا چاہيے۔ (يادر بِ كر تكى ول برينائے وفور جذبات دهت تنی جو کردهد للعالمین ہوئے کولازم ہے اگر ایک فخش کسی ویک چیز پر جم كرنائي الركاول فرم قراريانا ي المي جمي مرايا داهت ورحت كورب العزي في ساري کا مُنات کے لیے وجت بنایا اور معدر جمعنی قاعل سے اعتبار سارے جہالی بی پر رحم فرانے والاكياكان كي تلب مقدى كى ترى كالعاز ،كون كرسكا ب معلى الشرعار وللم \_ول بعنا زم مو کا حالات دوا تعات کا احمال محی ای قدر موکا \_اس بھی ہے اس لیے نہیں روکا کمیا کہ می نیم کی کسیر و الل حمین ب بلدد کائل لے کیا ہے کہ اس سے تلب مبادک کو تكليف موتى باورية الترس كوكواراتيس ويحفوظ المحق عفرار ولوالدي

نیز اُس مورہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کفار کے لیے جس مغراب کا دیدہ کیا گیا ہے اگر چہ دہ ڈورمعلوم ہوتا ہے لیکن اس عقراب سے ڈرانے اور اس کے زیانے کی ڈوری پر marfat.com

فكركرة بعى كوتاى فيعل كرنى جاييه كيونكه بم في معرت أوح عليه السام كوطوفان ك عذاب سے اپنی قوم کو ڈرائے کا اس ہے ایک بڑار سال پیلے تھم دیا تھا اور انہوں نے اس ؤور کے عذاب سے پوری کوشش کے ساتھ ڈرایا تو ثابت ہوا کہ جو چیز لوگوں کے ذہن على دُور معلوم وفي بوق عن تعالى ك فان قريب بياتو كوياييدورة اس قول كي ركيل بَ كَ إِنَّهُمْ يُرَوْنَهُ بَعِيدًا وَّنَرَّاهُ قَرِيبًا.

اور اک کے ساتھ ساتھ ان دونوں سورتوں کے درمیان تمام مغمامین ایک دوسرے کے مناسب واقع ہوئے ہیں اس مورہ میں فرمایا ہے کہ الڈینسٹال خیبینز خیبینا جبکہ يهال فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمُ مِينَ كُوْنِ اللَّهِ أَنْصَارًا قَرَاياتِ اوراس مورة عن تدعون ادبر وتوتَّى وجمع فأوغى واقع بجبك يهال واتبعوا من لم يزه مالة و ولعه الاخسارا وَالْحُ بِهِ اودال مودة عِن وَ الَّذِينَ هُوَ مِنْ عَفَاب وَيْهِوْ مُشْفِقُونَ بِ جَبُد يبال مَالَكُمُ لَاتُرْجُونَ لِللَّهِ وَقَارًا بِالدَّاسِ مِورة كَى أَبْدَا عَل اللهِ إِن إِن ذکرے کدایک سائل ہوری جرائت کے ساتھ اللہ تعالی سے اپنے کے اور اپنے قربیوں و قبلول کے لیے عذاب ما کمکا ہے جبکہ پہال ہے بیان ہے کہ ایک جھا کیں پرواشت کرنے دالے اور معیمتیں جمیلنے والے رسول علیہ السلام الکول پچیلوں کے لیے وعائے منغرت أَمَاتَ ثِينَ كَمْ رَبِّ الْحَفِرْلِي وَيُوَالِدَقُّ وَلِهَنْ مَخَلَّ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانِ وَاسْتَ كَافِرِقَ وَيَحُوكِهِال سِهُهَال كَلْ بِدِاس مَعَادُوه كَبِر عَوْدِهُمْ ے اور مجی وجوہ معلوم ہوتی ہیں۔

### حضرت توح عثيه السلام كاواقعه

اور حفرت نوح عليه السلام اوالوالعزم فيفيرون عليم السلام عي سن بين اور حفرت اً وم ابوالبشر عليه السلام ہے وہویں وربیع جمی واقع بین آپ کے والد کا نام ملک تھا اور روایک ٹیک انسان اور تو حید کے مختبہ و ہر تنے اور لوگوں کو تو حید کی دعوت دیتے ہے اور و ا متولع کے بیٹے ہیں جو کد حضرت اور میں علیہ السلام کے صاحب زاوے ہیں اور انہوں نے دیں سال کی عمر بھی معتریت اور نیس معتریت شیٹ اور معتریت آ وم علی مینا وہلیہم العلو ۃ

# martat.com

والسلام پر نازل ہونے والے تمام آسانی محینوں کو یاد کرلیا تھا اور معفرت اور نمس علیہ السلام کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے اور آپ نے بی آ وم سے امور کی تذہیر اور ان کی اصلام سے بعد آپ کے دالد اس کی اصلاح میں نہیات شان وار کوششیں قرما کی اور بہت کثیر الاوقاد مینے اور ان کے والد بزرگ وار معفرت اور لیس علیہ السلام میں بزرگ وار معفرت رسل علیم السلام میں سے بیں اور قرآن مجید میں چند مقامات بران کا ذکر واقع ہوا ہے اور بیمانی تکمام اسے علوم یاض اور طبی آئیں تک بینیات ہیں۔

# تكعنداور سيني كى ابتدا كابيان

## بت پری کے آغاز کا بیان

ہاں معزت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد معزت آدم علیہ السلام کی اولاد marfat.com

Marfat.com

\_ (r-1) \_\_\_ بیل بت برخی کا دوان ہوگیا تھا اور اس کا سب میر ہوا کہ حضرت اور لی علیہ السلام کے سب بنے ادلیا مادرمسلحا و تھے اور لوگول کو میا دے میں مشتول رکھتے تھے اور ان عمل ہے ہر ا کیا نے اپنے لیے ایک مجد بنار کی تنی جس میں دہ لوگوں کو ذکر اور طاعت کی وعوت و جا تھا اور لوگ ان کے یاس شوق اور خوشی کے ساتھ عبادت کی لذے یاتے تھے جب حضرت ادریس علیہ السلام سے صاحب زاوے اس جہاں قائی ہے سطے میے لوگوں کوائٹیا کی حسرت اور افسول الاحق موالورانبول نے آئی شی ایک دوسرے سے شکایت شروع کر دی کراب ہمیں مبادت اور ذکر میں وہ لذت نہیں لمتی جو کران کے پائی حاصل ہوتی تقی۔ شیطان اس دهت کوفنیمت جان کر سر پرشامه اور باتحدیش عصامید ایک بوژ سے کاشکل عل لوگوں سے بھی علی حاضر بوااور ای نے کہا کراب اس افات کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ہزرگوں کی تصویر میں پھروں سے تراش کراوران پران پزرگوں کا لباس ڈال كراہے چیرے کے سامنے مسجد كی محراب چى كھڑى كريں اور انجيں اپنے حال پرمطلع مجھ کر کہ اولیا مانشدم کے نیس میں وی لذت جوتم ان کی موجودگی میں عمادت اور وکر ہے حاصل کوتے تے اب حاصل کرو۔ (اگر بیعبارت الحاقی تیس بکیمنسر علام کی ہے ت مطلب یہ ہے کہ وہ اس مقیدے کے ساتھ ان کی عبادت کریں جبکہ المی سنت اولیا واللہ ي متعلق كتاب وسنت كے مطابق حيات برز في كا احتفاد كمتے بين ان كى عبادت كو تلها مِا رُز قر ارنیس دیے متعلم کرتے ہیں جکرفیدی تعلیم ادر مبادت می فرق تھی کرتے اور تعظیم کوعبادت قراروے کرلوگول کو ہے درانی شرک میں دیکیلتے ہیں ای لیے امام الی سنت ا مام احدوضا بر یلوی دهد: الشرعلیہ نے فرمایا ہے۔ ٹرک تخبیرے جس می تعظیم حبیب۔ اس

نُدے ندہب پانعنت کیجیے۔ محمد مختوظ الحق غفرلہ) لوگوں نے اس مدیبر کو بہت پہند کیا اور اس کے مطابق عمل کیا اور انہوں نے بیل فیصلہ کیا کہ جوشمی بھی عباوت اور نماز کے بعد سجد سے باہر جائے ان مور تیاں کے ہاتھ اور پاڈل چھے تاکہ ان ہزرگوں کی ارواج کے نزریک اس کی بتاعت عمل عاضری باہت ہوجائے اور وہ خدا تعالیٰ کے عضور گودی ویں اور شفاعت کریں کہ بیر مختمی تعار

marfat.com

مورتیوں کے معرف باتھ باؤک بیوم کر معجد سے باہر پیلے جاتے ہے اور عباوت اور ڈکر بالک خم ہوگیا بہاں تک کرفیدس پوسنے کی جگہ جد درائج ہوگیا۔

فریائے تھے لیکن لوگ بازئیں آئے تھے یہاں تک کرفن تعالی نے معترت نورج ملیہ اسلام کورسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ نے نوسو پچاس منال تک لوگوں کو قوجیہ کی اور بنوں کی عبادت ترک کرنے کی دعوت وی اور اس طوالی عدت بھی آپ پرکل ای

آ دی ایمان لائے اور انہوں نے بت برتی جھوڑ دی اور روئے زیمن کے دوسرے اوگ۔ کد جنہیں طویل مدے میں حضرت نوح علیہ السلام کی وقوت کینٹی تھی مشکر ہو کئے بیان

کے کے حضرت توج علیہ السلام نے ان کی ہلائت کی دعا قرمالگا۔ عدا تعالی نے ان پر طوفان میجا اور سب کوغری کردیا اور طوفان میجنے سے پہنے حضرت نوح علیہ السلام کوشکم

فرمایا کدایتے لیے اپنے اہل وعمال اور مسلمانوں کے لیے کشنی بنا کمیں اور اس کشنی میں مرمایا کدایتے لیے اپنے اہل وعمال اور مسلمانوں کے لیے کشنی بنا کمیں اور اس کشنی میں

چرنے اور آزنے والے جانوروں کی ہرتم ہے ایک ایک جوز ارکھ ٹیس اور جس وقت تور سے یانی اُسلے اس کشتی شن سوار ہو جا کیں۔

چتانی دھترے نوح علیہ السلام اس تھم کے مطابق کمتی بنا کراس بیل جانور پائی اور
کھانے کی چیز ہیں جی کر کے طوفان آئے کے منظر سے اور جب تورے پائی اُ بُلاتو آپ
اپنے افل وہ پال جو کہ تین بینے اوران کے افل خانہ تھے اپنے ظلاموں اوراوٹر پول اورای
اسٹی افل معمانوں سمیت ای کشی میں سوار ہوگئے اور کشی کے اوپر چوسر پیٹی ، رش کے
پائی سے تفاہت کے لیے تیاد کیا تھا کھنٹی ویا۔ آپ کی بیوی ایک کنعان نامی ہیئے سمیت
کہ ڈوٹوں کا فریخ کمشی میں سوار نہ ہوئے اور کا فرون کے امراہ فرق ہوگئے ۔ حضرت
نوح علیہ السلام نے وسویں رجب سے لے کر وسویں محرم میک جو کہ چے ماہ کی عدت ہے
کشی میں گڑادے اور طوفان کا پائی زمین سے جوش ارتا تھا اور آسان سے برستا تھا۔
کالیس وان تک زیادتی اور فرق میں تھا اس کے بعد آ بستہ آ بستہ کم ہوتار ایسان کے برستا تھا۔

تغیر مرزی \_\_\_\_\_\_ ہیں۔ \_\_\_\_ (۴۰۸) \_\_\_\_\_ ہیں۔ اما کے معدز بین کی سطح تمود اور ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی ہے باہر آ ہے۔

معترت نوح علیہ السلام کی مت عمر جس بہت اختلاف ہے۔ مشہوریہ ہے کہ ایک ہزار چارسوسال تھی اور قرآن پاک ہے اس تقدرتو بیٹین کے ساتیر معلوم ہوتا ہے کہ ہزار سال ہے ذیادہ تھی اس لیے کہ طوفان آئے ہے پہنے منصب رسانت عطا ہوئے کے بعد آپ کی وقومت کی عدت سورۃ عمکوت میں سازھے نوسوسال فرمائی تھی ہے اور کم از کم بعث ہے کے وقت آپ کی عمر جالیس سال ہوگی جبکہ طوفان کے بعد بھی آپ نے کیچھ وقت دیا ھی ٹر ارا جیسا کہ سورۃ صورے معلوم ہوتا ہے۔

## اس مورة کے معانی مجھنے کے لیے دومقد مات

اور یہاں اس سورہ کی تغییر شروع کرنے سے پہلے دومقد موں کوؤ بن میں جگہ دینا ما ہے تا کہاں سورۃ کے معالیٰ محولت کے ماتھ مجھ ٹیں آ جائیں۔ یہا مقد سرے کہ جب الله تعالی اینے خاص بندوں میں ہے کسی کو چن کر قلوق کو فق کی طرف بکانے کے لیے مبوت فرماتا ہے اس برگزیدہ بتدے کے لیے ضروری ہے کہ بہلے ان لوگوں کے عقائد اخلاق ادر کلبی حالات کے متعلق خوب غور ڈکر کرے اور ان کی امل بیاری کو بچھانے اور اس امٹل بیاری کو ؤور کرنے کی فکر تمام ادامرونوائ سے پہلے کرے پھر ان الوگول کے طبعی مقاضول منر درتول ادر موجودہ واقعات میں نظر دوڑا کے ادر انہیں اس چیز ے ڈرائے جس ہے وہ طبقی طور پر یا اٹی وقتی ضرورتوں کے مطابق ڈرتے ہیں اور جس چیز میں دو هبی طور بر یا اپنی وقتی شرورتوں کے مطابق خواہش کرتے میں مطمع ولائے جس لمرح که کام بچشروخ میں ان کی قرت مقلبہ اورنغسانی ملامیتوں کی اصلاح کو ویش نظر رکھا تھا ای طرح یہاں امید اور خوف کے ساتھ ان کی قوت وجہد کی اصلاح کو پیش نظر رمکھ اس لیے کہ محتل روٹ انسانی کی مملکت کا وزیرے جبکہ وہم اس مملکت کا حاکم اور بااعتیار بادشاہ ہے جب یہ دونوں مطبع ہو مجھ تو اس مطلنت کے دوسرے تمام ارکان وروكاراورسايي خود بخو وسخر جو جاكين عيراور أيك مجم حالت رمينها كم عرك

ء دوست کی لمرف ہے ایک اٹیاں اندامادی المرف سے مرک کی دوڑتا marfat.com

تیران وولول امود کوان تک ایک سرمری قاصد اور بر کارے کی طرح ند پہنچائے کہ بیت ہے۔ بہت اختیار ہے کی طرح ند پہنچائے کہ بیت ہے۔ بہت ہے بلکہ

جیست میں اور فیر نواہ طبیب کے طور پر ان کی جاری کی تخت سے دل تک تہ ہو اور مشغق باپ اور فیر نواہ طبیب کے طور پر ان کی جاری کی تخت سے دوسرے طریقے کے مارف اس حد تک نقل ہوتا رہے جھی ان کی استعداد کے جانے شرعی کنیائش ہے اور جب ان کی استعداد کی طور پر باطل ہوئے کا ہے چل جائے جسے بدن بھی کرم خوردہ بر بودار مشو تو آئیں ٹتم کرنے کی فکر کرے تاکہ و مروں کو فراب ترکم میں اگر جا داور لڑائی کا تھم ہے تو

تمام افرادنک نه مینچ.

دومرا مقدمہ بیہ کے دعفرت نوح علیہ السلام کی تو ہم کی اصل مرض بیتی کے تقرب
الله الله کی ظلب بھی اپنی شرورتوں بھی دولینے بھی ارواح ،ولیاء کے مظاہر کا لمہ کی طرف
الله الله کی ظلب بھی اپنی شرورتوں بھی دولینے بھی ارواح ،ولیاء کے مظاہر کا لمہ کی طرف
الله جا کہ نے می گرفتار شھا اور مرجہ تزییر کی طرف قرب حاصل کر نے اوراس مرجبے سے
مدولینے کی ان کے ذہن بھی وف مخبر کر وجہ سے ان کے اوران کے جوائے آئیں شیطائی
ان اولیاء کی ارواح بھی ان کی نظر سے خائب بھو تی تھی پیال تک کہ نام او اولیاء کے گر
حجیت شیطان کی تھی اور بی جہات بھری ہے کہ جب نے گری اور معرفت کی بلندی
علی کے اور ورمیان بھی تغیر ہوئی آئر اوران اولیاء کے اصل مرتبوں کی طرف متوجہ ہوئی آئر کے اور درمیان بھی تغیر آئی اور بھی بلندی
مبادت اور تقریب بھی ان کی نظر ارواح اولیاء کے اصل مرتبوں کی طرف متوجہ ہوئی آؤ بھی
مبادت اور تقریب بھی ان کی نظر ارواح اولیاء کے اصل مرتبوں کی طرف متوجہ ہوئی آؤ بھی
خواہوں اور معاطات بھی توجہ الی اللہ کی طرف والت فرما تھی اور مرتبوں کی کرفت اور ان کی قوت دیمیہ مرکب طوائے ویہ کی باتی رہنا ایل اور دینوں کی گرفت کے اور دول کی گرفت کے اور دول کی توب کی کرفت کو ایک کو تب

تغیر از نا المادات با عائد اور کیتوں کو بہت دوست رکھنی تغیر ایس آئیں ان مقاصد کے حصول کی امید ان کے نہ ملنے کے فوف اور اس بات کے القاء کی وجہ سے کر تبداری بیتمام بہندیدہ چیزی خدا تعالیٰ کے دست قد دت بھی ہیں۔ سورن آ جائے آ سان اور زیمن کو ای نے بیدا فر مایا ہے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا معین تھا تا کہ جب وہ اس پروے میں اس کی طرف متوجہ بوس تو آئیں آ ہشد آ ہشدا اس بھی معرفت سے قرتی دی جائے اور اس بہت مت ہے او ٹھا کیا جائے اور وہ قدر سے آ استان مقدود تک پینچ جائیں۔

جب وعوت کی مدت بزارسال کے قریب بیٹنی کی اور اس دوران کی مدتمی گزرگئیں اور حالات مختلف ہو کئے اور مختلف استعدادات بروسے کار آ کی اور سب بے کار رہیں حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی اصلاح ہے من کل الوجوہ مایوی ہوگی آ ب نے ان کی عام ہلاکت کی وعافر مائی اور حق تعالی نے قبول فر ہائی۔

حضور عليه السلام اور حضرت نوح عليه السلام كدرميان وجوه مناسب

یبال جانتا چاہیے کے حضرت نوبی علید العلام کو جادے صفور ملی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ جن کی مستقت ہرم کی تعین ساتھ جن ہرائی کے ستقت ہرم کی تعین ساتھ جن برائی کی مشتقت ہرم کی تعین کے دوسرے کے اوار اس کی مناسبت ہے کہ دوسرے درس علیم السلام کو وہ مناسبت حاصل نہیں ہے اور اس کیے ساتھ ان کی مائیڈ کی بلور مثل کا مشتر استیار کی مناسبت عاصل نہیں ہے اور اس کے دائیڈ کی بلور مثل مناسبت عاصل نہیں معزمت نوح علیہ السلام کے دائیڈ کی بلور مثل استرا ہے جدا کے دوسر مثل اللہ میں معزمت نوح علیہ السلام کے دائیڈ کی بلور مثل اللہ میں دوسر میں معزمت نوح علیہ السلام کے دائیڈ کی بلور مثل اللہ میں دوسر میں دوسر مثل اللہ میں دوسر مثل میں دوسر میں دوسر مثل میں دوسر میں دوسر مثل میں دوسر مثل میں دوسر مثل میں دوسر مثل میں دوسر میں دوسر مثل میں دوسر میں دوسر مثل میں دوسر مثل میں دوسر مثل میں دوسر میں دوسر مثل میں دوسر میں دوسر مثل میں دوسر مثل

میلما وجہ یہ ہے کہ معفرت قوح علیہ السلام کی قوم کو جس عذاب کا وعدہ ویا میا انہیں قررانے اور خوف ولانے کے وقت سے بہت بعید اور ڈور تھا کہ بزار سال کی قدر فاصلہ درمیان میں تھا جیسا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو جس عذاب کا وعدہ ویا میا ' وہ بھی بہت بعد اور ڈور کی دکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ بخلاف دوسرے دسل علیم السلام کے کہ ان کی قوموں کو وٹیا میں قریجی مدت میں ہلاک فرما دیا محیا۔ قرمون چالیس سال کے بعد غرق ہوگیا اور ای قیامی پر دوسرے کنار قریبی مدافوں میں عذاب دنیوی میں مجرفار

(m) \_\_\_\_ ہوئے جبکہ یہ اُمت وغیل عذاب ہے محفوظ ہے اس اُمت کے کفار کا ایوا عذاب

روز قیاست کے حوالے ہے ہے اور انہیں دنیا بھی بعض اوقات قبل اور قید کے ساتھ مجھ عبرت ادر تنبيبه فرماتے جن ۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی وگوت کی مدت ہمارے حضرت رسول کریم ملکی اللہ علیہ وعلى وعوت كا مدت ك برابر ب، فرق بدب كدمعزت فوح عليه السلام في بنس نقيس اس مات مك حيات طاهري شي ره كروهوت كوكلوق مك كينيايا جبك بهارت آتا رسول عليه العسلوة والسلام واوت ك ليواسية با بُول كوجهود كر عالم فدس كالقريف ل مجتے جنیوں نے بزار سال تک اس امر کوٹائم رکھا اور بزار سال گزرنے کے بعد ملک بندوستان على باطل ادبان ك وائل جيسے نا علمان وواد منتصمال تعشال تموديان بيدا بوسے اور انہوں نے اپنی طرف بُلانے کا آ خاذ کر دیا اس وقت اس دین کی وحدت کی وعوت وکر کول ہوگئی اور اس کے بعد جہان میں ہم جمع کی وعوتمی خطائم ہوگئیں کر معفرت امام مبدی علیدالسلام کے باسعادت زمانے میں تھراس وتوت کی افغراد بہت تجدید کے ساتھ از مرنو تازه بوگی اور پیم مشرول پر سنظ سرے سے الزام جنت کیا جائے گا تا کہ دعد وشدہ عذات بَکِعَے کا اختمال یا کمی اورنو یا کے تتم ہونے کے لیے آ مادہ ہول۔

تیری وجدید ہے کہ معرب نوح طید السلام کی بعثت بھی سادے جہان کو عام تھی جیا کدجارے رسول کرم علیه السلام کی بعثت عام ہے فرق مرف یہ ہے کو حضور ملی الله عليه وسلم كي بعث جن طرح اينے زبانے والوں بر عام تھی اسی طرح نو ما سے تمام افراد پر تیامت تک کے لیے بھی عام ہوئی جبکہ معرت نوح علیہ السلام کی بعثت صرف ایے زیانے کے لوگوں ہر عام تھی تہ کہ توع کے ان قرام افراد ہر جو کہ بعد ش موجود يول روه جو قصائص كي حديث ياك شل وارد بواك بعثت الي الناس عاصة وكان النبي ببعث الى قوصه خاصة بجراحى ركمتا باس ليح كرمغرت فوق عليه العظام ك توم تمام اللي زين من من جوكه آب كرز مائے من موجود منے جبكية مضور ملى الله عليه وسلم ویت سے لے کر قیامت تک عام انسانوں کی رسالت کے ساتھ مخصوص ہیں اور اس

تغیر من کا داذیہ ہے کہ حضرت فوج علیہ السلام کے وقت تمام المی فرجین شرک عی گرفتار تھے جس کا داذیہ ہے کہ حضوت فوج علیہ السلام کی بعث شریعہ کے وقت بھی تمام المی فرجین شرک عی طرح کے دختے بھی السلام قا والسلام کی بعث شریعہ کی دعا پر تھا 'تمام المی زشن کو عام تھا آگر آپ کو تمام المی زمین کی طرف میعوث نظر با با تا اور اس قدر طویل تمرز دی جاتی کہ اس محرض آپ کی دھوت تمام المی زمین کو چوری طرح پنچے قام لوگوں کو خاص کے گذاہ کی وجہ سے ہلاک کرنا لازم آتا جو کہ عدل و تحکمت کے تواعد کے خلاف ہے جس طرح کہ دو عقراب جو اس آمت کے کافروں کے لیے موجود ہے لین مارے جہان کو بر باد کرنا بھی عام ہے آگر بعث بھی عام نہ ہوتو عدل و تحکمت کے قاعدے کی تحالفت لازم

چوتی وجہ یہ ہے کہ معنوت نوح علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی وجوت کی گردش درمیانی آیا مست کے ساتھ ہو کہ معام طوفان تھا متصل ہوئی جیسا کہ معارے آ تا دمولی علیہ السلام کی جنت اور آپ کی دھوت کی گردش قیامت کجرٹی کے ساتھ متصل ہوئی متلاف دوسرے انبیا مصبم السلام کے اور بیرمنا سبت تیسر کی مناسبت پر متقرم ہے۔

وجوئے طوفان کے عذب ہے آپ کے ڈرانے اور آپ سے واقع ہونے والی عام ہلاکت کی ویا پر مشتمل ہے سورۃ معارج کے جعد لکھا تمیا ہے جو کہ اس آمت کے موجود عذاب کے سوال مبر کے تھم اور جلد مانکنے کوڑک کرنے پر مشتمل ہے۔والفدائلم معرب نے مدال میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں تاریخ

بشم الله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ

اِنَّا تحقیق ہم نے جلال و بَعَال کے درمیان مُرجِهُ جامعہ سے جلال کے پردوں سے انوار جال کی طرف نکالنے کے لیے آڈسٹنا فُوشا نوح علیہ السلام کو بھیجا جو کہ دونوں شانوں کے جامع ادر جلال میں گرفتاروں کو انوام جال کی طرف نکالنے کی کیفیت ہے واقف بھنے قاصد بنا کر

یالی قواهیت ان کی توم کی طرف کہ تو میت کی وجہ ہے آپ کی شفقت ان پر بہت زیاد بھی اور زبان اور مکان ایک ہوئے کی وجہ ہے آپ کو آگائی بھی تیاد و بھی تاکہ کہ طرح مناسب جھیں آئیس جلال کے پردوں سے باہر لاکس اور نور جمال کے ساتھ منور فراکس اوران کے فہم کی استعداد کے مطابق تجاب میں رہنے کے انجام سے ڈراکس۔

اَنْ آَدَیْدُ قَوْمَلَکَ اس معمون کے ساتھ کہ ای قوم کو ڈراکیں کہ وہ اسپ کی جم آپ کی شفقت اور تجرثوائل اہم قوم ہونے کی دجہ سے جانتے ہیں اور آپ کے ڈرائے سے قومہ کرتے ہیں۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِينَهُمْ عَدَّابٌ أَيْدُ الله على على كِيلُ كَراثُيْنِ وروناك عَرَابِ آئَ جُوكراجِيجَ بِرودوگارے كِاب مِن رہے كا تقييرے -

قَالَ یَافَوْمِ المارافر ال طع بی معزت نوح نے ادارے تھم کی تھیل کی اورا پی آق سے کہا کداے میری قوم! قومیت کا تقاضا ہد ہے کہ عمل جس چیز سے ڈرٹا ہول تم مجی ڈرواورمیری تعیمت اور فیرخواس کو تیول کرواس لیے کہ میرا کی بولنا تھیمی معلوم ہے۔

الْتِی فَکُمَّدُ زَنِیْدِرٌ شُیِیْنَ حَمِیْق مِی تمهارے کیے صاف ڈرانے والا ہوں اگرتم ایٹے معبودان بھلد کے تجاب بھی رہو کے تو اس پر دردناک عذاب مرتب ہوگا ۔ پھی اسٹِنہ آپ اس کونجاب سے جلد نکال کرائے معبود چیق کی طرف متوجہ ہوجاؤ جو کہ تمہادا

تغیر ترین میں میں میں انہاں اور اس اس اس میں ہے۔ میروددگار ہے اور اس تجاب سے باہر آٹا انتامشکل اور گران تیں ہے بلک اس کا کیک آسان طریقہ سے:

آنِ اغتَّمُوا اللَّهُ کہ الله تعالیٰ کی عبوت کرواس لیے کہ عیادت تسمیم جاہدے چھٹکارا و سے کی اور تمہاری تو ہداوصاف کی طرف ہو جائے گی اور تم پر واؤار جمال پمکیس ہے۔ ہم خداتعالیٰ کی عبادت تمہاری اس مرض کوؤ در کرنے بیس کا ٹی ہے لیکن پر ہیز شرخ ہے جس پر بیز بھی اسپنے اور لازم کرو۔

و انتفوہ اور اس سے پر بیز کرڈ اس کے غیر کی عبادت میں اس اعتقاد کی بناء پر کہ دو غیر اس کی مقاسے کمال کا مظہر ہے اس ہے کہ کو گئی تھوتی بھی کو مظہر کالی ہوائی کے درجہ ا کمال سے ناقعی ہے۔ یس اس مورت میں تہمیں انڈ تعالیٰ کے کمال میں تعمان کا اعتقاد لازم آ کے گا اور سیاعتقاد اس کے اس خضیہ سے زیادہ خضب کا موجب ہوگا جس کی تمہیں عبادت کو بالکل ترک کرنے یا اس کے احکام کی نافر بائی کرنے پر تو تیج ہے اور اگر تمہیں اپنی عقل کے ساتھ عمادت اور تقوی کا طریقہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے تو این ووٹوں کا طریقہ جمد سے سنو۔

و اُولِینْمُونَ اور میری اطاعت کرو ان ادکام می جوش تمیس الله تعالی ی طرف سے پہنچاؤں تا کہتم عباوت بی فلطی بھی نے کرو اور نافر مانی ہے بھی بیچے رمواور اگرتم اس کی عباوت کو تقو کا اور میری اطاعت کے ساتھ جان وول کے ساتھ قبول کروٹو تمہاری سابقہ بچوبیت کے نشانات فی الغور شنے بھتے ہیں اس لیے کہ الله تعالی

ا تدروری میں انتظام میں اور میں انتظام میں انتظام میں کے زیادہ ہوئے اور ایس کن کا لفظ مجمعیش کے لیے ہے اور بیرا آیت اثبات میں لفظ میں کے زیادہ ہوئے

پردلیل جین نبی ہے جیسا کہ کوئی محریوں نے کہاہے۔

بھرتمبارا اسلام ادانان تمنا ہوں سے مواخذ ویش جوتم اسلام مانے کے بعد کرد کے یا حکوق کے حقوق کے سرتھ متعلق ہوں تا خبر کا اثر بھی کرے گا اس لیے کہ حق تعالی تعہیں اسلام کی برکت ہے و نیوق مواخذ و سے محفوظ رکھے گا۔

وَيُوْ يَهُوْ مَكُوا اللّٰهِ الْبَعْلِ مُسُنِيَّ اور تِی تعالیٰ تمہارے موافظ وکوس وقت تک مؤخر خربارے کا چوک وس نے تم بھی ہے جڑھی کی پیدائش کے وفقت جی مقرر فربانے ہے اور سائسوں کی تنتی کے ساتھ سال مینے وی اور سائمتیں نام رکھا اور اس مہلت و سے جی تمہیں تو ہداور منتو تی والوں کورائش کرنے کا ارکان میسر جوگا۔ پس اسلام لا ناتمہارے اللہ تعالیٰ کے فضب کے تفاضوں ہے سراسر اس اور اطمیقان کا باعث ہے اور ہم نے جو کہا کرتمہیں آیک معین وقت تک مؤخر کروے گاوس اعتبارے کہا کہ اس وقت مقرر کی تا خیر میس بوشی ایک میں وقت تک کروووقت علم اللی علی مقرر ہے۔

اِنَّ اَیْجَالُ اللَّهِ مُحْمَیْنَ وہ وقت جو کہ تم الّبی علی برخفی کی موت کے لیے معین ہے۔ اِدْاَ جَاءَ لَا یُوْجَادُ جِبِ آجائے برگز مؤ فرمین کیا جاتا ور پہلم والی عمل قسور لازم آگے۔

ادرا گرتم کہو کہ ہم بھی ہے ہو تھن کی موت کا وقت علم الی بین معین ہے جس طرح اللہ بھی ہو تھیں ہے جس طرح اللہ تعرفیول نہیں کرتا چہنے بھی نہیں آئے سکتی تو آ ہے ہمیں کفر اور معصیت ہے کول ذرائے ہیں کہ خراور معصیت ہے کول ذرائے ہیں کہ خراور معصیت کی وجہ ہے ہم قبل از وقت بلاک نہیں ہوں ہے جس اطرح کہ اسلام اور طاعت کی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ وقت مقرر تمہارے کفر اور معصیت کے ساتھ متعیق بھتا ہے اور ایک اور وقت تمہارے اسلام اور طاعت کے ساتھ متعیق ہوتا ہے جبکہ تم کفر اور معصیت کے ساتھ متعیق اور معصیت کے ساتھ متعیق اور علی ہوں ایک اور وقت تمہارے اسلام اور طاعت کے ساتھ متعیق ہوتا ہے جبکہ تم کفر اور معصیت کرتے ہو۔ نہی اند تعالی کا مقرر کردہ وقت پہلے ہوجاتا ہے اس لیے کہ اجل اور معصیت کرتے ہو۔ نہی اند تعالی کے مقرر کردہ وقت کیلے ہوجاتا ہے اس لیے کہ اجل

اور تقدیم تیول کرتائے ای طرق کدائ طرف کے واقع ہونے کی شرائط ہیں ہوائی ہونے کی شرائط ہیں ہوا کہ اس جہدو ہوں کی جہدو ہوں کہ اس جہدو ہوں ہوا کہ ایش جہدو ہوں ہوا کہ ایش ہوئی اور چونک کو ووقوں احتالات جی سے ایک نے جا جہ کے واقع ہونے کی طرف پر اطلاع خیس ہے اس لیے جا ہے کہ پہندیدہ طرف کی شرائط حاصل کرنے سے پر تیز شرائط حاصل کرنے میں کوشن کریں اور ناپند طرف کی شرائط حاصل کرنے سے پر تیز اور معتب تی اور تی تو ہرایک کو اس کی جو گئے کہ اگر وہ و معتب نوح ہوا گئے کہ اگر وہ معتب نوح ہوا گئے کہ اور عبود سے اور تی تی اختیار کریں اور حصور سے نوح ہوا گئے کہ اور ایک کو ایک کو ایک کو ایک اور ایک واقعت میں ان کی وعا کے معتب نوح ہوا کہ کی وعا کے مطابق عام طوفان کے ساتھ بلاک کریں اور علم الی میں اجمل اللہ بی پیچیلا وقت میں ان کی وعا کے مطابق عام طوفان کے ساتھ بلاک کریں اور علم الی میں اجمل اللہ بی پیچیلا وقت میں ان کی وعا کے مطابق عام طوفان کے ساتھ بلاک کریں اور علم الی میں اجمل اللہ بی پیچیلا وقت میں ان کی وعا کے مطابق عام طوفان کے ساتھ بلاک کریں اور علم الی میں اجمل اللہ بی پیچیلا وقت میں ان کی وعا کے مطابق عام طوفان کے ساتھ بلاک کریں اور علم الی میں اجمل اللہ بی پیچیلا وقت میں اس کی کو ساتھ بلاک کریں اور علم الی میں اجمل اللہ بی پیچیلا وقت میں اس کی کو ساتھ بلاک کریں اور علم الی میں اجمل اللہ بی پیچیلا وقت میں اس کی دیا تھیں کیا کہ کو ساتھ بلاک کریں اور علم الی میں اجمل اللہ بی پیچیلا وقت میں اس کی دیا تو ساتھ بلاک کریں اور علم الی میں اجمل اللہ بی تو میں ایک کریں اور علم الی میں اجمل اللہ بی پیچیلا وقت میں اس کی دیا تو ساتھ بلاک کریں اور علم الیک کریں ایک کریں اور علم کو ایک کریں اور علم کی کریں اور علم کریں ایک کریں

خیرمردی \_\_\_\_\_\_\_ (۲۵) \_\_\_\_\_\_ (۱۵) \_\_\_\_\_\_ (۱۵) \_\_\_\_\_\_ (۱۵) \_\_\_\_\_ (۱۵) \_\_\_\_\_ (۱۵) \_\_\_\_ (۱۵) \_\_\_\_ (۱۵) \_\_\_ (۱۵) \_ اس کی شراعکا داقع ہو تمکیں اور دورور کی اجلیں جو کہ برختم کی موت کے لیے جدا جدا مقد راح حمیں اور مقدم تھیں \_ پس ان کے تن عمل ایمان عمادت کو تو کی اور طاعت کی شرط کے ساتھ تا خیر اجل کا دعدہ سیا جو اگر چیشر طافوت ہوئے کے نقاضے کے مطابق مشروط بھی فوت ہوئے کے نقاضے کے مطابق مشروط بھی فوت ہوئے ایک نقاضے کے مطابق مشروط بھی فوت ہوئے کے نقاضے کے مطابق مشروط بھی

عاصل کلام بیرکہ جہان بھل اسپاپ کا کادخانہ سب کا سب آی احتال اور دوم تعین پر جن ہے ادر ای لیے تعین کے ساتھ علم الآجال کمی کوئیس ویا تھر بعض اسور بھی بھش اشخاص کوعطا ہوا تا کرسعیات کے ساتھ اسپاپ کا رابطہ دُرگوں شہو۔

پہاں ایک سوال باتی رو کیا جو کہ بعض ظاہر بیں دارد کرتے ہیں جس کا خلامہ یہ ہے ک اجل میرم ندآ مے ہوسکتی ہے نہ جیھے جکہ اجل معلق جس طرح میلے ہوسکتی ہے چیھے بھی ہوسکتی ہے اس لیے کہ حدیث منتج عمل وارد ہے کہ جب حضرت آ وم علیہ السلام کی اولاد آب برطابری کی آب نے معزت واؤ وعلی السفام کو بہت پیند کیا اور ان کی عمر کے متعلق ہو جھا۔ حق تعانی نے خبر دی کہ ان کی عمر ساتھ برس ہے حضرت آ وم علیہ السلام نے اپنی عمر سے جالیس سال حضرت داؤوعلیہ السلام کو بنش دینے اور حضرت داؤوعلیہ السلام نے سو سال عمر إلى \_ بس جم المرح اجل الشقيلق كي وجه عدم ووجاتي بي مؤ فريمي بوجاتي ہے اس موال کے جواب میں کہتے میں کدائل آیت میں اجل اللہ کی عدم تاخیر کو اذا اجا . کے ساتھ مقید قربایا کیا ہے اور اجل اللہ آئے کے بعد نقتر یم مکن نیس ہے تا فیرمکن ہے لبندا تقديم كي تني بدفر ما في كل اورتا خير كي تني ير اكتفا كي كن ليكن وه يجيحة نبيس كداس صورت عمد ان ایمل الله کے جملے کا سرایت کلام کے ساتھ کوئی ربط ز ہوا بلک جس مقصد کے لیے کلام کیا عمیا ہے اس کے خلاف ہوااس لیے کراس جلے کے ذکر کرنے کی فرض بیاہے کہ كفراورترك عبادت يرامرار كامورت عى جم تبهيس بلاك كرف عى جلدى كري ك اور برحمی کے لیے جدا جدا مقرر اجل تک تینینے کی قرمت ٹیس دیں سے جبکہ ایمان عبادت اور تقو کا کے صورت میں ہم طوفان کے ساتھ بلاکت عام نیس کریں سے اور برکسی کواس کے تن میں مقدر اجل کے ساتھ جداجدا تبغی کریں گے اس لیے خدا تعالی کے زو یک

میران بات میں اس بند یہ اجل کا عمر اللہ میں میں ہوتا ہی گرانگا کے اور جب اجل کا عمر اللہ میں میں ہوتا ہی گرانگا کے وقع کے تالی میں میں ہوتا ہی گرانگا کے وقع کے تالی ہے۔ لیس اس بند یہ واجل کی شرائگا حاصل کرنے میں ہم پیرکوشش کرنی جائے ہے۔

پس اس شرکا تحقیق جواب ہے کہ دھنرت آ دم اور دھنرت وا دُوکل سینا وظی الساؤة والسلام کے واقعہ سے ایمل اللہ وقی سرمال تنی شد کہ سافہ سال اس لیے کہ وجل اللہ تعلیق کا این طرف کا تاریخ اس ایمل اللہ وقی سومال تنی شد کہ سافہ سال اس لیے کہ وجل اللہ کی این این طرف کا تاریخ ایمل اور معلق کو اجل اللہ کی ایمل این ہے۔ یک طرف کا تاریخ این ایمل این ہے۔ یک ایمل دیتا ہے میں ایمل این ہے ہے گئی ایمل این ہے ہے گئی ایمل این ہے ہے گئی ایمل این ہے ہے ایمل این ہے ہے گئی ایمل این ہے ہے گئی ایمل این میں سے ایک ایمل این ہے ہے میں معلق کر دیا ہے ہے ایمل ہو جو دائی ہو ہو گئی اور دوسری طرف کو ایمل چیز کی ضد کے ساتھ معلق کر دیا جمیا ہواور وہ ہی جو بات کی اور دوسری طرف تھتی ہو جانے کی اور دوسری ایمل اللہ ہے جس کا دوقع اللہ تھا تھی کے علم میں معلوم ہے۔

ادر اس فرق کی حقیقت ہے ہے کہ دانع کی خیرداقع سے تا شیر معقول نہیں ہے اور غیرواقع کی دانھ پر تقدیم معقول نہیں ہے اور دانھ کی غیر دانھ پر تقدیم معقول اور دانع ہے اور اجل اللہ تعین کی دونوں طرفوں میں سے ہر ایک عی دانع ہوگئ اور اس کی دوسری طرف علی غیردائع ہوگی۔

اوردگر بینال کی کے دل میں شرگز رے کہ اجل مطق کی تا قیرا صاویت میں بہت
زیادہ دارد ہے جیسا کہ دالدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے باب جی قربالا حمیا ہے کہ
لایڈید می انعمار الاالبر یعنی تحریق ذیادتی والدین کے ساتھ مثل کرنے کے ساتھ
اد تی ہے اور قریزوں سے مسلم دکی اور ان کے ساتھ میں سلوک کے بارے جی فربالا حمیا
ہے کہ جو چاہے کہ اس کے رزق جی فرانی کی جائے اور اس کی عمر جی زیادتی کی جائے تو
دامسلم حمی کر سے اور دعا کے باب جی وارد ہے کہ وعا اور تکلیق آئی جی مقابلہ کرتے
میں اور تقنا مکو دعا تی دو کرتی ہے جبکہ اجل کی تلادیم کی حدید یاک شی و کرتیمیں کی گئی

عالا کلہ اس تقریر کے مطابق تقدیم کا تقهور ہے اور وہ واقع ہے اور تا خیر کا تصور بھی نہیں اور والقومج زنيس ؟

اس کا جواب سے کہا کہ تقریر علی تا خیر کا متعورت ہونا اجل اللہ کے ساتھ مخصوص ب جو كتعلق كى وو فرفول على ب ايك ب اورهم الى مي معين ب اور جونا خرك احادیث میں دارد ہے دوبشری علم میں تعین کے بغیر تعیش کی دوطرفوں ہے ایک میں ہے۔ ئر كونى منافات تيس بي يكن به بات كه تقديم كواحاديث يس و كرنيس فرمايا كياب توبيه ائی وج سے ہے کد آ دی کوموت کے وقت علی زیادہ تر تا تحرمطلوب ہوتی ہے ندک مقتریم۔ لیم ان انمال کا بیتہ دینا جا ہے جو اس کی تاخیر کا سب ہوں جیسا کہ مرغوب کاموں بھیے قبولیت وعا اور مطالب کے حصول میں جلدی کے اوقات میں تقدیم کے اسباب کا بھی پید دیا ممیا ہے اور مرکشی والدین کی نافر مانی اور کشرے زنا ہے ؤرانے جمل موت کی فقد یم اور ترکی کی سے ذرایا کیا۔ پس اجل معلی میں بشری علم برنظر کرتے ہوئے تطلق کی دو طرفوں میں سے ایک کی ناخیر تقدیم کی طرح بلا شبروا اور جائز ہے اور اس جہان میں اسباب اور مسبات کے کارفاند کی بنیادای تجویز احمال اور ابہام پر ہے آگر یہ ا بہام درمیان علی نہ ہو اور تعلق کی دوطر فول علی ہے ایک طرف معین کر کے میتین کے ماتھ معلوم ہو جائے تو کوشش اور کسب ونسب کا کارخانہ بالکل دکر گوں ہوجائے اور اس سورة عن كلام الحيا اجل الشركي تا خير كي نفي كرتي ب كدوه طرف واقع ب نه كديل مبيل الابهام دولمرقول عن سنعا ليد طرف.

اور خاہر بیون کے ذوق پر جو کہ فقتہ یم و تا خیر بھی فرق نیس کرتے ' کہا جا سکتا ہے کہ اس مورة عمل ایمل کی تا خور کی تنی اس کے آئے کے بعد قربان کی سے جیدا مادیث عل تا تحركو جا از قرار دينا اس كي آن سے بہلے ہے۔ اس كوئى منافات نيس بي ليكن احض ضعیف احادیث عمل دارد ہے کدیش نے ایک فخص کوریکھا جس کے پاس روس تبض كرنے كے ليے ملك الموت عليه السلام آيا۔ بك اس كے پاس اپ والدين كرماتحد كي ہوئی لیکی آئی تو اے اس کے ہاتھ سے چین ایداد کما قال اور اس مورت بیں اجل کے

تغيير فريزي \_\_\_\_\_\_\_ (٢٢٠) \_\_\_\_\_\_\_ المتعبوس ياد

آئے کے بعد بھی اس تاخیر سے ثابت ہوئی ہے تکرید کرکہا جائے کہ ملک الموت کا آنا اجل اللہ سے آئے کولا زم تیس کرتا اور اس میں بعد ہے۔ بس تحقیق وی ہے کہ اجل اللہ تعلق کی دوطرفوں میں سے اس طرف واقع کا نام ہے کہ جس میں تمام شرائلا کا اج کی اور تمام رکا وٹون کا آٹھ جاتا ہیں ہوتا ہے۔

اور اکثر مفسرین نے آ یہ کا معنی ایس بیان کیا ہے کہ بُوَیَّوَ کُھُرُ اِلٰی اَجْسَلِ هُسَتُّی ہے مرادمیر مِ تعلق اجل ہے اور یکی اجل اللہ ہے مراد ہے اور وہ اجل جس طرح تا خیر قبول نہیں کرتی انقلام بھی قبول نہیں کرتی لیکن تا خیر کی نئی پر اکمنڈ اس لیے فرایا گیا ہے کہ فوف والانے اور ڈرائے کے مقام کا تقاضائی تا خیرے زکوئی نقلائمی۔

اور تحقیق مدہ کے کہ اجل کی تمنی تعمیس ہیں:

#### اجل کی تمن متمیں ہیں

### marfat.com

الیکن موت کورکا دے نہیں ہے۔ عباوت اُتق نی اور انہیا ملیم السلام کی اطاعت کی تا تھرکی صدیلیات و مقربات کو دو کئے تک ہے ہے ۔ مدیلیات و مقربات کو دو کئے تک ہے ہے ۔ مدیلیات و مقربات کو دو کئے تک ہے ہے ۔ مدیلیات و مقربات کو دو کئے تک ہے ہے ۔ مدیلیات اس معنی جی جی ہی ہوال ہیدا موت ہوت ہے ۔ اور انہیا ہیں اس معنی جی جی ہی ہیں ہیں ہوت فرمانگی موت کی تاخیر جی مجاب فرمانگی اور انہیا ہے۔ ایس اجمل کو دو تسموں جی تقریب ہے بھیر جارہ تیس ہے ایک تم وہ می اور تعلقی اور دو سری اجمل اللہ اور تعلقی اور دوسری اجمل اللہ اور تحقیق ہے۔ ہیر صورت وہ اجمل جو کہ علم النی جی ہر تحقیق کی موت کے لیے دوسری اجمل اللہ اور تھیلی کے میں موت کے لیے مقدر سے تا بخر تھی لئیس کرتی ۔

فَوْ کُنٹھ تَعْسَدُن کاش کرتم جائے کہ برکی کوا پی اجل مقرر ہموت بیکھنے ہے چاروئیس ہے۔

اور اگرم کم کہوکہ ہم کب مشرین ہم کہتے ہیں کہ دنیا پر تبیاری حرص اور اس کے کا موں گرم کہتے ہیں کہ دنیا پر تبیاری حرص اور اس کے کا موں بیل تبیار آبان اللہ وقت مشرد پر موت کے آئے ہوئے کہ کا موں کی تبیار ہوائے کہ اسباب جمع کرنے کے اسباب جمع کرنے بیل اور ایک تلاش اور کوشش میں دہے ہوا گر تبہیں بیٹلم حاصل ہونا تو تبہاری بیادات دہوتی۔

#### حفرت نوح عليه السلام كرواقعه كامحذوف

سندون و المام دھوت اور قوالے پر اصرار فرماتے تو وہ آپ کو اتبار ہے گئ ہے بدن اور چرہ مقدس سے فون جاری ہو جائے ہاں تمام ظلم و انتہار ہے گئ ہے بدن اور چرہ مقدس سے فون جاری ہو جائے اور آپ اس تمام ظلم و انکیف کے باوجوہ جناب النی علی وما کرتے کہ باوخدایا! ہمری آم کو بخش دے کہ یہ جھے نی ٹیس جائے۔ اور اپنے گمان میں شیرے پیفیمر کی ہے اور آپ کی بخش دے کہ یہ جھے نی ٹیس واراس واقد کو اس لیے محذوف کہا حمل ہے ہیں اور اس واقد کو اس لیے محذوف کہا حمل ہے ہیں معزمت فوج عمل میں معزمت فوج علی ہے جا کس کے جہاں سے بورا واقد بیان ہوگا اگر بہاں اس واقد کو تکمل طور پر ذکر فرمایا جاتا اور چر معزمت فوج علیہ السلام کے قول کی حکامت میں بھی اعادہ کیا جاتا تو ہے فائدہ محرار لازم آئی۔ ثین تاکہ اس بات کا بیٹ جائے ہیں انہوں نے دھوت اور فرائے میں انجائی کوشش کی ہوگی اس کے بیان کی حاجت نیس کو ایس کے بیان کی حاجت نیس مرف محم دے دیتا ہی ہے بات جائے میں کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس مرف محم دے دیتا ہی ہے بات جائے میں کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس مرف محم دے دیتا ہی ہے بات جائے میں کافی ہے کہ انہوں نے حاجت میں کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس مرف محم دے دیتا ہی ہے بات جائے میں کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس میارے تمام کافی ہے کہ انہوں کے حاجت نیس میں کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس کے دیتا ہی ہی بات جائے میں کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس کافی ہے کہ انہوں نے حاجت نیس کی انہوں کے حاجت نیس کی کھوں کیا گھوں کا کھوں کیا گھوں کی کھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کو کو کو کیا گھوں کیا گھوں کی کو کی کھوں کیا گھوں کی کو کی کافر کی کھوں کی کھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کھوں کی کو کی کھوں کی کھوں کیا گھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کیا گھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا گھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھ

الختفر معزت لوس عليه السال وحمت والخداد كروجات مط كرف ك بعدا بني توم و الخداد كروجات مط كرف ك بعدا بني توم وك الكران اورا طاعت ب ما يوس موسط صورت حال بيش كرف كاصورت بس تاكد وقوت والمداذ كروجات مط كرف في معزت فوق عليه السال كي كان في كون في موسط خال ورب وود كاد الني تحقيق على في ترب تقم كان ورائي توم كوزراف بي المعدود كوناى في كي اورا أرافي طاقت كه مطابق بي أميس وحموت وسيع على كوشش كي اس مليه كر وقفوت قويي على سف التي قوم كو مواوت تن فوق مركوني كرف كرفي في المعدود كان الني المحمد على المواوت كي طريق بي المواوت كي طريق بي المواوت كي والمواوت كي المواوت كي

وَنَهَازًا إِدَى نَے دِن كُومُت مِن لَكُ وَان كَنْ عَلَى مَلِي طَلِق مَعَ مِنْ طُوت مَعَ مِنْ طُوت مَعَ marfat.com

تعیرون میں میں میں میں میں میں اور اس اور اس اور اس میں میں میں میں اور اس اور ہرون میں انہیں لگا تار اوقات کافی جو تے میں اور اس کے باوجود کر تیں نے ہر رات اور ہرون میں انہیں لگا تار خشر خشر مجمل انگر کوئی فاکرو نہ جوا بلکہ میں دے اور نقر کی ہے اور زیادہ و ورجو مرمع ہے

ر معید جمایا طرحوں ما مدہ نہ ہوا بھا میانت اور معرف آئیں میر مثلاث نے نے زیر و مذک یہ قلم یوز ڈھیڈ ڈیکانو کی اِلَّلا ہور الوا ایک تیرکی طرف آئیں میر مثلاث نے نے زیر و مذک یہ

مران کا تھے سے بھا گنالہ بنل نے اُٹیس جس قدر تیری طرف بنایا ووای قدر دوڑ کرؤور میں اس کا تھے ہے تھا گنالہ بنل نے اُٹیس جس قدر تیری طرف بنایا ووای قدر دوڑ کرؤور

يو محال حد تك كريم في بات ين ادريم في شكل و يحف سد وادريو كار

وَالِنَّىٰ تَحَلَّنَا وَعَوْفَهُمْ الارِحْمَقِقَ عِمْل جسِ بھی آئیں مباوستا تَعَوَیٰ اورا ہِی اطاعت ک طرف بھا تا ہوں اُسپتے نفع کے سلے ٹیس کہ ان پر سرداری حاصل کروں یا ان سے مزدوری طلب کروں بلکہ خالص ان کے نفع کے سلے کو

یقفیفر کھٹ تاکہ آوان کے گزشت گناہ بخش دے ادراس وجہ سے دہ تیری رحمت کی آ ایکا ہان جا کے اور اس میں اس کے آئے ال آ باجگاہ بن جا کیں اور تیرے قیروطال کے آٹا دے رہائی پاکیں۔ جعلوا آضا بعضہ فی الذائیم الی ایک الدیری وجہ کی آ واز ان کے کافوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ بیری وجہ کی آ واز ان کے کافوں میں شاکہ بیری وجہ کی آ

وُاسْتَفَضُوا فِيَا بَهُو اورائِ اورائِ عَلَيْ بَيْنِ لِيتَ لِيتَ بِلِيّةَ بِينَ مَا كَدِيرِي وَوَتَ كَلَ آواز ان كَ كانول كَ قريب تك نه يَجِيّجَ اكدابيات بوكدافكيوں كى فركت كے وقت كان كے موراخ كے ماضے ہے برق باقول ہے كوئى چيز سنائى وے اورائ كاش بحد ہے اكد افرت كے باوجود ان گناموں كو چھوڈ وسنے كدان ہے تيرے فضب اور تير ك آجار بكو تو كم موسلے \_ (نمایت و كيك توجيد ہے اس ليے كدومول عليہ السلام ہے نفرت كرف ہے يوا اور كون ما كمناه ہے ہے چھوڈ نے ہے آ ٹار فضب وتر كم ہوں كے جب تك نفرت كے بجائے عبت ومول عليہ السلام واوں عن جاكز بر تيمن موتى آئے بار فضب و تحريم نوارتى موتى كى تيمن حافظه كان وہوں عن اور آگے ہو ہو كئے ۔

دَاَصَوُدًا اورانمیول نے ان گناہوں پر اسرار کیا۔ وَاسْتَکْکیرُوا اسْتِکْبَارًا اور انہول نے میری اطاعت سے تمبر کیا مہت زیادہ تکبر کیا۔

اورانہوں نے مجھا کہ میں جوانیس اپنی اطاعت کے لیے بکا جہوں اس وسیلے ہے

سیرون کا مردادی اور مرتبہ جاہتا ہوں کہ آئیس اپنے تالی کرلوں تا کہ ان سے کوئی تفع ماصل کروں اور وہ یہ تھتے ہیں کہ اس بات کو جو یہ فیسا اور مرکوئی کے انداز میں کہتا ہے ہمیں ملیحدہ بلتے دو دمو کا دینا جاہتا ہے اور ہم میں سے ہرا کید کے سائنے بے مودہ بات کوفوش تما کرتا ہے ای وجہ سے عام لوگوں سے سائے کھل کرٹیش کہتا تا کہ ہم ایک وومرے کی معاونت تی ہونے کی وجہ سے اس کی بات کے بعدہ ہونے پر مطلع نہ ہوں اور اسے

اور جب ش نے ان کے فرار کے انداز ہے بھولیا کہ خید کہتے اور مرکوشی اختیار کرنے میں انہیں زیادہ بدگائی ہوتی ہے میں نے دعوت میں دہرا داستہ اختیار کیا۔

الزام ندویں۔ پس بیٹس ٹوریب وسینے والا سب تیرخوا نیمس ہے۔

نَّدُ إِنِّى آعَلَنْتُ لَهُمْ وَالْسُوَدَتُ لَهُمْ إِسْرَادَا بَهُرِحْتِنَ مِي نَ الن سَكَ لِيَّهِ وهوت كوتنى وإشادده على برابين سے آشكادا كيا اور وقوت كوتنى مى الدوجوائى برايان كساتھ ايك طرح سے خنيه بحق كيا كماس ميدان عمد تقل ولائل اور منى ولائل کو محى بيال كرتاكيا اور مرف كشف پرى اكتفائيس كيا تاكراس كى هد يق سے قوتف و كري اور الى ليے امرحت كے ذیل عمل معدد فرق اللّي كن اور اعلىت لھد اعلانا شالا إلى ال

(m) \_

لے کروہاں من کل الوجو واعلان ہوتا ہے جبکہ بیبال لیک وجہ سے جیمیانا ہے اور ایک وجہ سے ٹیمں میں نے اعلان واسرار دونوں کو تنے کیا تا کدان کے دونوں فاسد کمان ایک وہمرے کے اسیاب کے باہمی مقالیلے کی وجہ سے منگسر اور کترور ہوجا میں لیکن میں نے ر یکھا کہ دھوت کے تینوں مگریقے اور ولائل کی تینوں تشمیں جو کہ خطابیات عقلیات بر بادر اور کشفیات جیں اس امر میں مفیرتیس جیں اور میں نے ان کے حال میں نظر کی ک و و كغراور معميت كي توست كي وجهت جاليس مال ، ياوش ك قط على كرفيّار بين اور ان كى تعييران باغات اور دوسرے مال موكي بلاك بوشك اوران كى كورتمى بالجو بولكي ان کے اولا دئیس برتی ان کے بیٹے اور نہری خنگ بوچکیں آئیں اس وقت ان وغوی خبتوں کو حاصل کرنے کی طبح ولائی جا ہے تا کہ پہلے وضوی منفعوں کے مطابق اس راہ کو آبول کریں اور جب اس راہ کی خوبی کو دریافت کر کیں تو ان کی نیت خالص ہو جائے اور

مقعد کو بھنے ماکیں میں نے ان کی وحوت کے لیے ایک اور تقریر شروع کی۔

فَقُلْتُ المُتَفَهِدُوا وَيُكُولُ مِن مِن مِن اللَّهِ يُودِدُكُا رَبِي البِيخِ كَتَابُولِ كَلَّ بخشش مانکواکرتم عمادت اورتغوی اس کی تمام شراقط کے ساتھ بھائیں لا سکتے ہواس لیے

الَّذَة تُكَانَ عُفَارًا تَحْقِقَ ووكنا بول كو بهت يَخْتُهُ والاسبِ ٱلرَّمْهار سه سارت ممناه نہ بیشتے تو کم از کم تم ہے تمہارے کمنا ہوں کا وہال انتا بلکا فرمادے گا کہتم ان دنیوی تکالیف سے تحالت با جاؤ کئے۔

يُرْسِل السَّنَةَ عَلَيْكُمُ مِنْ وَإِذَا تَمْ يَرِينَا بِإِولَ يَسِعِكُ مَدُونَكَ اور بِالْ سَ خالی جیسا کر قط کے دنوں میں بعیقا ہے اور جہیں جھوٹی طبع ولائا ہے اور تمہارے لیے زیادہ حسرت وافسول كاسبب بوتاب

وَيُندِودُكُفِر بِالْمُوَالِ اور مال فراوان كے ساتھ تمہاري مدد فرمائے كا - كويتيال ج ا کا اُسویشیوں کی تسل اور ان کا وود مداور تھی زیا دو کر ہے۔

وَبَغِينَ اور ثِيُول كَ ماتحوتمهاري الداوفرائ كاكر حِيش كوبد لنے كى ملاحبة

تغیران کا رطوبتیں تمہاری مورقول کے جسمول سے فٹک ہو چکی تھیں اور جس طرع ہارش کا رکھنے والی رطوبتیں تمہاری مورقول کے جسمول سے فٹک ہو چکی تھیں اور جس طرع ہارش کا پائی قحط اور ندید کیوب کی وجہ سے فٹک ہو کیا تھا تمہاری منی کا پائی بھی فٹک ہو کر ہے پیدا کر نے کے قابل فیش رہا تھا اور جب رطوبت جہان بھی توان کی مرایت آئی گی اور سابقہ تمہاری مورقول کے جسمول بھی اور تمہاری منی کے پائی بھی نوٹ آئی میں اوٹ تا تھی گی اور سابقہ بیوست جو کئی سالول سے تمہارے حرائ بھی واقعل ہو چکی کے ساتھ ل کر اعتدال پیدا کریں گی اور فرید اولا و کی ولاوت بھی بہت زیادہ رطوبت جا ہے۔

وَیَغَعَلَ تَکُفُ جَنَاتِ اورتہارے لیے باغات پیدا کردے کا بانی کی کثرت اور چشے اور کوس حاری کر کے۔

وَيَجْعَلُ لَكُفَدُ الْهَارُا اورتمهارے ليے نهري بناوے كايارش كاياتى زين كے پائى كے ساتھ لماكر يبازوں ميں بارش كايائى كؤت ہے جع كرے اوراس بائى كے نشي علاقوں كى طرف اورخنگ يزى ہوئى آئى گاڑر كابوں ميں جارى ہونے كى وجہ ہے۔

ادرائی آبت می اس بات پردلی ہے کہ بارش کا قیانا موال اورادلادی بلاکت اور کسے کے بارش کا قیانا موال اورادلادی بلاکت اور کسے کورت کی وجہ ہے بھی بوتی ہے اور اسے دور کسے نے دور اسے نام معالم مقارم کر موتا ہے ای لیے شریعت میں مسلم قالا ستغناد مقرر فربائی گئی ہے اور اس می استغفاد کا تھم دیا گیا ہے اور تھی نے دوایت کی ہے کہ امر الموشین معارت مر فاروق دش والد تی ہے گئی ہے اور میں استغفاد کے باہر تشریف لائے اور منبر پردوئی افروز ہوئے تاکہ اللہ منبر پردوئی افروز ہوئے تاکہ اللہ منبر کر دوئی افروز ہوئے تاکہ بارش طلب کریں ۔ آپ نے استغفاد کے موا کو ان کیا اور منبر ہے آئر کر کھر پین میں جب بارش طلب کریں ۔ آپ نے استغفاد کے موا کو ان کیا اور منبر پردوئی دعا تیں کی ؟ آپ سے فرق واکول نے موال کی رہا تھی در فواست کی ہے جم آپ نے یہ مرا ب نے یہ فرق اور فرای فردائے جی کی بہت بارش ہوئی اور فرایت کی ہے جم آپ نے یہ کہ بہت بارش ہوئی اور فرایت میں کی بہت بارش ہوئی اور فرایت میں کی بہت بارش ہوئی اور فرایت میں کے بہت بارش ہوئی اور فرایت میں کی بہت بارش ہوئی اور فرایت ہوئی کی بہت بارش ہوئی اور فرایت ہوئی کی بہت بارش کی بات بارش کی بارش کی بات بارش کی بارش کی بات بارش کی بات بارش کی بات بارٹ کی بارٹ کی بات بارٹ کی بارٹ کی

اوروج بن من المحترة حن بعرق رحمة القاعليد سے روايت كى ك ايك محقى

تتيروزي \_\_\_\_\_اتيهوس بإرد

نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قبط کی شکایت کی آپ نے فر ایا استغفاد کرو۔ دومرا آپاورائی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قبط کی شکایت کی آپ نے فر ایا استغفاد کرو۔ تیمرا آپاورائی نے اولاد در جونے کی شکایت کی اور حرض کی کر آپ دعا فر ما کی سکتا کہ میرے ہاں بچر پیدا ہو۔ فر ما یا استغفاد کرو۔ چرتے نے آ کر زراحت اور با ناست کی پیداوار کی کی کا شکوہ کیا فر مایا استغفاد کر و حاضر میں بھل نے بچھا کہ حضرت! ان کے مقاصد جداجہ ایش آپ نے استغفاد کو یک تھا میں ہوا کہ حضرت! ان کے مقاصد جداجہ ایش آپ نے استغفاد کا بی تھم دیا۔ آپ نے فر مایا کہ میں نے اپنی طرف سے تیمل کہا ہے استغفاد مقرد کیا ہے گھرید آیت تلاوت کی۔ استغفاد مقرد کیا ہے گھرید آیت تلاوت کی۔

ن جاروں آفات کا علاج خداتھا تی ہے استفقار معرد کیا ہے چیر بیدا یت تلاوت تی۔ اور معزت اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ای آبیت سے استدلال فرمایا ہے کہ ماہ سے محقق میں اور مناز اللہ علیہ معرفہ والا اللہ اللہ میں اس معرف کا مناز اللہ اللہ معرف مناز کا مناز اللہ

استهقاء کی حقیقت وعا اور استفقار ہے اس میں نماز خطبہ اور دوسرے اسور ضرور کنبیں میں آگر ہوں تو درست اور اگر نہ ہوں تو میچے۔ اسل مقصد تو دعا اور استفقار ہے ہمی حاصل

بموجاتا سيجد

منانگی تمبیں کیا ہے کہ خداتھائی کی عبادت سے مشہور تے ہو اور تقوی ہی اور تقوی ہی کوئی کرتے ہو اور اس کے دمول علیہ السلام کی اطاعت سے تحبر کرتے ہو گر لا کرنائی کرتے ہو کوارائ خطب کرنائی کرتے ہو کہ اس خطب کرنائی کرنے ہو کہ اس خطب کی وہ اس کے میڈون دلائی ہو گرائی ہو کہ اس خطب کی وہ ہے اور طبیعت اور جانب کے ملک کرنے ہو کہ اس کے کہ جو خوص کی کہ تھیم جانب کے قلت کدو سے تعرب و گل کے الوار تک پہنچا دیا ہے کہ جو خوص کی کہ تھیم اور اطاعت سے دو گردائی کرتا ہے اس کے میڈون ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی کی دو سے میر سے جس ترق ہو ۔ اس اس کی تعلیم اور ہوتھیم برابر ہے اور اس کی اطاعت اور نافر مائی کی ساتھ کرتا ہے جانب میں ہوددگار ہوتھیم برابر ہے اور اس کی اطاعت اور نافر مائی کی علمت کوئیں سے جان میں ہوددگار کے بارے جس میں ہوددگار کے بارے جس میں ہودگار کے بارے جس میں ہوددگار کے بارے جس میں ہودگار اس کے کہ اگر اس کی عظمت کوئیں سے جان میں تھراؤالو۔

وَقَدُ خَلَقَكُمُ لَطُوَازًا فَحَيْنَ السِنَ حَهِينَ كَى رَكُول مَن بِيدا فرايا ہے الامِر رنگ پہلے رنگ سے بہتر اور زیادہ انچاہے اور کہٰلی حالت سے تہاری ترقی کا موجب ہوا marfat.com

(m) = ہے پہلے تم عناصر ہے اس کے بعد اس نے تمہیں غذائی مرکبات بنا دیا مجر نفف بنایا مجر منجمد خون مجر جما موام کوشت کا نکزا مجر بذی اور زم موشت اور به سات حالی روح پھو تکنے سے پہلے واقع ہو کی چرجب روح چوک دی تو بیٹ کا بچہ نے کہمیں حرکت انقال اورجواس اورقوى استعمال كرنے كى ميك بالكل ميسر شقى اس كے بعدتم نشود تما وال یجہ ہوسے اور تم نے مال کے دور حدی لذت یا کی اور تم نے مال کی کووش قرار یا یا اور اس ئے تنہیں حرکت اور استعمال حواس کی سیجہ مجدعطا فر مال چرتم نیا جلنے والاطفل ہو مکے اور الهائے تمہیں سیزاد حراد حرکھو ہے اور دیکھنے کی لغرے بخشی اور ٹیکھاٹی لیکن مرف اپنے تکمر اور کو ید کے اندر پھرتم نو جوان ہو مجے اور اس نے حبیس باز اراباغ وریا اور محفلوں کی سیر ا بے شار لوگول کو ویکنا اور نقبات کو سنتا عطا قربایا پھرتم پورے جوان ہو کئے اور تم نے وور وراز کے سفر اور اعوال کمانا شروع کر دیئے چرتم درمیان عرکے ہوگئے اور تم نے عقل تجربا ورقد يرش كمال عاصل كر كشبرت ادومرت عاصل كيا يجراى في تعيي بوز عاكر ویا تا کہتم سفرا خرمت کے لیے تیار ہوجاؤاور قرمت شہوریاور خصیبہ کے ڈھل جانے کی وجہ سے تم سے راو خدا بیں سنوک کی رکاوٹیں و در ہوجا کی اور اس جہان کی ترتی حاصل کرو اور سِرمات حالتیں د نبوی زندگی کی ایتدا ہے اس کی انتہا تک روتما ہو کی۔

اور اکرتم اپنے اصفا واور بدن میں وولیت کسی کی تی حیثوں پر نظر کروتو تہارے عالم شہادت کے حسون ارکان بھی سات رنگ رکھتے ہیں کھالی جو کر زینت اور حفاظت کے لیے ہے اصطاب جو کر دینت اور حفاظت کے لیے ہے اصطاب جو کر حس و حرکت کے لیے ہے اصطاب جو کر حس و حرکت کے لیے ہیں اگرون کی رکیس جو کیے غذا پہنچانے کے لیے مقرر ہیں حرکت کرنے والی رکیس جو کہ اور اور اور جو کر قب ہیں اور ہر رنگ اپنے تھے رکھ سے ذیا وہ جھا اور کشون کی حال مرکب ہیں اور ہر رنگ اپنے تھے دیا وہ مرا نظی جو کہ خیب الغیب اور مشر احتی جو کہ خیب الغیب اور میں دیا تھی اور اور اور کے ہیں۔ بہاؤ تو کو تھیں اور اور اور کی جو کر خیب الغیب اور میں دیا تھیں دیا تھیں دیا تھیں دیا تھی اور اور اور کے جو کر خیب الغیب اور میں دیا تھیں دیا تھیں

کیا ہے کہ تم غیب کوشہادت پڑ معقول کومسوس پر اورستعقبل کو مامٹی پر قیاس نہیں کرتے ہو اور آ فاق کونٹس کے ساتھ مطابقت نہیں دیتے ہو۔

آلڈ آنروا کیف خکق اللہ مندع شدون طباقا کیاتم ویکھے نیم ہوک اللہ نے کسل طرح سات آ سانوں کوند ہے بیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کا در ہے اور ہراویکا طبقہ قبم وسعت اور ہلاوی کی جائے ہیں ہے کہ ایک دوسرے کا در ہرے اور ہراویکا عبد آن وسعت اور ہلاوی نیم نیچے طبقے ہے زیادہ ہوائے کا علم اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ سات منادوں کی سات من کی تحقف حرکات دیکھی جاتی ہیں اور ہرستارے کے واکو چھونے والا اور دوسرے ستارے کو ظاہر کرنے والا ویکھا جاتا ہے۔ ہی صرح منتقل کے ساتھ وریافت ہوتا ہے کہ برسان کی ساتھ وریافت ہوتا ہے کہ برسان مناز سان ہوتا ہے اور دوسرے آسان جا دو جب الن کی حرکات کھوتی نظر آئی ہیں معلوم کیا جاتا ہے کہ ہر آسان ووسرے آسان کو محیط جب الن کی حرکات کی حرکات کی حرکات کے دورا ایک کا ایک جدا آسان کو محیط جب اور زین کے بیچے ستارے کی حرکمت ممکن نہ جوتی اور بالکل ظاہر ہے کہ محیط اپنے محاط ہے خاط

نیز شہیں پیٹے چل جائے کہ ظلمت سے نور کے ساتھ روٹنی اور ٹرقی عمر عمل جی شریعت کی جروی کی وجہ سے ہے جیسا کہ ظلمت احوال عمل ترقی اسرت وقد رے ۔

وَاللّهُ النّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

اولیاء کالمین کے مزارات کی زیارت کا قصد کرنا اور انہیں بوسہ وینا

فَدَ يَعِنْ كُمْ فِيْهَا مَر اللهِ رفت كه بادجود جوكهم في حاصل كى ب حميل المان من المحلى كى ب حميل المان من المان المان

وَيُعْوِجُكُمُ إِخْوَاجُنَا اور شهيس اس زيمن بي بابر لائة كاليك اور بابر لاناج كداس بابر لائة كعلاد بي جوكر تمبارى اصل اور خلف أكان كوفت واقع بواق اور اس بابر لائة كي وجدت زين كه ابراء كوتبارك وجود عن بب عقيم ترقي عاصل وحد ورجاح المحتاج والمحتاد

### marfat.com

اورا التغییر سے معلی ہوگیا کہ یغیر بنگید کی مصدد کے ساتھ تاکید کی ارزائی کی اور الماد تاکید کی اور الماد تا نظر الما گیا اور الماد تاکید الماد کی مصدد کی اور الماد تاکید الم الماد کی مصدر تو الماد کی المرافظ الم المرافظ کی وجہ سے المرافظ کی المرافظ کی وجہ سے المرافظ کی المرافظ کی المرافظ کی وجہ سے المرافظ کی المرافظ کی المرافظ کی وجہ سے المرافظ کی المرافظ کی المرافظ کی المرافظ کی وجہ سے المرافظ کی المرافظ کی المرافظ کی المرافظ کی وجہ سے المرافظ کی وجہ سے المرافظ کی ال

ادر اگر تمہادے دل میں خیال گزرے کہ عالم علوی اور عالم سفلی کی بہتمام ترقیاں ایک جنس کی تمام تعمول کے لیے عام اور سب کوشائل ہیں جیکہ تو ہمارے ساتھ عبادت تفتری اور اطاعت کے درجات کے مطابق خاص ترقیات کا دعدہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ان خاص ترقیات کا کواہ مجی عالم سفلی عمی تبدارے تریب موجود ہے۔

وَاللَّهُ مَعَلَ لَكُو الْوَحْنَ بِسَاطًا اوراللَّهِ تِعَالَى فَرَبَارِ عَلَى وَمَن كُورْق عالی به كرتم اس بر محوسط اور مركز ته جواوراس بر بیشن اورس ته بوریشند لمکوا بیشها مُنهُلًا بِنَجَاجُهُ تا كراس زهن كي فراخ اور محلي وابوس عن چلور بس اس كه باوجود كرتمام زهن ایک فرش كانتم ركتی به اور بم بعض كومشرق كي داه ابعض كومشرب كي داه ابعض كومنر برداه من ترقى ورفعت بها در ده برداه من ترقى ورفعت

پیرا کرتے ہیں اور بلند مقاصد تک ویکھتے ہیں۔

## منميرى بجائ اسم جلالت كاظهارى عكست

یبان جاننا چاہے کہ مَانَظُمْ لَاَقَرْجُونَ لِللَّهِ وَقَارُا ہے لے کراس آ بن کل صخرت فوج طیدالسلام نے اپنے معبود کا نام پاک چار مرتبہ فاہر کر کے لیا حالا کا خمیر مجی کفارے کرتی تھی کیا ہے معبود کے ذکر سے لذت حاصل کرنے کے لیے ہاور ہے آ نے کے لیے بھی کہ وہ وہ آیک ذات ہے جوابتدا ہے انتہاء عرش سے فرش اور انفس سے آ ذاق تک تمام جہان والوں کو ترتی بخشے والی ہے اور اسے ایک عظمت حاصل ہے کہ خلف جہانوں کے افراد واصاف بھی ہے کوئی اس کا موال حصر بھی ٹیس رکھتا اور اس کی عبادت اورا طاعت سے روگر وائی کرنا انتہائی ضارے اور تعسان کی بات ہے۔

ادد جب معزت فوج علیہ السلام دمحت اور سجھائے کے ان مرتوں کو سطے کرتے

marfat.com

Marfat.com

نے بعد کر جن سے زیادہ کا تصورتین ہوسک تھا اپنی تو م کے ایمان سے ناہیں ہو گئے تو آپ نے بارگام خداوندی جس ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی اور بلاکت کی دعا کرنے سے پہلے ان کی اس صالت کو جو کہ ان کی اصلاح سے ناامید ہونے کا قد ضا کرتی تھی اس طرح چش کہا کہ

قَالَ فُوخْ وَجَ إِنَّهُمْ عَصَوْبِی معرت اوج علیه السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار! تحقیق انہوں نے میری تافر مانی میں صدتک کی کدان سے اطاعت کی توقع قلعاً میں رہی اس لیے کہ اگر میری نافر مانی کرنے کے بادجود میرے چانفین کی بیروی نہ کرتے تو اخبال تھا کہ اصلاح کی طرف توجہ کریں اور رفتہ رفتہ میری اطاعت کریں لیکن پرمیرے خالفین کی طرف بہت زیادہ مائی ہوگئے۔

وَانْتَهُوْا هَنْ لَهُ يُودُهُ مَالُهُ وَوَلَكُوْ إِلَّا خَسَارًا الارائِ كَ يَرِولَا بِوكَ الْمِوكَ کے مال اور اولا و نے ایسے زبال کاری کے سوا کچھوٹہ بڑھا بالاس نے کہ وویال جن کرنے اور اولا و زیاده کرنے کی محبت میں اس فقد ر گہرا چاا گی کد اینے پروردگار کی بار اور سخر آخرت کے سالمان کی تھرے خافل ہوگیا اور زی فیتی عمر کو مال جن کرنے اور یج لینے کے بے جودہ کام میں ہر باد کردیا۔ بس ایک تو دوئت مندوں اور اولا دکی کثر ت والوں کی بیرد کی کرنا میرے طریقے کی مخالفت کرنا ہے۔ دوسرے مال اور اواد و کی کنٹریت کو وجوب ا تبائ کی ملت جانا میری بیروی کے واجب ہونے سے انکار کرنا ہے اس لیے کہ میں بلکہ تمام انبیا بلیم السلام مال اور اولا د کیا کمٹرے نبٹی رکھتے اور ان ووٹوں کی کثرت ہے مِ بِيزِ كُرتَ يَنِ - تَيْسِر ، انْهِول في مال اوراولاه في كثرت والون بين سے يَحْن كران لوگوںاکو پیروی کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ جواہیے مال ادراواز د کی وجہ ہے اپنی آخرے کو برباد کر دیتے میں۔ کاش دولان مال دارول اور کئیر الاولا ولوگوں کی بیروی کرتے جو کہ عالما ادرادلاد کی کشرت کی دجہ ہے آخرت کو کماتے میں کہ اس صورت میں اگر جداولاد والول اور مال داروں کی جروی کرنے میں بھی انہیں مان جمع کرنے اور اول وزیاہ و کرنے کی محبت پیدا ہو کی اور وہ راہوش ہے ڈور و پڑے دیکن جے بھی وس جمع کے ہوئے مال

تشیر مرزی مسیده میسیده (۲۲۳) میسیده میسیده می باده اور پرورش کا دسید میسیده می باده اور پرورش کی باده می باده می باده می باده می باده می باده می باده با تا اگر چدآ غاز امچها ندتها اور اعتبار تو مرف خاتمون کا ہے۔ خاتمون کا ہے۔

اور میرے کالفین کے بیرو کار ہونے کے ساتھ ساتھ دیری راو کو باطل کرنے ہیں فریر دست کوشش کرتے ہیں اور سرف میری نافر مانی اور کالفت پر اکتفا نہیں کرتے تا کہ ان کی اصلاح کی تو تھے ہوائی لیے کہ انہوں نے کہ اس راو کی اچھائی کوائس کی ٹرائی ہیں ''گذشہ کرنے ہیں ایک باریک فریب گھڑا ہے۔

وَمَكُووْا مَكُوا الْحُبَّارُا اورانبول نے ايك بهت برا كركيا كداى سے زيادہ كر منیں ہوتا اس لیے کہ کفارانیا وظیم السلام کے ساتھ ان کے دین کا اٹکارکرنے میں جوکر کرتے میں ٹمن خم کا بوتا ہے۔ پہلی تم یہ کدان کی رسالت اور رسالت کے احقاق کے ہ رہے میں شبہات واروکر نے جی جیسا کہ و کش کفار مکہ اور دوسری قویس کرتی تھیں اور یہ سكراً سان ب اوراس كالمدارك بهت وسان ب كراوي مجزات ظاهر كي جا كي اور ر مبالت تارت کی جائے و دسری فتم یہ کہ حضرت حق تعالی کی ربوبیت میں جس کی طرف انیا اللیم السلام این آب کومنسوب کرتے میں اور اس کے بیسے ہوئے کہتے ہیں شہات بيد اكرين ادرائية آب وبطورخود منتقل اورالله تعالى كرورباري التفاكرة سے پردا؛ فَابِر كرير تاكدال كاركام كي الماحث واجب بونے كواسينے وَر ہے كُرادي بمس طرح فرعون كرتا تعاريجي كيمنا تعاكر وتعا وثب الفاقيين اوريجي أقنا ويشكيه الخلفلي ادر کی مَا عَدِیْتُ لَکُرْ جَنْ اِلْهِ عَیْوی ادر بیکر پہلے کرے بھی زیادہ آ سان ہے اس لے کداشہ تعالیٰ کی رہوبیت کے داناک رس علیم السلام کی رسافت کے والاکل سے زیادہ والتي اوروش بيرا اور بصمتل ي تعوز اسا حصر مي طاب ألفه تعالى كى ربوبيت كا افكار منیں کرسکتا۔

تیسری حتم بیر کدانفہ تعالیٰ کی ر پو بیت کو معی تشلیم کریں اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی رسالت کو مجی مائیس اور کمبیس کہ وہ عوم جو رسل بلیم السلام کو دیتے ہمیے ہیں عوام کو

(fTp) رغبت ولائے اور ڈرانے اور تالائقول اور احتول کو مجھانے اور ان کے نساو کی اصفاح کے کیے مناسب میں کیکن باریک جنوں اور دفائق مشیاء سے واقلیت ریکھے والوں کو ان مقد بات خطابید کی ضرورت نہیں ہے ان کا مرتبدان وحظ ونصیحت کے عوم ہے او می ہے جوكد رس مليه السلام كو حاصل بين بمكر حقيقت ربوبيت اور حقيقت رسانت كورورسولون كي شاخت سے زیادہ پیجائے ٹیمہ اس ہے کہ رموول کی نظر علی اور مرمری ہے جبکہ ان سکیمول از دارون کی نظر تمبری نظر ہے اور کفر کی ہے تم کفر کی تسموں میں سے زیادہ شدیدے اور بیکرول بھی سب نے زیادہ تو ی کرے کروس کا علاق بہت مشکل ہے جیا کدا کھڑفلسٹی مزاج کو کول اور بونانیوں کے ول بھی بھی مَر پہنچا ہے اور و رکفر کی ای کتم تشر گرفتار ہونے میں اور دیجے میں اور مورہ موکن شمل الن کا حال مذکور ہے کہ فائلاً بھاؤ تھا۔ رُسُلُهُمْ بِالنَّبِيِّنَاتِ فَرحُوا بِنَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْ! رِب يستفذه وأن أوريانك براس عاليك كالمعبودةول جوكداس فالك دمول كاروان کے جواب بھر کیا ہے کہ تکون آناس مهدیون الاحاجة لنا الی من بهدینا ہم بدایت یافتہ لوگ بیں ہیں کمی بدایت کرنے والے کی ضرورت نیس ہے ای فتم ہے

لیں حضرت نوح علیہ السلام کی توم آپ کی دعوت کے مقابلے بھی کرآپ فد اتعالی کی عبوت کی مقابلے بھی کرآپ فد اتعالی کی عبوت کی حباحت اور تقویٰ کا تھی و ہے تھے بھی کر بروے کا رائ کی کہ ہم خدا تعالی کی عبوت بھی تاریخ کرتے ہاں کے مظاہر کا لمد کی عبات شہیں تاریخ بھی جن جن جن شمی اس نے الوجیت کے ساتھ تھیور کیا ہے جبکر آپ ہمیں سرجہ سنزیب کی عباوت کی عبادت کی حاومت ف بھی ایک ہوت کرتے ہیں کہ وو مرتبہ زاو کی سابھ جاتا ہے۔ بھی آپ ہمیں خدا تعالیٰ کی عبادت ہے ایک اس موجوم کی عبادت کی طرف کا ہے ہیں۔ بھی جن اور آپ ہمیں خدا تعالیٰ کی عبادت ہے ایک اس موجوم کی عبادت کی طرف کا ہے ہیں۔ بھی جاتا ہے۔ بھی اور انہوں نے بھی خدا کی عبادت سے میں کرتے ہیں اور انہوں نے بیکر اینے بھیرد کا دوں اور اور انہوں نے بیکر اینے بھیرد کا دوں اور انہوں نے بیکر اینے بھیرد کی دور ان انہوں نے بیکر کی دیت مشتیر کر دیا ہے بیکر کا دور ان بھی تعالیٰ کو کول نے کہا کہ کول کے بیکر کی دور ان بھی تعالیٰ کو کول کے کہا کہ کول کی دور ان کی کول کی دور کیا تعالیٰ کول کی کیکر کی دور ان کی کول کی دور کیا دور ان کی کول کی دور کی دور کی کی دور کول کی دور کی کول کی دور کی

تعبرون سیست (۲۳۶) سیست (۴۳۶)

وکّالُوْ ا اور میری توسے اپنے زیردستوں اور چھوٹوں سے کہا کہ اُکرشیس خداتوں کی کی عبادت منظور ہے۔ لاکّنَدُونَ اس کے مظاہر کی عبادت ہرگز ند چھوڈ نا کہ اس نے ان مظاہر میں ایک الوہیت کے ساتھ ظہور فر بابا ہے اور ان میں النہیں کے ای ظہور کی وجہ سے دومظاہر سے جس۔

الِهَدَنُکُورُ اپنے معبودوں کو پس اگرتم ان کی عبادت چیوز دو تو تم نے ظاہر کی عبادت چیوز دو تو تم نے ظاہر کی عبادت چیوز کی جوادت ترک کرنا عبادت چیوز کی جوادت ترک کرنا الارت چیوز کی جوادت ترک کرنا الارت تھی مرتب او روائی ہے کہ النازم آفت کا بات میں مرتب کو واجب الوجود ہوتا شرط ہے اس کے کہ دجوب وجوب وجود ہوتا شرط ہے اس کے کہ دجوب وجوب وجود ہوتا شرط ہے اس کے کہ دجوب وجوب وجود ہوتا اور کمال کی انتہا ہے بھیرا دورائیں موسک اور النہائی تعظیم کا اختھاتی متصورتیں ہوسکتا اور اللہ کے لیے معبود ہوتا اور انتہائی تعظیم کا اختھاتی متصورتیں ہوسکتا اور اللہ کے لیے معبود ہوتا اور انتہائی تعظیم کا احتماد کی اور دی ہوتا در انتہائی

بان ان مظاہر شی تی کا ظہور مرف وجود کے ساتھ تسلیم شدہ ہے لیکن وجوب وجود کے بیٹیر زا وجود تمام موجودات کو عام ہے کہ اس ظہور کی وجہ سے بعض موجودات ہوش دوسری موجودات کا معبود ہونے کا استحقاق نہیں رکھتیں ورشر جج بلا مرج لا تم آئے یا عابد کو معبود ہوتا اور معبود کو عابد ہوتا جبکہ دونوں امر محال اور محتوج جی ۔ نیز ان شاکورہ مکاروں نے اسینے موام سے کہا کہ:

وَلا تَذَذُنَّ اور برگز نہ چھوڑ تا نیک لوگوں کی مور تیوں کی هماوت کو کران کے ول پر جھی النبی نے بطریق اصالت واقع جو کر آئیں اپنا آشیانہ بنا لیااور اس کی کے تحکم کے ال کے فاہر و باطن پر نافذ ہونے کی وجہ ہے ان کی مور تیاں جو کہ ہم چھڑ پیش اور دوسر کی چیز ول سے بناتے ہیں اس کی کی حکایت کرنے والی ہو جاتی جی اور ان شی معبود و مجود ہوسنے کی شان پیداہ و جاتی ہے۔ ہیں مت چھوڈ وخصوصاً

وَقَا ودَاوَجُوكِ اللَّهُ ثَعَالَ كَى وَالْقَ عَبِتَ كَامَعْهِرِ بِ اور و مِيتَ ظَهُور عَالَم كَا مَهِ وَ بِهِ حِيرًا كَدَ احْدِيثَ ان اعرف فعلقت العلق لاعرف شاراك من أشاره واقع ب

تریرن بی مسید الیم الیم الیم الیم بی الیم بی الیم بی الیم بی الیم بی الیم بی می می می می الیم الیم الیم بی الی اور اس مظیر کو مفترت نوع علیه السلام کی قوم نے ایک شخص کی مورت پر بینایا تقد اس نے کہ اسل میں عالم انسانی کے تلہود کا میدہ عورت کی طرف مرد کی محیت اور اس کا ماک ہوتا

ہادر ہندووں کی زبان میں اس مظیر کوبش کتے ہیں۔

وکا سُواعَا اور مت مجدور وخصوصاً مواج کو جو کہ الشاقعاتی کے ثبات استقرار اور بناہ کا سظہر ہے اور جہان کی بناہ کا سب دی ہے اور حرف شرع میں اس مفت کو تیومیت کہتے ہیں اور اس مظہر کو صفرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک عورت کی شکل میں بنا رکھا تھا اس لیے کہ شادق خانہ داری اور خاندان کی بناہ اور ثبات موروں کی تدبیر کے واسط سے بدوتی ہے اور بندووک کی زبان میں اس کو برت کہتے ہیں اور نفت عرب ہیں سواع کا مادہ سکون اور قرار پانے کے لیے موضوع ہے اور سواع کا متی جہان کو تاتم رکھنے والا

دَلَا يَغُونَ اورخصوصاً بغوت كومت مجوزُو بُوك الشاقعالي كي فريادري اورشكل كشائى كاستمبر بساوراس مقبر كوحفرت نوح طيدانسلام كي قوم نے ايك محوز سے كائل عمل بنايا قبال ليے كم محوز اورزئے على كينچ اور مددكرنے عمل ايك مثال بساوراس صفت كوشرنا شريف على غياث العضيمين جيب دعوۃ المضطر بين كمتے عيں اور بندى زبان عمى اس كواندر كمتے بيں۔

وَيَعُونَ اور بِيونَ كُومت جَهِوْد جِوكِهود كِنْ حماعت كَرِ نے اور باا وُور كرتے كا مظهر باور شرع على اس صفت كوكاشف العراد و داخ البلاء كيتے جي اور اس مظهر كو صفرت فوج عليه السلام كي قوم نے ايك شير كي شكل عمل بنايا تھا كه جب بھي كمي ورند ہے ك مقالمے عمل آتا ہے اسے مقالم لے كاتاب نيس واتى اور وہ واو كريز انتيار كرتا ہے اور بندى ذبان عمل اس علم كوشو كہتے ہيں۔

ذَنَسُواْ الاونر کومت چیوڈ داور توت الی کا مقبر ہے اور لغت علی فر کھے کو کہتے بیل اور آزنے دالے جانوروں علی گدھ انتہائی طاقت در ہے اور جد پہنچا ہے کیونکہ تیز اُڑنے والا ہے اس مناسبت سے اپنے ذائن علی انبول نے اس مقبر کو اس مثل علی ہنایہ marfat.com

ے اور شرع میں اس صفت کو لطیقہ غیبیدالنہ ہے جیتے جیں اور بندی زبان میں اس مظہر کو ہومان کہتے جیں اور عدداور غیبی طاقت طلب کرنے کے وقت اسے یاد کرتے ہیں۔

نیزر بھی جانتا ہوا ہے کہ اگر چہ ہے پاٹی نام عفرت ادر لیں علیہ السلام کے بیٹول کے نام جین چوں کے نام جین جو کہ سب مرد اور آ دی ہے لیکن زیانے کی طوالت اور ان بھی سے برا لیک کی صفت بنائیہ کی وجہ سے پہلے کرنے والوں کے ذکان بھی ایک جھی پیدا کر لی تھی جس کے مطابق آنہوں نے ان کے لیے بتوں کی تھیس بنائی تھیں ادر اس جن کی قومت وہمیہ بہت گا تبات رکھتی ہے جیسا کہ مسلمان کہلانے والے بعض جالموں نے معفرت امیر الموشین کرم اللہ وجہ کی هیں۔ کو شیر کی شکل بھی بنائے ہیں اور اس شہباز کی معفرت امیر الموشین کرم اللہ وجہ کی هیں۔ کو شیر کی شکل بھی بنائے ہیں اور اس شہباز کی معبر کو صورت بھی۔

معزت میدافتہ بن عماس متنی الشطنمان فر الا ہے کہ یہ سب پانچوں بت طوفان میں زیرز مین ذب مجے تھے۔الیس علیہ الملات نے عربوں کو پھران بتوں کا افتان دے دیا جنہیں زیبن ہے نکال کر انہوں نے پھر معبود بنا نیا۔ بنو تشاعہ نے دوکو دوست الجندل میں نسب کر دیا ادراس کی ہو جامی مشئول ہوگئے میہاں تک کدوہ بت بنو تشاعہ سے ہنوکلب کے پاس بیج کی اور مشور ملی انفرطیہ وکم کے ذبائے میں آئیس کے پاس تھا اور بنی ہے۔ 171 میں افران کی اور مشاور ملی انفرطیہ وکم کے ذبائے میں آئیس کے پاس تھا اور بنی ہے۔

تنیرورن بیند کرو این نے بیغوٹ کو پکڑ کر اسپتے شوروں بھی نصب کرلیا اور ان ہے با نگ کر بیند کروہ اور ان ہے بال کی بوجا کرتے رہے بیال تک کر بو ناجیہ نے والح ان سے طاقت کے ساتھ جیمن لیل وہ اس بابت کو لے کر نوالحراث بن کعب بھی رہا اور بینوق بنوالحراث بن کعب بھی رہا اور بینوق بنوالحراث بن کعب بھی رہا اور بینوق بنوالحمولان کے باس قبا اور وہ اخت کے طریعے سے ان سے چلیا چاتا قبلہ بی بیسان کے باس تھا اور اسلام کے آئے تک وہ اس ک بیسان کے باس تھا اور اسلام کے آئے تک وہ اس ک عبد دی کرتے تینے بیس قبا اور ان سے بی عبد دی کی اولاء کے قبلے بیس قبا اور ان سے بی جیرے تا ہو بیا ہیں بینجاں

ادر ان پائج بتوں کے علاوہ حربیں کے اور بت بھی ہے ان میں سے لات بتوقیف کے لیے جو ان میں سے لات بتوقیف کے لیے خز کی بولیس نے بنونعلو ان بنونعلو ان بنونعلو اور بنوسداور بنو کر کے بنے اور مناسب اللہ تدریخی اس کی زیارت کے لیے ڈ کے تھے اور اسان انکا اور جمل اللہ کہ کے لیے تھا اور اللہ بدین اسان کو جمرا امود کے جین ساسنے کو و صفا پر با کہ کہ کرنے کی اس باللہ کو کئی بنوں باکہ کو کئی بنوں باکہ کو کئی بنوں بیا تھا اس کی طول آخر گز تھا اور جنگ کے وقت اسے یاد کر نے تے جیسا جمل میں کا کر کو کے اس کے اور کرتے تے جیسا کہ کو کو کا کر گا اس کی تحریف کرتا شروع کے کو کا کردی۔ کردی۔

مختریہ کر معزت نوع علیہ السلام کی توم کے لوگ اس کر کے ماتھ اپ موام کے سامنے چہب زبانی کرتے تنے اوران کا بیکر ان کے عوام کے دِلوں میں بہت اڑ پیرا کرتا تھا۔ پاگلوں کی ہوگریشم کی بات رہمی کے کوئی اس پر توجہ نہ کرے تا کہ اس کے قرارک ہے ہے تو جی اورچیٹم بوٹی کی جائے۔

وَقُفْ اَفَسُلُوا کُونِیوا اور تحقیق انہوں نے اس کر اور فریب کے ساتھ بہت ہے۔ لوگوں کو گراہ کر دیا یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی عرادت سے عروم برکراس کے فیر کی ہوجا عمل جو کہ مظاہر کی مور تیال حمی معروف ہو گئے مالا کہ ان کی گرای اس عر سے باطل marfat.com

(m\*) — ہوئے رصرت ولیل تھی اس کیے کہ اگر مذکورہ مظاہر کی بوجا خداتھائی کی عمادت ہوتی تو ان کے خداتھائی تک وینینے کیا ہے اُٹھنے اور ہدایت یانے کا سب خرور پنتی لیکن میرمظاہر کی ہوجا ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے زیادہ مجو بیت اور غفلت کا موجب ہو کی اور وہ مظاہر خرکورہ کیا میڑیوں عمل اُلجے مصے ریستیں ہے معلوم ہوا کہ ان کی بوجا اللہ تعالٰی کی عمیارت ریستی اور وہ ان کی بوجا کرنے اور مرتبہ وجوب وجود کی عبادت سے روگرواٹی کرنے کی وجہ سے ظالم ہو مے اس لیے ک<sup>ر قلم</sup> فق منا تع کرنا اور کمی شے کواں کے ا**مل** مقام کے غیر میں رکھنا ہے اورعماہ ت مرحد؛ الوہیت کا خاص ذاتی حق ہے نہ کراس سکے جزوی مظاہر کاحق جیسا کہ کلیت انسان مطلق کا ذاتی حق ہے نہ کہ اس کے افراد جزئید کا حق اور وسعت اور میشہ جاری رہنا سندر کا ذاتی حق ہے نہ کداس کی سوجوں کا حق اور جو برے محض کا ذاتی حق ب ند کداس کے ظامل اور شیشوں میں متش ہونے والی شکوں کاحق متشیم شہونا واحد کا

ذاتی حق ہےنہ کہ اس کے ظہور کے مرتبوں کا کٹ جو کہ فیر شامی ہیں ، علی فراالقیاس اورجب ووفالم بوشكة توانيس استدراج كيطريق بيحكي معرضت كاشاسانه قرما

اورانی شیون ش ہے کسی شان کی طرف راوند دے۔

وَلَا زَرْ وِ الطَّالِينِينَ إِلَّا خَلَالًا اورخالول كے ليے تمرای كيموا بحد زيادہ تدفرها اس ليے كا اُلوقو ان على سے كى كواستدرائ كے طور يرشيون البيد على سے كى شان كى بدارت قربائة تور بدايت دومرول كوتيرات كي يوجا كرف ادرالشرتعالي كي وَاتَّى عبادت ع

ترك كرف كى والى بوكى اور دوكيل كم مظاهر براتيك يوبا بحى معارف هيفيد كادروازه کھلنے کا سب ہوتی ہے اور و ووامل ہوئے اور تجاب أنصنے کی علامت ہے۔

#### ايك الجعن اوراس كاحل

ادریهال مفسرین کوایک مشہورالجھن در پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ معترت کوئ علیہ السلام نے اس سے با، جود کر اولوالحزم وخیر سے اپنی قوم کی مراعی کی زیادتی کی دعامس خرح فرمائی مالانکدانها علیم السلام کا کام جایت کی دعا کرنا ہے شکہ کم ایک کی دعا کرنا اس الجمن کا جواب بین تکسام کیا ہے کہ آپ سے بیدوعا اس وقت مرز و دو لی جب آپ marfat.com

ا تغیرون و (m) \_\_\_\_\_\_\_ انگیرون و پرده

ان کے ایمان سے بابوں ہو گئے اور ہدایت کی اصید بالکل ٹم ہوگئی جیسا کر ایک اور آیٹ میں ارشاد ہوا کہ اِنَّهُ لَنْ یَنُوْمِنُ مِنْ قَوْجِلَکَ اِلَّا مَنْ قَلْ آخَنَ ہُی آ آب نے جابا کہ ان سے اسپنے انتقام لیں اور گرائی کی زیاد آبی کا عالمی تاکہ ان کا عذاب بھی زیادہ ہو جیسا کہ معزت موک علیہ السلام نے قرعون اور فرعون کے ایمان سے ناامیدی کا یقین ہونے کے بعد ای تم کی وعافر مائی ہے جوکہ مورة اوش کے آخریں اٹھیں کی زیان سے دکایت ہوئی۔

اورتغییر ہے اس آبھین کا جواب مہت اٹھی وجہ کے ساتھ معلوم ہو چاکہ اپنی قو م کی تمرائل کی زیادتی کی وعاظم وشرک کی حالت کے ساتھ مقید ہے نہ کہ مطلقا۔ قاعد ہا وصول کے سطان کی دصف کے ساتھ تھم توسطی کرنا اس بات کا پید ویتا ہے کہ یہ وصف اس تھمرکی علت ہے۔

اور اس کے باد جود کے گلم وشرک کی حالت میں بدایت کا آمور تیس ہے اس دعا کا فاکہ ویہ ہے کہ ان کی اور اس کی گرائی کا باعث فاکہ ویہ ہے کہ ان میں ایک وجہ ہے جائی ہا کہ ویہ ہے کہ ان میں ایک وجہ ہے جائیت طبود نہ کرے تا کہ وہر وال کی گرائی کا باعث نہ ہوا در جب دفوت میں اس قدر مبالڈ کے بعد حضرت نوح مذیبا السلام کی آئی آئی ہی کا اللہ ہوا اور آپ کی مثالیت کی مطابعات کی قوم آپ کی مثالیت اور اس دعا اور اس مثالیت کا اور انہوں نے بالکل کمی طرح ہے بھی جائے نہ پائی میں ان کا کہ کہ ہوا ہے کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوت میں اقلیل کے لیے ہے اور با بیٹ کے خوال نوج ہو ایک ان دور میں ان اور اس میں الفاظ ہو کہ تو تا ہے۔ اور وہ میں نوب کی خوال میں کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ تو تا ہوں کی دور ہے میں انسان کی ہوت کے رسول طابع کر ہوت کی دور ہے کی ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی السلام کو ہزار ممال کی ہوت تک محقق تم کی تکالیف دینے کے ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی السلام کو ہزار ممال کی ہوت تک محقق تم کی تکالیف دینے کے ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی السلام کو ہزار ممال کی ہوت تک محقق تم کی تکالیف دینے کے ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی میں کیا تھوں کی تکالیف دینے کے ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی میں کیا تھو تھو میں کیا تھو تھو تھو تا ہو کہ تو تی کی میں کہ تکالیف دینے کے ماتھ تھو ما ہو کہ تو تی کی میں کیا تھو تا کہ میا تھو تھو تا کہ میا تھو تھو تا کہ میا کی میں کیا تھو تا کہ میا تا کہ میا کہ میا تھو تھو تا کہ میا تا کہ میا تھو تھو تا کہ میا تا کہ میا کہ میا تا کہ میا تھو تھو تا کہ میا تھو تا کہ میا تا کہ تا کہ میا تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ میا تا کہ ت

فَانْحِیْلُوا کِیلِ دوفُولْ ہوئے کے بعد کسی فاصلے کے بغیرایک آگ میں واٹل کر دیئے گئے دوزئے کی دعدہ شدہ آگ گئیں کہ اس میں دائل ہوئے میں ابھی کانی دائیں سر

#### عذاب قبر كاثبوت

اوراس آیت میں کیفنل مامنی کو دوسرے فعل مامنی پر فائز تھتا یہ کے ساتھ معفوف فرمایا ممیا ہے عذاب قبر کے ثبوت برمرز کا دلیل ہے جیسا کہ محاک سے معقول ہے کہ حفرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک جگہ ہے غرق ہوتے تھے اور ایک جگہ ہے جلتے تھے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گنبگاروں میں سے بوہمی جس الربتے ہے تھی مرتا ہے جیسے دریا ہی غرق ہوتایا آگ ہی جی مبانایا درند سے کا کھام اعذاب قبر ہی گرفیار برنا ہے اور جو بچھ قبر میں عانون مردے کو پہنچاہے اسے بھی بہنچاہے اس لیے عذاب روح كوديا جاتا ہے ناكہ جان كوكہ عذاب دينے كے ليے جان كا باق ربائر طاہور فَلَمْ يَحِدُوا لَهُمْ لِي صَرِت وَرَ علي السلام كَي قوم كَ لُوكون في اسيخ لي ا ہے معبود دل کو نہ پایا کہ نعمرت اور امداد کی دمید پر آئیں بوجے تھے۔ بین ڈون اللّٰہِ الشاتحاني كيسوا أنصارًا بدوكارُت ود في ان بي حيت كي زيسواع في سياماه ما تدمينوت ف فرادری کی ند بعول نے حمایت کی اور ند نسر نے طاقت وی تا کہ طوفان کی غرق ہونے کا عذاب جو کہ دینوی تھا یا آ گی میں <del>علنے</del> کا عذاب جو کہ برزخی تھا ان ہے ذور ہوتا۔ بی ان کی ممرای کے اثر نے حضرت نوح علیہ السلام کی وعا کے مطابق صورت اختياركاب

اور جب قوم کا غرق شروع ہوااور بارش کے پانی نے کٹر سے ساتھ جوم کیا اور زمین کے پائی نے جوش بارا اور معفرت نوح علیہ السلام کشتی بھی سوار ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ کا فروں نے بھاگ کر بلند مکانات بھی اور پیاڑوں کی چوٹیوں پر پٹاہ لے لی ہے اوران میں ہے بعض نے طوفان آنے ہے پہلے معفرت نوح علیہ السلام کی ذبان سے اس اسلام کا تاکہ السلام کی ذبان سے اس

واقعہ کے رونما ہونے کاشن کراور جان کرا متیاط کے طور پر بہاڑ ول پر ٹیٹنے کے محلات بنا لیے اور چند ماہ کے لیے کھانے پینے کا سلمان جمع کر چھوڑا تھا الن ٹیٹنے کے کلات میں واضل ہوکر فارخ البال بیٹنے تھے تو آپ ڈرے کہ کمیں ایسانہ ہوکہ بعض کفاراس عذاب سے چھٹکا دایالیں اور جہان میں کفرکا تاتا چھر باتی رہ جائے آپ نے بارگاہ فداوندی میں ایک اورد عاما گی۔

وکٹائل نُوخ وَبَّتِ اودنوع نے موض کی اے جرے دب! جب تو نے میری وعا تبول فرمائی اور بھری قوم کے مرداروں اوران کے مکاروں کو چوکہ عوام کوفریب وے کہ شہرات میں وَالے نیخ طوفان کے عوالیہ ہم اگر فارفرمایا اب تیری جناب میں میری ایک اورگزادش ہے کہ

لَا تَغَذَّ عَلَى الْخَدُونِ روئ زَيْن بِن شَهِ مِهُورُ ثَوْدُهُ مِيرِ عَلَك يْنِ بُو يَا كُنَّ دوسرے عمل مِنَ الْخُكَانُورِ بُنَ كَافِرول كَيْ مِسْ سَاخُواه مُكُروبُهَات وَالِے والے بول خواہ ان كے بيردكار خواہ مرسے ساتھ ملنے والی قوم سے بول خواہ اجنى اور غيرقوم \_

قباراً کی گریمی بینے اور سکونت کرنے والے کو دیار دار یا دُور ہے فیعال کے وزن پر ہے جمعنی ہونا اور جانا۔ پہلی صورت میں بھتی گریتائے والا سکونت اعتبار کرنے والا ہم اور دور کی مورت میں بھتی گریتائے والا سکونت اعتبار کرنے والا ہم اور دور کی مورت میں اس کا معنی ہے بھرنے والا اور سالفتا فعال کے وزن پر نیس ہے ور دور اور بواری تقلیل کی مطابق میں میدود تن اور آیا م جرکہ جو کہ اصل میں ایوا م تھا اور سید کی تقلیل کے مطابق ہو کہ اصل میں میدود تن اور آیا م جرکہ اسل میں میدود تن اور آیا م جرکہ اسا سے تعنی اور تماز تم بھرک و دان پر ہے دان ہو اور تماز تم بھرک والیات میں واقع ہے بھی فیعال کے دزن پر ہے دکہ اور تمان کی دان میروں کے اصول وادی جی تعنیل ہے کہ اس کی اصل تحقی دی تا کہ بائی۔

اور معرت نوح علیہ السلام نے میہ قید اس لیے ذکر فرمائی اور میں نہ کہا کہ کسی سانس لینے واسے کو ندچیوڑ اس لیے کہ آپ کو الجس اور اس کی اولا دکا قیامت تک ہاتی رہنا معلوم تھا اگر روئے زمین کے ہر کافر کی بلاکت کی درخواست کرتے تو مرم تقویر marfat.com

اِنْكَ أَنْ تَكُوْهُمْ يَوْسِلُوا بِيَهَادَكَ حَمِّقِ الْرَوْ ان كُوجِهُودْ و فِي تَيرِ مِنَام بندول كوتيركا عبادت كى راه سے ضرورگراہ كريں كے اوراس راہ پر چلنے سے نفرت ولا كيل كۆرمىرفت اور عبادت كے ليے ان كى ايجاد كى محكمت وگرگوں ہوجائے كى ۔

وَلَا يَلِكُوا إِلَّا فَاجِوا كَفَارًا أوروه بدكار ناشكر كرسوا يُوثِين بين مك إلى ان عن نيك سل كي قرقع بحي بين بهاوروه برصورت بن برياد كرنے كوتا ل بين -

جب معترت و رج علید السلام نے اللہ تعالی سے کفار کے لیے قیامت کے عام اور کی مواخذ سے کے توسف کا عام اور کل مواخذ و طلب کیا تو ڈر کئے کہ کیسی فعنس الی کا چوش اس صد تک نہ چنج کیا جائے کہ ترک کیا اول پر جو جھوسے صاور ہوتا ہے اور عام کنا ہوں پر جو کہ عمر کی فرمت کے ایمان والوں سے صاور ہوتے جس جمی مواخذ و واقع ہو جائے اس خطرے کوڈ در کرنے کے لیے بادگاہ خداد تدی جس ایک اور وہ بیش کی کہ

دُبِّ اغْفِوْلِيٰ اے میرے پرورگار! میرے لیے معاف فرمادہ جومیرے تی میں ترکب اولی یہ فطا اجتمادی سے فروگز اشت کا تھم رکھتا ہے۔ وکیوَ لِلدَیٰ ادر میرے والدین

والدلك بن موظع من أورآب كى والدوهما وخر اقرش اوريه افوش اس الوش ك علاده

یں جو کہ معفرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔

اور عطائے فریایا کے معفرت نوح علیہ السلام کے آیا ہ وہ جدادی معفرت آ دم علیہ السلام تک کوئی کافر ندتھا' سب مسلمان اور تو حدید کے مقیدے پریتھے اور آپ کی والدہ محتر مربھی مسلمان تھیں۔

وَلِيَنْ دَخَلَ بَيْنَى مُولِمِنَا اور ہرائ خَمَ لَوَقَل دے جَرکہ بری کشی بھی ہوکہ مراجادی گھر ہے واقل ہوگر صاحب انھان ہوائی لیے کہ آ پ کی کشی بھی انہیں ہی تھا اور وہ بخشش کا سخق ندھا۔ اورا بھان والوں کی بخشش کی اس وجہ سے درخواست کی کہیں ایرا نہ ہوکہ ان بھی ہے کمی ایک کی نافر مانھوں اور گانا ہوں کی وجہ سے کشتی فرق ہوجائے اور ہے گناو بھی ہلاک ہوجا کی اس لیے کہ عام و نیوی عذا ہوں بھی احتیاز اور تغریق فیل ہے ای لیے قوموں کے عذاب بھی ان کے سنتے اور پاکل بھی ہلاک ہوجائے ہیں اور جانور کی تکلیف آٹھاتے ہیں۔

وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِينَاتِ اور قيامت تک کے قیام ايمان والے مردول اور ايمان والی مورتول کو پخش دے تا کدان کے مشتقل کے گمنا والے آبا وکی کشتی کے غرق ہوتے عمل افر تدکریں۔

وگا تَزِوالطَّالِيمِيْنَ وَلَا تَبَادُ اورظالوں كے ليے جوكرترك وكفركر كُفر قرير قرير وك وكارتر والك الربير الدوا كر مركز الدوا كر مركز كيا كر اكر الدوا كر مركز كيا كر اكر الدوا كر ميں الدوا كر الدوا كر اكر الدوا كر الد

علاء فرمایا کد معرت نور علیه السلام کی اس وعاهی قیامت تک کے ایمان

سیرروں والول کے لیے ایک عظیم بٹارت ہے اس لیے کہ کافرول کی بلاکت کے بارے میں آپ کی وعایقینا قبول ہوئی۔ میں ایمان والوں کی مففرت کے لیے آپ کی وعا ضرور قبول ہوئی ہوگی اور وہ بھٹے کئے ۔وانحد شد

# یا فی قتم کے بت ہر کی کے پاس موجود ہیں

تر علاء نے فرمایا ہے کہ پارٹی ندگورہ بت حقیقت بھی حضرت نوئ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مخصوص نیس جی بیا اور دائشتہ یا تا دائشتہ طور پر برکوئی ان کی بیجا ہیں کرفیار ہے سوائے اس کے جے الشرفعائی نے بچالیا اور دو تحوزے ہیں اس کے جے الشرفعائی نے بچالیا اور دو تحوزے ہیں اس لیے کہ برخض کا بدن اس کا دو ہے جو کہ روح کا مجبوب ہادراس کی مجت کے مقالمے بیل دوسرے امور کی مجبت کا العدم ہے۔ بیشہ خوراک لباس زیور فقاب مرمہ تھی موقا کی در مرح امور کی مجبت کا العدم ہے۔ بیشہ خوراک لباس زیور فقاب مرمہ تھی موقا کرنے والی دواؤں کے استعمال دورش دیا ہے اور برخض کا سوائی اور تمام کے ساتھ اس کی اور اس کے پرورش اور زیشت میں مشغول رہنا ہے اور برخض کا سوائی اس کا تقس ہے کہ اس کے بردرش اور زیشت میں مشغول رہنا ہے اور برخض کا سوائی اس کا تھی ہے کہ اس کے بردرش اور تکیف ہے کہ اس بھی ادراس کی نظر ہے اور اس کے بردرش دائی میں دورش کی ہے دراس کے بردرش دائی مقال میں میں کو تا ہی کر ترجی ہے دراس کے اسلام کی اطام میں جمل کو کتا ہی کرتے ہیں۔

رور میں اور برخص کا بیغوث اولا دُوالدین بھائی ایکن بھی زادادواس کے قربی رہے وار
اور برخص کا بیغوث اولا دُوالدین بھائی ایکن بھی زادادواس کے قربان کی دل جوئی
ایس کہ ان سے فریادری اور امدادی و قع کر کے آئیس دائش کرنے اور ان کی دل جوئی
کرنے میں کوشش کرتا ہے اور خدا قبائی اور رسول پاک طید السلام کے فربان سے پہنے
امید بند کر لینا ہے اور برکسی کا بیوق اس کا حال ہے جوکہ دکو قاوم دقات دیے اس مجا کی
کی عدد کرنے اور خدا تعالی کی عبادت اور توشی کے دو کہ ہے اور پر فیض اس سے بلا می
اور آفتیں وَدو کرنے کی تو قع رکھتا ہے جبکہ برفیض کا شراس کا شیطان ہے جو کہ جوس اور
غور بروں کے ساتھ اپنا کے آسان سے آ کرائی کے کیا اور شدکے کو برابر کر دیتا
ہے اور اک کے اور یہ تی در سے دور بائل احتمادات ڈال ہے قرب بھی ایک

بیمال جانتا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وعایمی بارگاہ خدا و ندی اللہ علیہ الرگاہ خدا و ندی اللہ میں عرض کی ہے کہ میری قوم کے کفار سے بدکا رنا شکر کے مواد کو کی پیدائیس ہوگا حالانگ بہت سے کا قرول سے نیک بخت پیدا ہوئے ہیں چیسے حضرت ابرا تیم می نیمنا وعلیہ السلام کا باپ جس سے سید المسلمین حضرت ابرا تیم علیہ السلام پیدا ہوستے اور آپ کو خلب اور خلب اور حسب کا مرتب حاصل ہوا۔ (بارگاہ رسافت علی صاحبا المسلم کے اوب اور حسب رب العالمین حلی اللہ علیہ وسم کی عظمت کے مطابق سمجے اور منتی ہے آل ہے کہ حصرت ابرا تیم علیہ السلام کے والمہ بزر گوار کا نام تاریخ ہے جو کہ مقیدہ تو حید پرواصل حضرت ابرا تیم علیہ السلام کے والمہ بزر گوار کا نام تاریخ ہے جو کہ مقیدہ تو حید پرواصل بحق ہوئے۔

چنانچاها م جلال الدین سیوطی رحمة الشعلیہ کے مطابق بیشی صدی کے بجد دامام فخر الدین رازی رحمة الشعلیہ نے اپنی تغییر کیے بھی فرایا کہ طاء نے فرایا کہ آزر معشرت ایرانیم علیہ السلام کا دالد تیمیں بلکہ آپ کا بچا تھا اور کی وجہدے اس منتظے پر استعمال کیا کیا۔ ایک سیانیمیا میسیم السلام کے آیا، واجداد کافر ندینے اللہ تعالیٰ نے فرایا: آلیکی یَوَ اَلْتَ جَمِیْنَ مَقُوْمِ وَتَقَلَّبُكَ فِی السَّاجِدِیرِیْنَ اس کا ایک منی یہ ہاندہ کان یعقل نورہ من ساجد الی ساجد آپ کا نور پاک مجدہ گزاروں سے مجدہ گزاروں کی طرف منتقل موتاتھا۔ طرف منتقل موتاتھا۔

(سا لک المحفاء او ما فقط ال الدین الیوالی درت الفرطید می ۱۹۱۸ - می محفوی این فقر کی آ ب کی بیر حرض بظاہر خلاف واقع ہوتی ہے ۔ اس شہر کے جواب میں مشرین کا اختفاف ہے۔ اس شہر کے جواب میں مشرین کا اختفاف ہے۔ مطاب کا برقر باتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وقی کے طریقے ہے اپنی قوم کی بیرائیس اپنی قوم کی سے الوران میں ہے ہوگا۔ بی بیر عظم ان کی قوم کے ساتھ خاص ہے نہ کہ برکافر کے لیے عام اور ان میں سے بوگا۔ بی بیر عظم ان کی قوم کے ساتھ خاص ہے نہ کہ برکافر کے لیے عام اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ الفر تعالیٰ نے طوفان کے آنے سے پہلے آپ کو وق فر ما دی تھی کہ اِنْد استرائی فرید کی اور حسر کے ان لفظوں سے آپ نے استرائی فرایا تھا کہ اب میری قوم سے جو بھی پیدا ہوگا کا فر ہوگا اس لیے کر قوم کی اولاد بھی توم فر مایا تھا کہ اب میری قوم سے تاب نے تیسین کے ساتھ اس شرط و جزا کو در بار خداوندی میں واض ہے اس جب سے آپ نے تیسین کے ساتھ اس شرط و جزا کو در بار خداوندی میں واض کے دیا۔

ادر صوفیا و نے قربایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر نگ ولی اور فضیہ الی کے غالب آنے کی وجہ سے اس دعاشی خلیہ حال طاری ہوگیا اور آپ نے قاہری حالت کے خالب آنے کی وجہ سے اس دعاشی خلیہ حال طاری ہوگیا اور آپ نے قاہری حالت کے مطابق حجم کر دیا کہ جو تعلقہ خبیث مجوب حس سے پیدا ہواور اس ظلمانی حس کی مطابق ہوتا ہے اور بھیے ہوگا میسا کہ بچے کا جسم پر کہ صفیف میں باپ کے جسم کے مطابق ہوتا ہے اور بھیے مرید ہوگا میسا کہ بچے کا جسم پر کہ صفیف میں باپ کے جسم کے مطابق ہوتا ہے اور بھیے مرید ہوگا ویا ہے کہ جسم نے مطابق ہوتا ہے اور اس کے کہتے ہیں کہ دو حالی مرید ہو کہ اور اس کے مطابق والا دت جسمانی والا دت کی طرح ہے۔ ہی آپ کی بیا گراوش آپ کے حال کی فروگز اشت تھی فروگز اشت تھی فروگز اشت تھی فروگز اشت تھی اس کوش کے مقابلے میں آپ کی ایسے کہ جینے کھیان کے تحل کر کے ساتھ انہو و فروگز اس کے جینے کھیان کے تخر کے ساتھ انہو و فروگز اس کے جینے کھیان کے تخر کے ساتھ انہو و فروگز اس کے جینے کھیان کے تخر کے ساتھ انہو و فروگز اس کے جینے کھیان کے تخر کے ساتھ انہو و فروگز کی ساتھ انہو کو فروگز اس کے میں اس کرش کے مقابلے عمل آپ کو آپ کے جینے کھیان کے تخر کے ساتھ انہو فروگز اس کے دور و دریوں کے واقعہ علی صفح میں داؤ و طبیہ السلام

اوراس مقام کی محتق یہ ہے کہ والدین کے یاطن پرعاب مال اوا و کے تنس میں

marfat.com Marfat.com كوخرواركيا محيار

وأنحيس السابيان \_\_\_\_ باشر مرایت کرتا ہے ، وو حال جو کہ قالب فیل تو لازم تیں کہ اولا و علی مرایت کرے اورائ لے کہا کما ہے کہ الوال سولابيد يعنى اولاوباب كے باطن كى يوشيده عالت ب اور جب يرقرق معلوم بوكيا تو جائنا جا بي كربعش اوقات كافر دافر الاستعداد اورفطرت كا صاف ہوتا ہے اور فطری استعداد کے مطابق بنیاد پاک رکھتا ہے نیکن اس کے فاہر پراس کی قوم کی عادت اور آباء واجداد کے طور طریقے غائب ہوئے ادروہ بھاہران کی وین ے وابت ہوگیا حالانکہ اس کا بالمن آفت ہے یاک ہے اور اس سے اس حالت میں ا بمان والی اولاد پیدا ہو تی ہے اور جب معترت نوح علیہ السلام نے ہزارسال کی مدت تک جوکرایک طویل مدت ہے اور اس میں کئی تسلیں گز رجاتی میں اپنی تو م کے حالات کا تج فرمایا تھا اور بالمنی کیفیتوں کو پہیائے ہیں بوری والنیت رکھتے تھے بیٹین کے ساتھ معلوم فرما لباتها كدان بس سيمكي كي بمي فطري استعداد سلامت نبيس ربي اور حالات ظلمانیہ نے ان سب کی بالمنی کیفیات پر غلبہ حاصل کر لیا اور تغریران کا اصراد صرف ایسے آ باروا جداد کی تھلیداورا بنی توم کی رسوم کی عادت ہونے کی وجہ ہے نہیں ہے۔آ پ نے اس شرط و ہزا کوقطعیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معلق فرما دیا اور بیٹیلق یارگاہ خداوتدي شن متبول بوني اوراس بركوني عمّاب شاموار

المین معزت نوح بلیدالسلام ہے کھان کا پیدا ہونا تو بیائی تعلق کے فواکد ہے تیل میں معزت نوح بلیدالسلام ہے کھان کا پیدا ہونا تو بیائی تعلق کے فراک ناج کھاری کی ہیں۔ اور قابر کی پیدائش کو کا کرنے کے وجوب کی بلیدائش کو ایک بیٹ بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن ٹیک بیٹ بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن ٹیک بیٹ بھی پیدا ہوئے ہیں تیکن ٹیک بیٹ بھی پیدا ہوئے ہیں تیکن ٹیک بیٹ بھی پیدا ہوئے ہیں قو ساتھ سعارش ہوئر فقا اور بلاک کرنے کے بعض اولاو کی شخص دومروں کی فرائی کے ساتھ سعارش ہوئر فقا اور بلاک کرنے کے وجوب کی معت فیس بوئی اور کھان اور کھان کی پیدائش کے وقت بھی حالات کی خال کی کیفیت نے معافد اور کھان اس سرکا مطال بھا اور اس کے ساتھ اور کھان اس مرکا کی استعداد کو بھی اس مستعداد کو بھی اس مستعداد کو بھی اس کی استعداد کر بھی نے کہ مستعداد کو بھی اس

تبرائ و المسلمام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ مسل کام یہ ب کہ کافروفاج کے سوانہ جندا اور کافروفاج کے سوانہ جندا اور کافروفاج کے سوانہ جندا اور کافروفاج کو فاہد کرنا ہے سوانہ جندا اور کافروفاج کو فاہد کرنا و درخوں میں بہت فرق ہے۔ ایک کو فاہد کرنا و درخوں کی صورت کچڑے۔ (ال فرکورہ احمالات می کو کو تا کہ جو کہ تنظی فرخوسلوں اور منطق سونہ کا فیوں سے زیادہ پر کوئیس منظی فرجیہ قائم نہ ہوئے کی فرند میں بنائی فرم اور کے بہتراوں کو مسلمات ویزیہ میں منظی فرجیہ قائم نہ ہوئے کی فرد سے جو اس کو کوئیس کی تعالیٰ کے دوئیس میرا ہوئے کے اپنے معافی اللہ حضرت توج علیہ السلام کے باطن میں کی ظال فی کہنا ہوئے۔ کہند در کیفیت کا افرانا جائے کا جن کی فران ہے۔ کوئیس کے باطن میں کی ظال فی فرند کے دوئیس کے باطن میں کی ظال فی فرند کی کہنا ہوئے۔ کہند کی کا میات کے کا جن کی فرند کی ساتھ کی کہنا ہوئے۔ کہند کی کا میات کے کا در اگر اور پر دوئیس کیا کہنا ہوئے۔ کوئیس کے کا در اگر اور پر دوئیس کے دوئیس کیا کہنا ہوئے۔ کوئیس کے کا در اگر اور پر دوئیس کے دوئیس کیا کہنا ہوئے۔ کوئیس کے کا در اگر دائیس کے کا در اگر دیا تا جائے کو کھر دیا کہ دوئیس کے دوئیس کیا کہنا ہوئے۔ کوئیس کی تعالیٰ کی کا نکام نے کا در اگر دائیس کے کا در اگر اور کے دوئیس کی کا در اگر دائیس کے دوئیس کیا گرائیس کے دوئیس کیا گرائیس کے دوئیس کیا گرائیس کے دوئیس کیا گرائیس کے کا در اگر کا کا تک کے کا در اگر اور کر دوئیس کی کا در اگر دیا گرائیس کے دوئیس کیا گرائیس کی کوئیس کر دوئیس کیا دوئیس کے دوئیس کیا گرائیس کر کر دوئیس کی کر دوئیس کر دوئیس کر دوئیس کی کر دوئیس کر

حالا نُدجِس متعمد کے بیے بیسٹر دخسرقائم کیاجا رہا ہے دہ متعمدی غلط اور ب بنیاد بیسی بیان بیار ماہ بیسے کہ کو کا فر کا بالن پاک رہتا ہے اور ای استعداد کی وجہ ہے پاک اورا و بیدا ہوتی ہے جیسے ؤر رہے معفرت ابرائیم علیہ اسلام کا بیدا ہوتا جبکہ آرز آپ کا بیخا ہے باپ نیس کی محقد اللہ منخر الدین الرازی فی تغییر و فقلہ والیدہ خاتم الحقاظ انجالی واسومی فی رمائلہ التعمد ۔

حضرت فوج عليه السلام حضرت آوم عليه السلام سكه باطن على معاذ الله تحقى لا كلول أكروز ول الربول كمر بول ظفتول كوسليم كرنا بزے گاجن كى اولا وش سے اى قدر كفار اور شركين بيدا ہوئے اور قيامت تك ہول كے وات بيد كى ب كه يغفوج اللغ الحكي مين الفيقية وَيُعلقوبَ اللغ المسلام في الله تافر مان مين الفيقية وَيُعلقوبَ الله الله في الله تافر مان قوم كى بلا است كى وعافر الى الله والدويا بيا سب خداواد علم غيب قداج كى بناه به آپ سے الفاظ عرض كيد ديار آپ كى اس وعاكى بنياد عم النه كى سے معتقيد ہوكر آپ في بياله عم اور الب معتقوب عن معتقيد ہوكر آپ في بياله عم معتقب واراه بي و وراه بي وواد الله الله الله يعام كى الى تعلق ملائمى الله تى معتقب الله كار الله كار الله كى معتقب الله كار ال

## سورة الجن

کی ہے اس کی افغائیں (۲۸) آیات میں اور اس سورة کے سورة توح اور اس سے باقبل کے مرتبط موسلے ہوئے کی وجہ یہ ہے کہ مور آ ٹون جمیا اس بات کا ڈکر ہے کہ گفار مگر فے نسبی طور پر انتہائی قریب ہونے اور حضور ملی اللہ علیہ دسلم کے حالات اور آپ کے اخلاق کریسے واقف ہونے کے باوجود آپ کونے پچانا اور بچنون کہا اور مور کا لحاقہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان بدبختوں نے عشل و دائش کے دعوے کے باوجود قرآن مجید کو تبعى قول شاعرا تبعى قول كابن اورتمعي رسول عليه السلام كابهتان كها\_ادروه حقيقت حال كا سرات بالكن نبيس لكات سے كه سيسرا بالمجزو كلام كيا ہے اور كہاں سے ہے اور زين اور زئين والول بين اس كم تسفيكا مقعد كيا جيز ب يبال تك كرسورة المعادج بين الناك بدُّولَ ادر بینه زوری مراحناً وَكر فرمانی من که وه انتهائی جهالت کی بناه پر عذاب کی : رخواست كرت بين اورسورة نوح عليه السلام بي حضور صلى الندعليد وملم كي تمل يح لي حفرت نوع عليه السلام كي جزاد سال كي مدت عن دموسته كالمدايق قوم كوتر قيب وتربيب ك تشلّف تسون ك ساته سمجهاني اس كام من ابني كدوكاوش كومّ خرور يعتك بهنجاني بجرائ قوم كان عكرير اصراركرف ادرائة آباد اجدادى فيرموزون تعليدزك تد كرنے كا واقعة تغييل كے ساتھ بيان فربايا مميا۔ إب اس سورة على ارشاد ہوتا ہے ك لقدرسته والني كالتماشه ويكموا ورجان لوكه ولول كو ويسري والا اور حيتى بدايت كنده واى ے - آپ کی قوم آپ کے حالات پراس اطلاع کے باوجود نسی قرابت جنسیت اور لفت عمر لِي كو جائے كے دور معمولي غور واكر كے ساتھ ا قباز قر آن كو بہيائے كي استعداد

اور حفزت توج عليه السلام كي قوم ك لوك اس فقدر كال اورطويل وجوت جنسي

ا تعادے باد جود کہ آ دی تھے ندکہ جن اور بشری مثل دیکھنے اور ایمان اور کفرے میں اور جح کواچی طرح مجھ سکتے تھے بالکل راو راست پڑئیں آ ہے بلکہ روز بروز ممراہی ہیں ڈور ہوتے جائے شے اور جن کی راوے بھا کتے تھے۔

جيرجوں كى ايك جماعت كے چندافراد يوكدندآب كے بم منس بين زائداني تبيركوا محى طرح تحصة بيل شانهول تے آپ كا زيارت كا ندآب كى محب بل ري تا کہ آپ ان کے سامنے قرآن یاک کے معنول کی تغییر ارشاد فرما نمیں اور ان براس کے مغاجن کی تشریح وتنعیل میان قرما کی مرف داستہ ہے گز دیتے ہوئے قرآن باک کی چھا یات آپ سے سُن کر جاہت کے نتے ہے کس قدرلبریز ہوگئے اور قرآن جیدے سمس طرح معتقد ہوئے اور صرف اسے سننے على ايمان الح آئے اور اسپيغ برون اور اپنى قوم کی اندی تعلیدے ایک وم مخرف ہوسے اور انہوں نے ایمان کے حسن اور کفر کی قبات کوائی قوم کے سامنے ایجی طرح ویش کیا اور وہ آپ کی نبوت کے مجھے ہونے پر عجيب استولال لاست اودان خرايول كوجوكرجول كي جبلت على فوت محكر اصرارا عج بات پر جھڑا کرنے اور بھا کے اور چینے کی عادت دکھنے سے بیں اپنے سے سب زور كري ادراس بات كالقراركياك أن نُعْجزُ اللهُ في الأرْض وكن تُعْجزُ ف هَرَبّا ادر اس بات كا اقرادكيا كه بم علم قيب بالكلُّ ثيس ركعة كاتَّلُوق أخذُ أَريْدَ بدُن فِي الذف أم أوَادَ بهم وتَهُمُ وَهَدًا اورخودتالُ اورائي قوم كالحريف وتوميف ع وست يرداد او من أوركها كريسنًا العَمَّالِيحُونَ وَجِعَّادُونَ وَالِلْهَ كُنَّا طَوَائِقَ فِيَدَّا اود يتبون في المان والول اوركافرول كالمجام وريافت كرليا.

توجب ہدایت الی کی کی اصلاح پراؤ برقربائے قرائے۔ تام تمام رکاوٹیں ٹتم ہو جاتی میں اور تمام ترافط کی طور پر میسر آ جاتی ہیں اور جب اس طرف سے جائے۔ کی قربہ نے فرمائی جائے قرمتن ووائش قرابت وجنسیت شفقت و میت مرشد واستاذ اور اس کی طویل مستحد معمل ووائش قرابت وجنسیت شفقت و میت مرشد واستاذ اور اس کی طویل marfat.com

\_\_\_\_ (m<sup>r</sup>) \_\_\_\_ معبت سب رائے گال حاتی ہے اور کارگرخیس ہوتی اور اس کے علاوہ ان ووٹوں سورتی ں کے مختلف مضاین میں مجی مناسبت اور بما ثلت بائی جاتی ہے اس مورة میں معزت نرح طيرالسلام كى زبان من فرما ياجار واسي كر هالمكفر لا قريحون يعليه وقارا جبكه اس مورة يم جول كى زبان سے قُل فرايا ہے كہ وَاتَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَبِّنَا وہاں كفار كَيْ آوم كى زبان ے عمل قرایا ہے کہ لا تعدن ووا ولا سواعا ولایعوث ویعوق ونسر اُنجکہ یہاں ایمان واسلےجنوں کی زبان سے فقل فرایا جاتا ہے کہ وائن فشوک ہوبتا احسدہ وحن اسلم فارتنك تحووا وشعا وبال فلم يجدوا من دون الله افصاراً تمكور ــــ يَجُم يَبِالَ وَلَنَ الجِدَ مَنَ تُونُهُ مُلْتَحَدَا أَوْرُ لِنَ نَعِيجُوْ اللَّهُ فِي الأَرْضُ وَلَن نعجزه هرباك بالادبال يشكوربك استغفروا ربكم الله كان غفارًا برسل السبأء عليكم معوادا تجك يبالوان لو استقاموا على الطويقة لاسقيناهم حاء غدقًا لنفتهم فیہ ہے وہاں خود ہے کہ معترت آ وم علیہ السلام کے فرزی ناخلی اور بالائتی کیا دجہ ہے اس ابولاً باوکی خلافت کی ضدمت ہے معزول ہو گئے اور ان کاقتل

اور الائتی کی دجہ سے اس ابولاً با وکی طاقت کی خدمت سے معزول ہوگے اور ان کا تل اور بالائتی کی دجب کہ لا تَفَوْ عَلَى الاَدْعَ مِنَ الْكَالِدِ بُنَ دَفَارًا إِنَّكَ إِنْ تَفَوْهُمْ يُضِفُّوا عِبَادُكَ وَلاَيَلِمُوا إِلَّا فَاجِوا كَفَارًا جَبَدِيهِالَ بِدَكُومِ بَرَجْسَ كَمَعْفَ برنے اور اطاق واطوار کے جانبونے کے یاوجووٹائٹی اور ملاحب کی وجب جنات

اً خرائز مان وَقَبِم عليه العلوّة والسلام ك طَيْقه بوعة اور انبول في بدايت و ارشاد كا منعب باليادرا بِيَّ قوم كي طرف منذ راورميلغ بيوكر كئة .

تغیر۔ وزیر کے کم عمل بیٹے گدائی کے لیے دیمات میں چلے گئے اور کسان کے عمل مند بیٹے وزارت کی وجہ سے پادشاہ تک تکھی گئے اس کے علاوہ اور مجی وجوہ مناسبت میں جرکھ ٹور کرنے سے معلوم ہوتی ہیں۔

سورة الجن كيا وجه تسمييه

اس مورہ کانام مورہ دلین اس لیے رکھا کیا ہے کہ اس مورہ عی قرآن یاک کے برگن اور نے کو جنات کی طرف ہے جو دو ہے جان کیا گیا ہے۔ مکی دو یہ ہے کہ Inartat.com

ؤ بنول عمدان انسانوں کا مقام مجی اوران جناستہ کا مرتبہ مجی ایک وقعت حاصل کر ایتا اور لوگ ان کی طرف وجوع کرتے اور نڈرونیاز اور فتوح کا درواز انکمل جاتا جیسا کہ اس زمانے جس مجی بعض لوگ پر یوں اور بینوں کے ساتھ سکی سواملہ کرتے ہیں۔

کلام کا القام کرتے جس کے همن شرافیب کی خبر ہوتی ادر اس لین دین ہیں اوگوں کے

ادر مرب کے جانل لوگ کے نظے کہ کام کی ترکیب میں جنات کو ایکی قدرت حاصل ہے کہ بشرکو ایکی قدرت برگز حاصل تمیس شاید بیا کام جو کہ طاقب بشری ہے باہر ہے کہنائے جن کی تالیف ہو جے دہ تغییر کی زبان پر القاء کرتے ہیں جب اس مورۃ میں بیڈ کر ہوا کہ جنات نے بیا کام سنتے تن اسے عابز ہونے کو تسلیم کر لیا اور اس کے مقابے کو اپنی صت سے باہر مجما تو دہ احمال بالکل ٹم کمیا دوروی ایک سے احتمال ٹابٹ رہا۔

اورا کرکمی کو اس تقریریش بیشبر بوکر معادت قرآن سے جنات کا عاجز ہونا اوراس بات کا اقرار کرنا کہ بیدگلام الی ہے بیائی ای کلام کے ساتھ ٹابت ہوا۔ جنات کی زبان ہے کس نے سنا کہ انہوں نے اپنے بجز کا اقرار کیا تاکہ اس کا انجاز ٹابت ہواور اس کا کلام الٰہی ہونا بیٹنی ہوجائے ۔ پس اثبات التی وہنسہ لازم آیا۔

ال کا جواب ہے کہ بیا ثبات آئی منف کے قبلے سے ٹیس ہے بکر ا ثبات آئی ، عل فرض نتیف کے باب ہے ہے کہ مقاصد اور دیووں کو نابت کرنے کے سئلہ جس اس سے زیادہ پختے مسلک اور کوئی ٹیس اور اس اثبات کوٹریپ کرکے ہیں سجھا ہا سکتا ہے کہ ہم martat.com

تئرون ک بھی جہتے ہیں کہ میسورہ کرجس میں جنات کی ذبان سے اپنے عاجز ہونے کا افراد رکام اٹنی ہونے کی خیران ہاں افراد رکام اٹنی ہونے کی تصدیق مقول ہے یا کلام اٹنی ہے ہے یا جنات کے کلام سے ہوئر داور کلام اٹنی ہے ہے یا جنات کے کلام سے ہوئر دمانا جات کے جنات نے اپنے بھر کا افراد کر لیا اور انہوں نے اس کلام کو کلام اللی جات اور اگر کلام اٹنی ہے تو دعا بھر بھی جارت کے کرفرد بھی کلام اٹنی ہوا اور جر جنات سے تقل کیا گیا ہو جہ کی جا بھر کیا اور سامال کہ باتی قرآن جنات کا کلام ہوگا اور سرمورہ کلام جر ہے بیرامل سے تی باطل ہے کہونکہ اس مورہ کا معاد مراسم ہے کہونکہ اس مورہ کا دونوں نہ کورہ اشالات میں سے ایک متعمن ہوگیا اور دونوں نہ کورہ اشالات میں سے ایک متعمن ہوگیا اور دونوں نہ کورہ اشالات میں سے ایک متعمن ہوگیا اور دونوں شہر ہے۔

اور دوسری وجدب ہے کہ حضور ملی اللہ علید وسلم کی بعثت شریف سے پہلے جناب آسان پر ملے جاتے تے اور وہاں سے جوری اور جاسوی کے طریقے سے آنے والے حادثول کی خبریں جو کہ روئے زشن پر متعدد ہوئے تھے اور ان کا فرشتوں کی مجالس شی تم يراور مرانجام دين كے ليے ذكر ہوتا تھائن كرآئے تھاوران كا آ ديول يرالقاء کرتے ہے تا کروہ جنات کی غیب واٹی کے معتقد ہو جا کی اور او جا کریں اور کا ہوں کو جو کہ جنا ہے کے خدام کی طرح بیٹے نذر اور رشوت لیے اور ان کی بیٹی روز بروز تر تی حاصل كرے اور جب حضور ملى الله عليه و ملم مبعوث ورئ سيكاره بار بحى منسب ہوكيا اور جنات کو آسان بر آنے ہے روک ویا کیا اور آفٹیں شعلوں کے ساتھ فرشنے مقرد کردیے گئے نا كرود جنات كود متكاري اورآف ندوي اورائ احتياط اور جوكى وارى كاستعديد قا كدجب قرآن ياك نازل موقوز من عن اس كامقابله كرئ كالمنتج كيا جائ اورال ز ین اس کے مقالبے سے عابز ہوکر بیٹین کولیس کدیدگام افٹی ہے کیس ایسانہ ہوکہ جنات بھی سے کوئی بید العزت جو کہ آسان دنیا بھی زول قرآن کی مجد تھی کے فرشتوں کی زبان سے بعض قرآنی آیات سُن کرکی کائن تک پینیاد سادر بیکائن معفرت تغیر عليه السلام ك مقاع بى الن آيات كومشوركروك اور جابلون ك وجول بى شريع جائے كرفر أن كامقالم مكن موكيا۔ يس اس كاكام الى مونا يقين سك ساتھ فايت ت

# marfat.com

\_lec

ادر دائش مندی کے قاعدوں کے مطابق اسے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ
آ سانی کلام چھانے سے اگر جنات کو رو کنا فرشتوں کے کلام کی تفاظت کی بناء پر ہوتا تو
چاہے تھا کہ قرآن جمید کے ذول سے پہلے بھی ہوتا۔ پس بیصرف اور صرف معارضہ کی
صورت میں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہے وکیل دوران کے ساتھ تو یہ کلام
سمار ہے ہے تھونڈ ہے اور جومعار ہے ہے کفوظ ہو وواجع ہے اور جونیس ہوتا کر نعل اللی جے کئی ہے کے ہاتھ پر بھافر ماتا ہے۔ کہل دو کلام اللی ہوگا ہے ایک ہے باتھ ایک ہے ہے تا تارہ اور دو کا دعا ہے۔

### <u>جان دارول کی پیدائش میں تھست</u>

یمان جاتنا چاہیے کر تنکست کی تفکر ہے جہان میں جان داروں کو پہدا کرنا مجی مفروری عوامل کیے کہ جہان میں جان اور ند ہوں تو تھی اختیاری کی صورت نیس ہوتی Thatfat.com

\_\_\_\_ (ro^) \_\_\_\_ ادرافعال اعتباريد كيغيركا مكات على كوفى روفق ميس بدادراراده اوراختيار كالمظير مخفق نبین ہوتا اورای ملرح عالنا دار کے بغیرشعور واوراک کا کوئی مظیرتین اور صفیۃ علم مظیر کے بغیر رہ جاتی ہے اور جان دار کا فعل اختیاری کا مصدر ہونا خواہش اور نفرت کے بغیر صورت نیمس بگزتا نو جان دارکو دونول صفاحت عطا کرنا بھی انازم ہوا اورخوابیش اورنغرے اس چیز کے حسن اور قبا حت کودر یافت کیے بغیر صورت نبیس پکڑتی جس کی خواہش کی جاتی ب یا جس سے تفریت کی جاتی ہے۔ پس جان دار علی اشیاع جزئید کے شعور واوراک کا پیدا کرنا بھی ضروری ہوا اور جب آشیائے جزئید کا کل طور پرشعور وادراک تحوزی کی عدت میں ممکن نہیں ہے تو ؟ میار جان وار کوشھور و ادراک کل دینا ضروری ہوا جو کدامرعام کے ساتھ تعلق ہواا درائ کی وجہ ہے ہزاروں چیزوں کے حسن وقباحث کو سجھا جا تکے۔ پس خوابش ونغرت کے لیے جوت اور فضب کی قرت کو پیدا کیا گیا اور اشیاے جزئے کے حسن وقباحت کودر بالٹ کرنے کے لیے وہم اور خیال اپنے آلات سمیت جو کہ بانچوں حواس بین عطا فرمائے محے اور شعور وادراک کلی کے لیے روح کو تیار کیا گیا اورائے قیت مقل بخشي كى - بس برجان وارهل شبوت عضب وبهم خيال اورهل لازم قرار يالى -

جان دارول کی جارفتمیں

اور ان امود کی ترکیب کی کیفیت عمل جان داروں کی جارفتسیں ہیں۔ پیکاتم وہ جان دارے بس کی قوت مقلب اہم خیال شہوت اور خضب بر عالب ہے بیال تک کہ ان چیز (ن کا تھم اس کی قوت عقلیہ پر قلعا نیس جاتا اور خسل وسیع والے کے باتھ میں میت کی طرح اس کے زیر فر بانی اور مطیع میں اور اس حم کوفرشتہ کہتے ہیں اور دومانیت بھی کتے تیں اور بندی بھی دیونا فاری بھی سروش اورشرے شریف کی زبان بھی ان کی تبییر طائمہ ارواح اور ملکوت کے ساتھ کرتے تھے۔ بیاتم خطا اور گناہ سے معموم اور پاک ہے اور ندی کھانے پینے مقاربت کرنے اور دومری حقیر بنے وال کی محاج ہے اس لیے ک انتل افعال احتياديد صادر كرت ك ليدايدا فردائي جم ديا كياب جوك كمانا بدابونا الكراة اورطل على برنا فيول توس كرنا اورقوت معليد ك غليد مورويم وخيال يراس كي marfat.com

شہر ورن بھی ہے۔ انہیں مگن ہے کہ اپنے آپ کو ہر صورت میں ظاہر کریں اور ہر سی میں ا حاکیت کی وجہ سے انہیں مگن ہے کہ اپنے آپ کو ہر صورت میں ظاہر کریں اور ہر سی میں و حال لیں اور عظف شکیس اختیار کریں اور اس تھے ہزرگ حملتہ العرش ہیں اس کے بعد مرش کے اور گرو صف بستہ طائحہ اس کے بعد طائحہ کری اس کے بعد دوجہ ہرجہ ساتوں آ ساتوں کے طائکہ اس کے بعد بادل ہوا بخارات اور زمیر پر کے کروں کے فر شنے جو کہ شطے پھیکنے بارش آ تار نے اور دعد اور برق کے ساتھ بادل کو چلانے پر مقرر ہیں اس کے بعد مہاز ویں اور سمندروں پر مقرر قرشنے پھر طبقہ کا بیان کے ملائکہ ہو کہ نیا آئی۔ حواتی اور انسانی اجسام کے تقرف ہے ہیں شفونی ہیں۔

وہری قسم دہ جان دار ہے جس کی دہم و خیال کی قوت حس پر بھی اور شہوت دفشب
پر بھی اس مد تک خالب ہے کہ ان کی مقبل شہوت اور فضب ہر افقیاری قبل جس وہم و
خیال کے تابع ہوجاتے ہیں اور ان کا جسم ناری اور ہوائی اجزا کا خلاصہ ہے کہ بنے قرآن
بیاک علی بارج من نارکا نام دیا میا اور کیس نارائسو م فر بایا محیا ہے اور ان کا بیہ جن آدی
کی ہوائی روح کا تقم کھتا ہے جو کہ دل جس پیدا ہوتی ہے اور آدی کی ہوائی روح اور ان تشم
کی ہوائی روح کا تقم کھتا ہے جو کہ دل جس پیدا ہوتی ہے اور آدی کی ہوائی روح اور ان تشم
کی ہوائی روح کا جو کہ اس تشم کا بدن صرف ناری اور جو ائی اجزا ہے ہے اور ان کا کسی
میں کام آتے ہیں جبکہ اس تشم کا بدن صرف ناری اور جو ائی اجزا ہے ہے اور ان کا کسی
بدن بھی جو کہ بحر لیآ وی کی ہوائی روح کے ہے چونکہ ای اطبیقہ جنی سے ہا اس بدن
کے ساتھ دل کر اور ستحد ہو کر پائی اور دودھ کے دیگ اور جن کی طرح کے دیگ ہوجا تا ہے
اور اس وجہ سے ان کے وہم و خیال کی قوت اس بدن کی شکل کو بدائے کی اگر می کی طرح کہ بدل کے کسی
دی ہے جس طرح کہ خوف اور کھیرا ہے توثی اور مسرے کی مالت میں آدی کے کسی
بدن جس طرح کہ خوف اور کھیرا ہے توثی اور مسرے کی مالت میں آدی کے کسی
بدن جس تغیر واقع ہوتا ہے۔

بان الرحم والے بھی اپنے ای بون پر اکتفاء کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تصرف کرتے ہیں اور آ دی کے مسام اور تک چکیوں بھی واض ہو جاتے ہیں اور باہر آ ج تے ہیں اور کمبی وہم وخیال کی تو ت کے ساتھ ایک کٹیف جسم ترتیب وے کر مختف شکلوں اور حسن و فتح انس و دھشت کی جدا جدا کیفیتوں ہیں ڈھل کر تلہو کرتے ہیں اور کی وجہے

کرا کشراوقات اس تنم والوں کا جسم ہوا آگ اور شعاع کی طرح نظرتیں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہ م و خیال کی توت کے ساتھ سٹکل اور جماری کام کر کئے ہیں جس طرح ہوا ہو سے درخت کو چڑ ہے آگ اور جماری کام کر کئے ہیں جس طرح ہوا ہو ہوا ہو گاہ کہ کہا اور اس تمار بت کرنا اور دوسری حقیم چیزوں کا اور تکاب فاہت ہے اور انہیں جن کہتے ہیں اور جندی لفت میں افغا و بینا انہیں شامل ہے ہاں ان میں سے ایک کردہ کو کہ جن کے زیادہ تر افعال اختیار پر کہ ان اور تکو تی اور دنیت کہتے ہیں اور دنیت کہتے ہیں اور دنیت کہتے ہیں اور افعات عرب میں ان کے شریدوں کو شیطان اور غیر شریدوں کو جن کہتے ہیں اور افعات فوری میں ان کے شریدوں کو شیطان اور غیر شریدوں کو جن کہتے ہیں اور افعات فوری کہتے ہیں اور افعات فوری کیتے ہیں۔

ادر صدیث یاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حم میں مجی ایک ودمرے سے کھلا اخلاف ہے۔ چنانچہ دارد ہے کہ ان میں ہے بعض کے یہ ہیں آندھی کی طرح ہوا میں مجرنے میں اور بعض اینے آ ب کو سانیوں اور کتوں کی شکل میں جرل کر گشت کرتے ہیں اوران میں سے بعض آ ومیوں کی شکل میں خاند داری کرتے ہیں ادر کوج اور مقام کرتے میں اور ان کے رہے کی مجلسیں اکثر وریان مقامات جنگی اور بھاڑ ہیں لیکن ساماری مورتمی ہیں کہ ان ہے کمی ایک کے ساتھ ہرگروہ کوخصوصیت اور مغبت حاصل ہو کیا ورنہ امل میں جنات کا بدن وی آگ اور ہوا کے لیلے ہوئے ابڑام میں اور رقتم کوہا عالم مذائکہ اور عالم حیوۃ نات کے درمیان برزخ ہے جس طرح کے وہم و خیال بھی محل وطبیعت کے درمیان برزخ ہے ای لیے ان میں دونوں طرف کے احکام ثابت ہیں انہول نے مختلف شکلول شمل رونما ہونا' تدبیرات کلیداور امور د تیقه شماحسن و بھی کا اوراک وشعور عالم ملائك سے ليا ہے اور اى وج سے ان ير مكف بونے كا حكم جارى ہے اور كھانا وا مقاربت كرة اور دوس حيواني خصوميتين حيوانات سے عاصل كى بين اور بيشموت وغنسب کی بیروی کرتے ہیں۔ چنا تیر حیوانات کے ساتھ ان کا بھی قرق ہے کہ حیوانات نے اپنی مثل وہم اور خیال کو اپنی شہوت اور فیضب سے مغلوب کر لیا ہے جبکہ انہوں نے این مقل شهوت اورغضب کووہم وخیال ہے مفلوب کیا ہے۔

## marfat.com

تغيير مزيزي \_\_\_\_\_ اتتيه عن يارو

تیسری جم وہ جان دارجس کی شہوت اور خضب اس کی مقتل وہم اور خیال ہراس مد تک عائب ہو کہ اس کی مقتل کا تمعد وم ہو جائے اور اس کا وہم و خیال اس کی شہوت و خضب کے فرمان کے تاکع اور اس حتم کو حیوان کیتے ہیں۔ اگر اس کی شہوت خضب پر غالب ہوئی تو ہمیر یعنی جار پاہے ہے اور اگر اس کا خصب شہوت پر غالب ہوتو ورعدہ ہے اور بہائم اور درعے جس ظرح چےنے والے جانوروں ہیں ہوتے ہیں پر ندوس اور حشرات الارض ہیں بھی ہوتے ہیں جیسا کہ بورے جسس کے بعد طاہر ہوتا ہے۔ ہیں کھی

اور تیسری جم جو کر جیوان ہے صرف اس دوسری جم کی خدمت اوران کی خواہش اور نفرت کی چروی کرنے کے لیے پیوا ہوئی ۔ کو یا حیوائی حتم اس جم کا ڈکٹر کٹیف تھا حق کی کر چھکی جم جو کدان تیوں اقسام سے بھڑ لہ مجون مرکب کے ہے اور اس کی عمل وہم خیال شہوت اور خصب احتمال کے ساتھ کام آئے ڈٹری کی سلطنت اسے مونب دکی کئی اور اس

تغیر موردی میسید در این از ۱۳۹۳ میسید و این با میسید و این با از این میسید و این با از این میسید و این با در ا ما زار فرود در میسید در این ما نام فرد در این میسید و این با در این میسید و این با این این میسید و این با در ا

پر فرشتوں کے واسطے سے عوم فیب خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے مکے اور میوانات نباتیت اور معد بینت کواک کے لیے مخر کر دیا گیا تا کہ ووظاہت کبری کی ذرر دوریاں نبورک کرے اور جس کی ذوک الاوول جسانط سے توقع نہ تھی اس میں ظبور کرے اور ای تحقیق سے نسان کی تخلیق سے جہتا ہے کی تخلیق پہلے ہوئے کا راز واضح ہوگیا۔ نبز مکاف ہونے کی عامت کا یوجھ اُٹھائے میں انسان کے ساتھ جنوں کی شرکت کا راز بھی گاہر ہو

سین جنات کا جہان کو پر فرشتوں کے جہان کی چگی سے ہاں وہ ہے کال انسانی کی در ہے کہ اس وجہ ہے کال انسانی کا داوج کہ اس وجہ ہے کال انسانی کا داوج کہ اس عالم کی خرف ترتی ہے جہام ہوگی اور بی آ دم کے گرویوں کو وی چگی سطی بایند کر دیا جہاں تک کہ ان کی صلاحیتیں اور بستیں ای سطی بی تحصر ہوگئی اور ان بیس اس بی بی قروع کے اور اس سے او پر جانے کی طاقت ترقی ۔ یس بی آ قرم میں ہے بعض اور کو سے اس سطیح کے لقرآ ور اشخاص کو اپنا معبود بنالیا اور بعض نے اپنی مرووتوں میں ان سے حدوظ اور شرک پیدا ہو گیا ہے حدوظ اور شرک پیدا ہو گیا ہے حدوظ اور شرک پیدا ہو گیا ہے حدوظ اور شرک پیدا ہو گیا ہو کیا کہ کہ کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کی در موں میں مجرکی نظر ڈائل کے خریب اور مشرکین عرب اور کفار کے دوسر ہے گروہوں کی در موں میں مجرکی نظر ڈائل کے خریب اور مشرکین عرب اور کفار کے دوسر ہے گروہوں کی در موں میں میں مجرکی نظر ڈائل سے خریب اور ان سے احداد اور فیس کی ای شخیخ حدوث کر دیاں سے جگر جائل سے ملک ہوائل ہو جس کے ای در جسے کا اور اک ای شخیخ میں اس جہاں کے جس میں اس جہان کے جس اور ان سے احداد اور فیب کا علم ما تھتے ہیں اور کمی کو پریاں کہتے ہیں علی بنا ا

(ال کی دف حت کے لیے حضرت مفسر علام کی و اتفیر مفرور دیکھیں جو کہ آپ نے ایا ک سنتین کے تحت ک ہے ادر آپ کا مسلک ای تناظر جی دیکھیں اور سنتین کریں۔ محرمحفوظ الین غفرلہ)

جب حضورملی الفاعنیه و کالم بعث شریفیه اتن بولی تو پینیغ اس سطح کو پیاژنا اوراس marfat.com Marfat.com

حاكل ويواركو أشانا ضرورى بواجو جهان غيب كة آمى ركاوت بى بوكى تنى سوكى تنى اكدانسانى ارواح کی ترقی کی راہ صاف ہو ٹامیار شعلے پینکنے کا تھم صادر ہوا اور اہلیس اور اس کے ہیر وکاروں کو جو کہ طبقی طور پر گمراہ ہوئے اور گمراہ کرنے کی سمرداری کا درجہ رکھتے تھے آیک وَلت اور رسوائي لاحق بوئي اوران كي حبله كريول اور مكاريول كوكه بمي كابن كي زيان بر مستح كلام ذال كراني خيب واني ظابت كرتے تتے اور كيمي شعراء كي توت فكريد على مدافلت کر کے اپنے بار کیے بنی اور نکتہ آ فرنی کا حِلوہ و کھاتے تقے اور کمی بنوں کے ڈھانچوں میں ہوا کی طرح لیت کر بجیب وفریب آ وازیں نکا لئے تھے معتقل ادر ہے کار کرد یا کمیا اُنہیں عجیب واقعات سے جو کہ اس تیقیرعلیہ السلام کی بعثت کی علامت تقع جنوں کی زبان ہے کہ جن کی ان امور سے واقفیت ڈیاد واور بہت خوب تھی نشان دیا جار باہے۔ پس بیسورة مویا سورة جن ہے کہ ایمان کی تحسین کفری قدمت شرک سے رو تو مید سے اثبات شماطین میرکر وفریب کو دور کرتے اور پیغیر طبیر السلام کی بعثت اور قرآن یاک کے نزول کے برحق ہونے کو ٹابت کرنے کے لیے ان کے اقوال کی تنسیلات بیان فرمائی جا رہی <u>ئ</u>يں۔

#### اس سورة كيزول كاسب

ادراس سورة كے زول كا سب يرتها كر حضور سلى الله عليه و كم سنے افي بحث سے دى سال تك اپني قوم كو حلف طريقوں ہے دوس مال تك اپني قوم كو حلف طريقوں ہے دوس دى جب آپ نے ديكھا كري قول سندى مرت اور داد ب كا أول كو دوست و يا كہا ہے اللہ البختيوں اور ب كا أول كو دوست و يا جا جا ہے كہ ديا جا ہے كہ كہ ديا جا ہے كہ كہ اللہ علاورت جوكہ في خم كى طرف اللہ اللہ كا كہ كہ كہ مردادوں عمل ہے كہ كہ مقد قاح مر بحل اور و إلى كل تين سرداد سے عمد اللہ اللہ مسعود اور صبيب الله تين اللہ عليه الله عليه و كم مند قاح مردادوں عمل ہے اللہ الله عليه و كم مند قاح مردادوں كا كہ منذ ك اللہ عليه و كم كا الروجيد و كم كرى طرح كى المد منذ ك اللہ عليه مند كا كہ منذ ك اللہ عليہ الله عليه و كم كا اللہ عليہ الله عليه و كم كا اللہ عليہ و كا كہ منذ ك اللہ عليہ و كا كہ اللہ عليہ و كا كہ دار مرست كے لوگ جي شوال ہے دار اللہ اللہ عليہ اللہ عليہ اللہ عليہ اللہ عليہ اللہ اللہ عليہ على اللہ عليہ اللہ عليہ اللہ عليہ اللہ عليہ على اللہ على اللہ

تجارت اورخر پدوفر و فٹ کے لیے وہاں جمع ہوئے وورانِ سفر آپ مقام کلہ علی فروکش ہوئے میج کے دفت اپنے محاب کرام رمنی اللہ عنم کے ساتھ نماز جمر میں مشخول ہوئے اور بلند آواز سے الاوت شروع فرمائی ای دوران تعلین شرکے جنات میں سے اور بنوالا مبال کے گروہ سے جو کہ جنول کے قبائل میں ہے سب سے عمرہ ہے انوافراد کا وہال ے گز رہوا اور ان کا گزر اس مقعدے تھا کہ جب جتات کوآ سائی خبرے رکاوے ہوئی ادران برشعلہ باری شروع ہوگی انہوں نے اس بارے میں آئیں میں مشورہ کیا کر کیا ہے۔ ب كر ميس أساني فرائ ورا مع كرويا كياب اور مس أسان بر مان نيس ويدر أيل بیں بول مے ہوا کہ زبین کی مشرق ومعرب میں کیل جاؤ اور ویکھوک زبین بیں کیا بی چز پیدا ہوئی ہے جو کساس رکا دے کا با حث ہوئی تا کہ اگر ممکن ہوتو اس چیز کا قدادک کریں۔ یہ جماعت بھی اس امر کی تلاش میں سرز مین کد کی ظرف آنکی تھی اور انہوں نے حضور ملی والشرطير وسلم كى زبان سے قرآن ياك سااور انيس يغين موكيا كدان تعالى كى طرف ہے تازل شدہ بیکام اس دکاوٹ اور چوکی داری کا باعث ہے تاکد کوئی اس کام کوآسان ہے چوری کرے شال سے اور بے کل ند پہنچا ہے۔ حضور سلی الفرعليد و کل سے وری قر أت سنتے ك بعدائية م كى طرف أوف اورائيس اس امرى آگاه كيا اوراس جما مت يس ووبد ؟ ي أيك جن سرداد تفا اور ايك تمرد ناى يمي سردار تفا ادر ان دونوس كا واقد سرت كي

# جنات كى بارگاه سيدعالم صلى الله عليد وسلم من حاضري

ڪٽابول هي زرگور ھے۔

اس کے بعد ان کی والت بر تعمین اور نیونی کے جات میں ہے نوے (۹۰)
افراد نے اپنے چروکاروں اور فوجوں کے ہمراہ حضور سلی الله علیہ وسلم کی زیارت اور قرآن
پاک سننے کا اراوہ کیا۔ زوبعہ نے سب ہے آئے آ کر حضور سلی الله علیہ دسلم کو قبر دی کر
ہے تار جنات آپ کی زیارت اور قرآن پاک سننے کے لیے آرب ہیں آپ جس وقت
اور جس جگر فرا کی خوام موجو جا کی ۔ آپ نے فرایا کر شہر سے باہر دات کے وقت
شعب الحج ان کے فوام عمل جو کہ کہ معتقر کے شہر کے شعل ایک جیاڑ کا فران ورہ ہے جع
شعب الحج ان کے فوام عمل جو کہ کہ معتقر کے شہر کے شعل ایک جیاڑ کا فران ورہ ہے جع
سے سے معتب الحج ان کے فوام عمل جو کہ کہ معتقر کے شہر کے شعل ایک جیاڑ کا فران ورہ ہے جع

ترودی و برودی و برودی و برودی و برای می جاتات دول د آماز عشائت بعد آب دول تا که شهر کے لوگ انہیں و کچو کر فوف و برای میں جاتات دول د آماز عشائت کا بعد آب معزب زیادہ ہے دور و وحضور علیہ السلام کے ویدار کے شوق کی وجہ سے ٹونے پڑتے ہیں آ آپ نے معزب عبداللہ بن سعود رضی اللہ عند کو اس و درے سے پاہر کھڑا کرویا اور الن کے اردگر والیک وائر ہ تھیج و با اور فر ایا کہ اس وائز سے سے باہر شراکا تا کہ الن کی وجہ سے مجھے

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وورست و مجهورب من كدان عمل م يجعش محده کی طرح بزے جنوں والے اور بعض زیامینی قوم جت کی طرح جو کہ اصرہ سے متعس رہے ہیں سراور یاؤں سے نگلے سفید کیڑے کے ساتھ مقام سر کوؤ هائے ہوے اوران ے جسم یارنگ سیاہ اور ان کے سراور واڑھی کے بال سررتے وسفید اور بعض دوسر کیا شکلول مِن حضورسلی القدعلیہ وسلم پر جوم کر . ہے تھے .. آ ب مسح تک ان کی تعلیم اور تلقین میں مشغول رہے اور جب انہوں نے آپ کی خدمت عمل موض کی کہ یا معترت! ہمیں تمرک یے طور بر کوئی تحریر عطا فرما کمیں تو هغور ملی اللہ عابہ وسلم نے فرما یا کہ ہمی حمیتیں السک تحریر ویتا ہوں جو کے نسل درنسل اور قبیلہ در قبیلہ تمہارے کام آئے۔ جبال خالی ملم کیا اونٹ ا كرى اور بعير كي يتكل يا كائ بينس كا كوبر برا الوامر كى دعا سے القد تعالى تحسين اس ش ایک لذت اور رزق بخشے کا اس کے طاہ وجوتم پہلے سے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے۔ اور بعض روا بات میں آ ب نے انہیں کو کما بھی عطا قرمایا۔ جنات نے مرش کی کہ ایسول الله إصلی الله عليه وسلم آ دمي النا چيز ول کومندا کرد ہے جين؟ آ پ نے فرمانو که جم آ دميون کوان چز وں کونھاست کے ساتھ آلودہ کرنے ہے روک دیں گے۔ جنانچہ ای وقت ے بذی خنگ گویز میتنی اورکو کئے کے ساتھ استنجا کرنے ہے منع کر ایا کیا۔

ادر ان دنوں جنات کا آئیں ہیں آیک خون ہوگیا تھا اور انہوں نے اس مقدے میں بھی حضور صلی انتد منے والم کم کو ابنا منصف قرار دیا اور آپ نے حق کے مطابق فیصلہ فرماد اور و میں راضی ہو کر وائیں ملے کئے۔

اور ای طرق و مرق مرتب بے ثار جنات کو ہزا بھی جمع ہوئے اور یہ بڑیوہ بھی اور یہ بڑیوہ بھی سکونت پذیر ہے اور میں الفد علیہ وسلم جنول کے اٹجی کے آئے پر تباتشریف لے میں اور ساری رات و بیں رہے اور می کے دنت آپ نے محابہ کرام رضوان اللہ قبائی علیم الرسان کوان کی آگ کے دنتا تات اور دوسرے اسباب و آلات و کھائے جروہ چھوڑ کر پیلے الجمعین کوان کی آگ کے خوصل کا میں کہ جنات کا حضور ملی اللہ علیہ و کم کے خوصل کا میں کہ جنات کا حضور ملی اللہ علیہ و کم خوصت بھی منصور بار آتا اور امور و دیر کے کھیتیں کرنا تا ہوت ہے۔

اور حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند جب قوم زطا کو کو قد میں دیکھتے تو ڈر جاتے اور پو چھتے کہ کیا ہے جنات طاہر ہونا شروع ہو گئے جیں؟ لوگ تجب کرتے اور کہتے کہ ہے جنات خیس میں اشانوں کا ایک گردہ ہے۔عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عدفر ہاتے جیں کہ چونکہ عمل نے صفود طید السلام کے ہمراہ جنات کو ای صورت میں ویکھا تھا میں آہیں جب بھی ویکٹا ہوں بھی کمان کرتا ہوں کہ جنات ہوں گے۔

نیز کے صوبے تریف عمل دارد ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے جنات کے سامنے سورة الرحمٰن علاوت فرمائی تو وہ میرے اوب کے ساتھ شن رہے تھے اور جب بھی آ ہے۔ فیاتی الآءِ دَبِنگِنَا تُنگیڈینِ آ تی تو وہ بلندآ واز سے کہتے کہ اے پروردگار؛ ہم تیری کی فیت کی ناشر کی تیس کرتے۔

افد تعالی جات کے قرآن اور رسول پاک علید السلام پر ایمان لانے اور اون کے مطبع فرگردیدہ ہونے کو کا فروں کے مطبع فرگردیدہ ہونے کو کا فروں کے سامنے بیان فرمانا ہے تاکہ وہ عبرت بگڑی ہوا ہم جمیس کر جنوں کی تطوقات جو کہ فرمان برداری اور اطاعت شعادی ہے بہت دور میں اس رسول علیہ السلام اور اس قرآن کے گرویدہ ہو کئے ہمیں بھی جانے کہ سرکو پادئی بنا کر اس راہ میں داخل ہوں۔

#### دو جواب طلب سوالات

یبال دو جواب طلب موالات میں۔ پہلا موال یہ ہے کہ اس مورۃ میں اوتی الی کا انتظا واقع ہوا ہے اور یہ جملہ جزئے ما کیرے کہا ہے کے لیے تحکی عنہ جاہے اورا گرص اس Marfat.com

سورۃ کونکی عنہ قرارہ میں تو جذراتهم کا وہل مغالطہ چیں آتا ہے جو کرمنطقیوں میں مشہور ہے اور حکایت کا تکلی عنہ سے اتفاد لازم ہوتا ہے۔ بس چاہیے کہ اس سے پہلے اس سورۃ کے میں میں نہ میں میں میں میں میں ہوتھ

مضايين كى خبروى بين آئى اور بيضاؤك واقع ك

اس کا جواب یہ ہے کہ مورہ اتفاق علی آیت والفہ صرفاً البہ کا تفوّ البہ کا البہ کے البہ کے البہ کے البہ کی دور البہ کی آتا ہے کہ البہ کی البہ کی

اس کا جواب سے ہے کہ میکی بات قولی جن کا صرح مقولہ تھا اوہاں ان کا کسرہ لازم ہوا چکیہ باتی بارد (۱۳) بخن فاصلہ دائع ہوئے کی وجہ سے قول کا مدخول ندہوئے بلکہ وہاں ذکر وااور انجرہ اکا لفظ مخدوف رکھ کر قالوا پر معلف فرہ یا ممیا اور قول کے سمنی کے بعد عرف ان میں جمزہ کا منح کا لفزم ہے اور وہ جو ان بارہ (۱۲) باتوں کے بعد ہے جسے وَآن کو اسْتَقَامُوا وَآنَ النّسَاجِمة وَعَمْرِ ذَائِكَ وہ قول جنامت میں وافل تیس ہے بلکہ وی میں واکھل ہے۔ اندام مع معلوف

يسم الله الرَّحَيْن الرَّحِيْم

فُلْ وَ بِ فَرِمَا وَ مِی بِاَرْسُولَ اللّٰہِ! کداگر تمبارے وَبِمَن کُیلِ لُوگُوں کا اس کلام ہے۔ عاج: موما اس کیے ہے کہ یہ جناستہ کا کلام ہے اور جناب جیسا کلام کرہ آ وی کے بس ہے۔ 111 art at.com

یہ اقراران کی طرف سے نیس پہنچا ہے تا کدان کی خبر میں بچ اور جموت کا احمال ہو بلکہ بطریق وی پہنچاہے اس لیے کہ

آذیبی اِلَیَّ اَلَّهُ مِیری طرف یہ وق کی گئی ہے کہ جنوں نے اس کلام کے اجاز کا اقراد کیا ہے صرف سرسری طور پر سننے کے بعد تیس کراس بھی بلافت کلام کے در ہے بھی خورتیس ہوتا بلکہ استعام پوری توجہ ہے سنا ان کے ایک یا دوافراد نے تیس تا کہ اس کے اقراد مراح کاونہ ہو بلکہ

نَفَرْضِنَ الْجِنِ جِنَات کی کیر جماحت نے کہ ان کی خرکوتواڑ کا بھی مامش ہوگیا اور اس قدر کیر جماعت جب اپنے وجد انی امر کی خرد میں تو اس سے بیٹین مامس ہو جاتا ہے اور بیفر بھی انہوں نے میرے سامنے یا دوسرے لوگوں کے سامنے تیس وی ہے تا کہ مسکی کی پاس داری کا احمال ہو چکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس مجے تو خود انہوں نے خر پہنچائی۔ خر پہنچائی۔

۔ فَقَالُوْ اِنَّا شَهِفَنَا قُوالنَّا تَوَانِهِ لَ نَهِ کِهَا کُفِیْقِ بَمِ مِبِ نِے ایک پڑھنے کی چیز کی ہے۔

### قرآن کی وجہتمیہ

ہمارے رسول کرئے ملی انشہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا صفاحت الی کے ذکر ہے جو کہ عشر المقل طاہر ادر واضح میں اس قدر مجری ہو گی ہے کہ کو گی آیت بلکہ کو گی طویل جملہ اس سے خال نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کلام کو قرآن کہتے ہیں کہ اور او واڈ کام کا تھم رکھتی ہے لیکن جنا ہے نے یہ پیچائے کے بعد کہ یہ کام ذکر اور ورد ہے آیک اور چیز بھی دریافت کی کہ

عَنْجَبًا آیک ایسا ذکر جو کرنہ ہے گیرہ ہے اس کیے کرد کر ہوئے کے باد جود تھا کی البیر کو اور وقید کا جامع ہے۔ ایک مکست پر بخی تقریر رکھتا ہے جس بی ہر چیز کی تقریر رکھتا ہے جس بی ہر چیز کی تقییت کو داختے کیا گیا ہے چرا آگر ہم عمل کریں تو اس کے مواحظ اور نصاح کی بہتھایا گیا ہے دکچسپ اور دل بیں اثر کرنے والے جی کرائی تھا میں تقریر فطاہت کو اثنیا تک بہتھایا گیا ہے پھر جب ہم ان عمرہ صفایین بی خود کریں تو ان جی ایسے الفاظ ارشاد فرمائے کے جی چو کی جب خود اس کے انداز سے جدا ہیں نے تھم اور شرق اور اس کے باد جود اس شریع مانوٹ حسن تعلید اور استفارہ کے درجات کو آخری حد تک سے کیا گیا ہے اور اس سب کے طاوہ ہیں کے کا دواس کے درجات کو آخری حد تک سے کیا گیا ہے اور اس

یہ بینی وائی الو تُفید حق وصواب کی طرف رہنمائی کرتا ہے اروح علی عظیم اثر پیدا کرتا ہے اور اس میں معانی کوئٹش کر ویتا ہے اور عقل کوفور کل فور کر ویتا ہے بیمال بھی کہ اس نور کی تا ٹیر شہوت وغضب کی ساری تو توں کو گھیر لیتی ہے۔ یس بیری میں کام ورد و ذکر کا تھم مجمی رکھتی ہے۔ استاذ معلم کا بھی اور بیرومرشد کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کلام کی جنس ہے نیس ہے جو کہ قرومخیل کے ساتھ متعلق ہویا عظی قیاسات سے بطور نتیجہ حاصل کی حق ہویا دائی اور خیالی مقد مات سے سرکت ہو۔ یس نہا ہے۔

فَاصِّنَابِهِ بِهِ ہِم اس کلام پر ایمان الاسے اور ہم نے کچھ لیا کہ اس خم کا کلام خداتعاتی تی گی طرف سے ہوتا ہے اور اگر اس فہم اور اس تا غیر کے باوجود ہم اس کلام کو خداتعاتی کی طرف سے نہ مجھیں بلکہ اس کے غیر کی طرف سے خیال کر میں تو اس کے غیر کے لیے اس فتم کا کلام تازل کرنے پر قدرت تا بت کریں اور شرک لازم آئے۔

وَنَنَ نُغُولِكَ بِرَبِيَنَا اَعَمَّا اَدِيمَ اللهِ بِسِنَّادِ كَمِنْ مَا ثَعَرَكَ كَرَ مُركِبُ ثِيل marfat.com

وَأَنَّهُ نَعَالَى جَنَّهُ وَيَنَا اور بِكر المار عِيرود كار كى بزرگى اس سے بہت بلند ب كركونى اس كا شريك او سكے اور الى ليے ها اقتعد ها جيئة وكا وقدة المار عي وردگار في مورت اله تيار نيس فر مائى ہے اور نہ عى كوئى جيئا اس ليے كہ بوئى كمر كے اكثر كاموں عن شو بر كے مائيوشر يك اوتى ہا اور بينا مجى باب كے ال اور اس كى ملك عن شريك بونا ہے جيكر اللہ تعالى شريك ہے برتر ہے كہ خواود وشريك خود بخو وشريك ہويا اس كريك كرنے كرتے ہے شريك اور اس ليے كرووں محم كى شركت مقمت كى بلندى ميں شعدان كرتى ہے ۔ تيز جنات نے اس على جوكد اس قريق كو شف ہے بہلے بعض بندوں كے اللہ تعالى كا شريك مونے يا بعض لوكوں كے اللہ تعالى كا بينا يا يوى ہوئے كا احتجاد ركتے ہے خاندر وش كريا ور ايل كيا:

حقیقت ہے کوئی تعلق کیں اور انہوں نے معنرت شاہ عبدالعزیز محدث وہاوی رحمہ اللہ طیہ پر بہتان باندماؤلا تَقُولُوا لِنَا قَصِفَ آلیسَتَقِطُہُ الْکَیْبَ ہِفَا حَلَالٌ وَ هٰذَا خَرَالَا ۚ لِیَّتَفْتُرُوا عَلَی الفَّیِہِ الْکَیْبَ - وَقَفْ خَابَ مَن افْتَوٰی بِنَاه بخدا-تحرمحنون المِن تَمْرُلِ)

ان کے نام کے ساتھ حیوانات کو ذرج کرنے کے استحقاق ان کی راہ ٹی مال انڈریں اور ہدیے ترج گئی ال انڈریں اور ہدیے ترج کی ان کا قرب وُھوٹ نے ارد اس بات کے استحقاق میں کہ لوگ ایٹ آئی ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے اب اس قرآن کے بینے ہے جیس پینہ چل محمیا کہ وہ استقاد برا بالمل اور ہے امسل تھا اور باری تعالیٰ کی ذات باک ان غلط احتقادات سے باک اور مبرا ہے۔ نیز جنول نے اس غلط احتقادے اس غلط احتقادے اس غلط استفادات کے باک اور مبرا ہے۔ نیز جنول نے اس غلط احتقادے اس خلط استفادے اس خلا

و اَتَّافَظَتَ اور اہم کمان کرتے ہے کہ اَن اَن تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ آرِي اور اِلْفِی وَالْجِنُّ آرِي اور جم کمان کرتے ہوئے ہر گزش کہیں گے۔ عَلَی اللهِ عَلَیٰہا الله تعالی ہر مجموعیا حاصل کلام ہیں کہ ہم جوآ ن تک اس کیٹر جماعت کی تقلید کی وجہ سے باطل مقائد میں کرنیآر ہے اور جن و معواب کو حماز تیں اور جن و معواب کو دریافت کرتے میں خود کو یکنا مجھے ہیں۔ ہم بھی ہے کہ اس قدر کا فل اُحقل کیٹر جماعت ہو کہ آ دمیوں کی جنس سے بھی کہ این شرح ہا عت ہو ایک موقعات کرتے ہیں اجتماعی سے بھی کہ این شرح ہا عت ہو ایک موقعات کرتے ہیں اجتماعی کہ این شرح ہا تھا موقعاتی اور بادیک بنی میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اجتماعی سے ہم ایک موقعات کے ساتھ اور جن کی کہ ان شرح ہی کا خرات کی ماتھ جو د کی موقعات کے بادر کی موقعات کی اور ایک موقعات کے بادر کی اور ایک موقعات کے بادر کی اور ایک جرات کی سب بیان کرتے کے مقام میں جنات نے ذکر کہا:

وَالْغَهُ كَانَ وِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ اور بِهِ كَا آويوں ہے بہت ہے مروجو كەمرو وسف كے باوجود كەشے كمال مثل توشر قلب اورندۇرنا لازم ہے۔ يُعُوْدُونَ ہوجَالِ

تغیر واری \_\_\_\_\_\_ (این) \_\_\_\_\_ (این) \_\_\_\_\_ ایموال پارد مِّنَ الْعِقَ جَنَاتِ مِن مِن مِنْ الْمُوكِينِ كَي بَنَاهِ لِيْجَ مِنْ مِنْ

اُدر کیے بناہ لیما چند طرح تھا۔ کیلی ہے کہ اُنٹیل جب بھی کوئی بیاری اوح ہوتی تو منسوب کرتے کہ جنوں کی بدنظری سے اثر سے ہا ادر جنوں کے لیے کوئی کھانا 'خوشبواور دھوئی تیار کرتے اور جہال جنوں کے حاضر ہونے کا گمان کرتے 'دہاں دکھ دیتے تا کہ اس حقیر چزکو بھور رشوت قبول کریں اور میں ستانے سے دست بردار ہوجا کی۔

ودمری بید کرمشکل کاموں اور لا یکی انجنوں جی ان کے ناموں کو بطور ورد پڑھتے تھے اور ان کی قراشی ہوئی مور تیوں پر جا کر جو کر ان کے نام کے ساتھ مقرر تھی اور آئیں بت کہتے تھے نذر ہی جہے اور قربانیاں جیش کرتے تیے ۔

تیمرکی برکہ جب انہیں آ کدہ حادثوں کومعلم کرنا منظور ہوتا تو کابنوں کے پاس جاتے نظے اوران سطانی کی خوانی (منٹر) کرائے تھے تا کہ جنات ماضر عد کرتم وی کہ ظال چنز یوں ہوگی اورفلال واقعہ یوں ہوگا۔

پڑتی ہے کہ جب بھی کمی سفر کے دوران جنگل یا ٹی منزلوں بھی ڈریا جائے ٹو ان جنول کے سرداد اور ان کے بادشاہ ہے عدد مانتے اور پتاہ طلب کرنے کے بعض کلمات کہتے تاکہ اس جنگل اور اس منزلیا بھی اِن کے میروکا دوں کی طرف سے کمی صورے سے کنو فار جن۔۔

پانچہ ہیں یہ کم فر ثاماندی اولیا اور جدیوں تدون اور مرقوب کھانوں کے مہاتھ

بعض بنات کو اپنی طرف ماگل کرتے تھ تا کہ مرودت اور بشری حیلوں سے عاج ہونے

کے وقت ان سے کام لیس جیسا کہ کردم من مائی نے ایس باب سے جو کہ محالی ہیں

دوایت کی کہ ایک وقد ہم سفر ہی ہے ہم نے ایک جیب مشاہدہ کیا کہ بھگل میں ایک

بھرایا آیا اور ایک فقت کے دیوز سے ایک بھیزائی لے کہا اس فنی نے ایک جن کا نام

مے کر فریاد کی کہ اے فلاں! جلد بھی کہ بھیزیا میری بھیز نے بارہ ہے اس کے قریاد

کرتے ہی ہم نے منا کہ ایک فنی کہتا ہے کہ او بھیز ہے! اس کی بھیز کو چھوڑ وے علی

الغور بھیز کی جیڑ جو و کر جانا گھیا۔

فَوَ الْوَصُو وَهَمَّ اللهِ النّ آوروں نے جنوں کی نفرت و تکبر کو بر حاویا۔ پس جنوں نے بحولیا کہ جب بندے ان کا موں علی ہمارے تکان ہوئے ہیں اور ہم ان کے کام بنائے ہیں اور ہم ان کے کام کار خات خوائی کی جنوں اور ہم ان کے کام کار خات خوائی میں ایک ختم کی شراکت عاصل ہے اور آگر ستعل شراکت نیس ہے تو ہمیں بل اشہار خوائی میں ایک ختم کی شراکت عاصل ہے اور آگر ستعل شراکت نیس ہے تو ہمیں بلاشہ اللہ تعالی کی نبیت ہے بیٹا احتمار کرنے کا تعلق ضرور حاصل ہے کہ اس نے زرے بندوں کو ہمارے وائی کی نبیت ہے ہوئی کی آئیل ہے گئی ہیں اور آوہوں نے سمجھ کی بیٹروں کو ہمارے وائیل کے ساتھ فری برگی کی آئیل نہیں دورش میں انہیں بھوشراکت حاصل ہے اور انہیں میں انہیں بھوشراکت مام سے اور انہیں میں انہیں میں اولا بینا مام سے اور باشہ میں خوالی ان کے برابر ہیں ان کا حقاق کیوں کرتا ؟ پس اس حتم کا حدو یا گئا اور حدالت کے درمیان واقع تھا باطل اعتمادات پر جراک کرتے کے درمیان واقع تھا باطل اعتمادات پر جراک کرتے کا عاص ہوا۔

### استعانت بالجن سيمنع كرنے اور جنات كے تقصان كورو كنے كابيان

ادرای کے حدیث شریف میں استفات پائین سے مطلقاً مع قربایا کیا ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ استفات پائین سے مطلقاً مع قربایا کیا ہے اور بارشاد ہوا ہے کہ اس نے اللہ بین الفَیطن الوّجین اور قُل وَّبِ اَعُودُ بِكَ مِن الفَیطن الوّجین اور قُل وَّبِ اَعُودُ بِكَ مِن الفَیطن الوّجین اور قُل وَّبِ اَعُودُ بِكَ مِن الفَیطن الوّجین اور قُل وَبِ اَعُودُ بِلَ مِن الفَیطن الوّجین الوّجین الوّجین وَقَل وَبِهِ اللهِ الفَامَاتِ کُولَها مِن شَوْمًا عَلَى المرت عَلَى اللهِ اللهُ الل

معبود ترارد یے کی جلت رکھتے ہیں اور طبق طور پر ان چیز دل کو بیند کرتے ہیں جب بھی ان کے ساتھ اس تم کا معاملہ واقع ہوتا ہے تی آ دم کی حاجة ق پورا کرنے میں زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پودا سر سبر ہو جائے اور لوگول کے وہنوں ہیں تماری عظمت کا بڑا مقام بیدا ہوا در اپنے آپ کو حیلول کر دیں کے ساتھ بزرگول کی پاک ارواح میں شہر مقام بیدا ہوا در اپنے آپ کو حیلول کر دیں ہوجا کی اور انگار کرتے ہیں اور مرتح شرک نے کریں اور آ ہت آ ہت اپنی خیاشت اور کہنے بن کا اظہار کرتے ہیں اور مرتح شرک نے کریں اور آ ہت آ ہت اپنی خیاشت اور کہنے بن کا اظہار کرتے ہیں اور مرتح شرک کراتے ہیں اور مرتح شرک کراتے ہیں اور مرتح شرک کراتے ہیں اور ایسا فی بالملہ تعالی میں ذلك

نیز جنات نے جنوں اور انسانوں کے اس معافے کر آوی جنوں کی بناہ لینے موا

انتخے اور ان کی طرف رجوع کرنے سے باز تیس آئے تھے مالا تک وہ جانے ہے کہ ہم

مب الفہ تعالی کے بندے ہیں ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا اور التجا کرنا چاہے تہ کہ اپنی

منٹ کے لوگوں کی طرف اور جنات کمراہ کرنے الوہیت کے دجوے نئوت اور تجمر سے

وست بردار نیس ہوئے تھے اور نیس بھتے تھے کہ اگر ایک مالک کے بندے آپی ہیں ایک

دوسرے کی مدکریں قویدکام مالک علی کی امداوادر اس کی عزایت سے ہوگا تو رشوت لینے

اور نو سے کی مداکریں قویدکام مالک علی کی امداوادر اس کی عزایت سے ہوگا تو رشوت لینے

اور نو ت و تکبر کا کیا مقام ہے اور این کی ڈرکیا۔

کا سوال کے سیب کے بیان علی ڈرکیا۔

وَانَّهُمُ ظَنُوا اور بِرِكراً ومِيل نِهِ كَمَان كِيا كُمَّا طَلَنَتُوْ جِيها كرائد جول! ثم ئے گمان كيا۔

آن آن بَعَفَ اللَّهُ آخَدًا كما فَدَقالَ جَوْل ادرانما لوں بن ہے كى كوا عمال كى ادرانما لوں بن ہے كى كوا عمال كى جز ااور تركات وسكنات كى بازيرس كے ليے وَندوثين كرے كا بن آ وسيوں نے جاہا كر جس طرح جى ہوائي حاجت بوري كرن جاہيے اور ونيا كى زعر كى بن كاليف ووركرتا لذتو ل كو حاصل كرنا اور قواكد حاصل كرنا جائين اگر جد معامل شرك بك جا بنج اور مالك الذات كا مرتبدا ورنام وثنان بيدا كرنا جاہدے اداش ہوجائے اور جنات نے جاہا كر شكل كنائى كا مرتبدا ورنام وثنان بيدا كرنا جاہدے

نیز جنات نے اس بات کو ثابت کرنے تک کہ قمر آن آ سان سے اُٹر وہوا کیا م ہے۔ سفلی کلام مجیس کراہے کہ آ دمی ہا جن نے تالیف کیا ہوڈ کر کہا:

وَاَنَّا لَيَسَنَا السَّنَاءُ اور ہم آ عانوں کے اس قدر قریب بیٹی کے کہ گویا ہم نے آ عان کو ہاتھ لگا لیاجب ہمیں آ سان پرآنے سے دوک دیا گیا ہم نے جاہا کہ معروف راہوں کے مواکسی دومری راہ سے آسان کے اوپر بیٹی جا کیں اور حقیقت حال معلوم کریں کوائن کی کاباعث کیا ہے۔

فَوَجَفَانُهَا مُرِلِنَتُ تَوَجَمَ نَے اِسَ آ سَالَ کَو بِایا کِدِوہ پُرکرویا کی ہے اور ہرداویش احداد کے لیے مقرر کیے مجے ہیں۔

حَدَمَا شَدِیْدَا مَحْتِ بہرے دار اور چوکی دار جو کہ انتہالی طاقت در قرشتوں کی جنس سے اور اس کے طاوہ ام نے جنس سے اور اس کے طاوہ ام نے آسان کی براہ میں بایا۔ وَشَهْبًا اور آگ کے بعادہ موسے شیطے جوکہ دہ چوکی دار جم پر عادت میں ادر آگ کے بعادہ میں ادر اس میں اس میں ادر اس میں اس می

معمر نے زہری ہے ہو چھا کہ کیا نزول قرآن ہے پہلے جاہیت کے دور میں بھی شہاب تھی؟ زہری نے کیا ہاں تھے لیمن اس کثرت اور شدت کے ساتھ نہ بتھ کہ بعث اور نزول قرآن کے وقت ہوئے اور اس وقت دوسرے فوا کہ اور افراض کے لیے تھے اور اس وقت شیاغین اور جنات کوؤ حشارنے کے لیے ہوگے۔

نیز جنات نے اس استدلال کو قریب کرنے اور اس احمال کو باطل کرنے کے لیے کر آسمان کے جبرے کی بیزیادتی کسی اور چیز کی حفاظت کے لیے ہو تہ کہ اس کلام کی حفاظت کے لیے ہو گر اس خن و کلام کی جنس کی حفاظت کے لیے ہوتو ہو سکتا ہے کہ وہ ملائکہ کا کلام ہو جو کہ وہ مہانت کی تدبیر کے لیے آئیس میں کرتے جی یا کلام النجی کی حفاظت کے لیے۔ ذکر کما:

نیز نابت ہوا کہ بیکلام فرشتوں کے سکن آسان سے ہے کہ جس میں مجموعہ اور افتر اوک مخبائش نیس ہے تو اس کلام میں جو کچھ فرمایا کیا ہے بلاشہ الفد تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا مماحق نے۔

فیز آدمیوں اور جنوں کے درمیان جو معاملہ جاری تھا کہ جنات آ بیان پرآ کر عالم مظابق کی تدبیر پی شن کر آدمیوں کے سائے طاہر کرتے تے اور اپنی ان معلومات کے مطابق لوگوں کی ضرورتوں ہیں دو کرتے تے اور آدی مجی ان کی وساطت سے آمیدہ حوادث کو پہلے پچان لیتے تے اور ایٹ تن وقتصان کی بتیاد ان پر دکا کر قد بیر کرتے تھے اور جنات کی تعظیم و تر تیم مدے زیاوہ کرتے تھے کہ انسان کی حاجات ان کی وجہ سے پورٹی ہوئی ہیں اور جنات کو یا ان کی طرف سے خود وکیل در بار مجی تھے اور جاسوس واپنی کی وجہ سے بہت نظم لیتے تھے اس کے دوائی کی وجہ سے بیت نظم لیتے تھے اس کے

تغیرون کی مصنعت است. وگرگول ہونے کی وجہ بیان کرنے علی حرت کے طور پر جنات نے ذکر کیا ہے۔

وُالَّا لَانَظُویُ اُورِہِمُ مِیمِ جائے کہ اَفَعَرُ اُولِیکَ بِیمَی فِی الْآدُضِ آیا ُوین والوں اور سفل جہان کے ساتھ کہ انک کا اراوہ کیا گیا ہے کہ اسور خیبے کے لین دین کے اس کاروبارکوان سے روک ویا گیا ہے اور ترقی اور آسمان سے کسب فیق کی راہ بند کروی گئ ان کہان کی حاجت روائی شہواوروہ آفق اور معیبتوں جس گرفیا روجی اور ان کی فریاد کو کوئی نہینچے اور اینے نفجہ ونتھان ہے آگاہ شہوں۔

آمر آزاد بھید رقیقہ وقیدہ اور ان کے پروردگارے ان کے ساتھ راہ پانے کا ارادہ فرمایا ہے کہ جاتھ راہ پانے کا ارادہ فرمایا ہے کہ جنات کی دکالت اور سفارت تم ہو جائے اور ان کی جگہ پاک فرشتوں کی ارداح اور اولیاہ اللہ اور شہراہ ارواح طیب تھم النی کے ساتھ یہ وکالت اور سفارت کریں اور آدمیوں کے آسان پر ترقی اور وہاں سے اسور فیبید کی حاصل کرنے کی راہ صاف ہو جائے اور دباری واقف کا راور فوریش ہونے والے ہو جائمی اور خاس کی خاس اور خاس کی خاس اور خاس کی وجہ سے جو کہ نوع انسان کو حاصل ہوا انسان کو والے اور خاس کی خاس اور جس کی خاس اور جس کی خاس اور جس کی خاس اور جس کی خاس کی خاس کے باپ خاس اور جس کی خاس اور جس کی خاس کے باپ خاس دو کا میں اور جس کی خاس ک

یمال جاننا جائیا ہے کہ جہات نے اس کائم عمی ادب کے ایک باریک کتھے کی رعامت کی ہے کہ اراد ہ شرکے بیان جس انہوں نے نقل کوجھول کر دیا اور فاعل کا ذکر چھوڑ دیا ادراد اور کرشد کے بیان میں فعل معلم کا صیفہ لاے اور دھم کواس کا صرح فاعل کر دیا۔ انہوں نے قدا تعالی کی توثیق ہے کیا خوب ادب کیا۔ نیز جنات اس کے بیان جس کہ

تغیروری بھی ہے۔ ایس معالمہ کو موقوف کرنے میں جو کہ آ دی اور جنات ایک خاہر مجی ہے کہ تن تعالی نے اس معالمہ کو موقوف کرنے میں جو کہ آ دی اور جنات ایک دومرے کے ساتھ کرتے تھے افراد انسانی کے راہ پانے بلکہ جنوں کے راہ پانے کا بھی ادادہ فرمایا ہے اور فی الواقع جنات و کالت اور سفارت کے لائق نہ تھے اور اس خدمت سے معزول ہونے کے سنتی تھے افساف کرتے ہوئے ذکر کیا:

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِعُونَ أوريكه ماري ورميان بعض درست اوك تع جن ب و کالت اور سفارت کی خدمت انچی طرح سرانجام ہو بمکی تنی اوراس خدمت کے درست بونے کی تمن شرطیں میں۔ بیکی شرط ہے ہے کہ جہان غیب کدور بار حققی وی ہے کے تھم و ا مکام اخبار اور واقعات کو کی بیشی اور کسی تغییر و تیدل کے بغیر آ ومیوں تک پہنچا کمی اور اس میں اٹی طرف سے میکون المائی تا کرجموٹ راہ ندیائے اور جموٹ کی وجہ سے دربار کے بعضما احكام اورخبرين آ وميون كرزويك فيرمعتمر قرارشها كبي اوروه بيانه يحيس كرجس طرح و ندی مدیرول اور خرول علی مح اور خلط موتی بین میک صورت جان غیب کی لديرات واخبار يمل يحى واقع باورار ساعقادادرجال وغيراس كرفارندوو دوسری شرط بیدے کدا کر ایک موض وسعروض سے کوئی کام یا عاجت بوری کریں یا سكى مدير ك ساته كمى بلا اورمعيبت كودوركرين نخوت وتكير كادم زبرس اورخودكو حاکم در بارکا شریک شقرار دیں ادرآ دمیول پر برائی اور بلتدی ندا حجاتی اور ان سے اب لي الدائم عبادت طلب شركري اوروم مجيل كريم سب ايك ما لك كريرت إن دہ بعض کوبعض کے کام علی معروف کرتا ہے جو مکو موااس کی عنایت سے موا تخر وسایات کی کوئی میکرئیں پہ

تیسری شرط ہیا ہے کہ اس وکالت اور سفارت کے مقابلے شی رشوت کا کاروبار نہ کریں اور اپنے لیے خوری ہوئیے اور قربانیاں مقرد نہ کریں اور اگر آدی وہ نذرین اور قربانیاں دینے میں دریا کوٹائی کریں قرائیس ستانے کے دریے نہوں اور جھڑا نہ کریں اور اس میں ان شرائط کے جائے بہت کم طعے میں اور اس کے باوجود ہم میں ہے جعش اس خدمت کی اہلت رکھے ہیں۔

تميرون مستنب المحيوان باره

وَعِينَا كَوْنَ وَالِكَ اور جهارے درمیان اور گروہ جی بیں جوائی مرتبے ہے بہت تر بیں اور اس فدمت کے قاش نیس بیں تو ان عمل ہے چھو آ دیموں کو تو آئیں دسوکہ وسیخ کے لیے اخبار غیب بیں جموت ملا کر بینجائے بیں اس حد تک کہ ایک بی بات کے ساتھ سوجھوٹی یہ تیں دیت بیں جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے اور ان عمل سے پیکو جا جب نے لائے اور کا مرائب موسیغ کے بعد بہت ٹو ت و بھر کر کرتے بیں اور تر بیف و فوشا مدخلب کرتے بیں اور مخاجوں ہے اسپنے لیے لوازم عمادت فلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فود کو بھوائی ورس شیودور آ کر بھٹی اور اعر بھی بیروی تہ کریں ہوکہ جاری ماری و مرد اس سے التجانہ کرتی بکر اسپنے بالک کے رسواول کی بھی بیروی تہ کریں ہوکہ حادی و ماطت کے بغیر اس طرف سے کوئی بیغام بینچاتے ہیں ورتہ ہم تہاری دکالت سے دست بروار ہوجا کی گے اور قہاری شرور تی ہوری ہوری ہاری دکالت سے دست

اورائیک اور گروہ والے جو کہ بہت طبع کرتے ہیں بر مطلب برلانے اور ہر چیز کے کیٹھانے ہیں بکری بھیز مرغ مرفی کیڑے نقدی کیوان کھول پان گانا رقص اور اپنی مدح خوالی کی تم کی رشوت کی شرط کراتے ہیں اور اگر آ دی وہ شرط اوا کرنے ہیں کوتا ہی کرتے ہیں تو اپنے وہم وخیال کی توت کی وجہ ہے جس کا اثر کائی رکھتے ہیں اوکول کو یدنی یا الی تقصان پیٹھاتے ہیں۔

ادر ای سے ساتھ ساتھ ان علی سے ایک کی پہندیدہ چیزیں دوسرے کی بہندیدہ چیز دل کے مطابق ٹیس ہوتھی اور ایک کی فرمائش دوسرے کی فرمائش کے موافق ٹیس پڑتی اور انہول نے حاجات اور مقاصد کو بھی اپنے پاہی تقسیم کر رکھا ہے ایک نے چیک کے مرش کو ڈور کرنے کے لیے خود کو مقرد کر رکھا ہے تو دوسرا خون کی فرائی سے عزاج کی اصلاح کرنے کا کھیل ہوتا ہے۔

ادرانہوں نے خبریں لانے کو بھی تشیم کر رکھاہے بلکہ کر وہوں کریاستوں اور شہروں کو بھی گلاسے گلزے کیا ہواہے۔ پس اس جبت سے کنا طور آئنی قدیداً ام مختلف حم کی راجی رکھتے تھے اور باجمی فنال طبع احسد خرور اور شرکت کے دعوی کی وجہ سے ہم اس

 $(M_{\bullet}) =$ خدمت کی البیت ہے وُور جا پڑے۔الشرقعانی نے عین مکت کا اللبار فریایا کر ہمیں ہی خدمت سے معزول فرما ویا اور وربار عمل آنے سے روک دیا اور نکی آ وم کی ضروریات کو بم سنة بيم كران عمل سن بعض كو بلاداسلا إينا روشاس كرديا تا كدو وبعض وومرول كي حاجات كوم في معروض كرماته بوراكري اورتغ ويه والي فيي خري جوك ونياش بعي اور آخرت میں بھی آ دمیوں کے کام آئی سمی تقروتبدل کے بقیران تک بہنیا کمی اور جو چزیں نقصان وہ بیں ان سے ڈرائی اور جو چزی کے نقع بخش ہیں ان کی ترفیہ رس ادراب آب کودرمیان ش مرف مغیر قرار دی ادراً دمیوں کی صلاحیتوں اور بهتوں کو کسی واسطے اور کمی برزئ کے بغیرائے مالک کی طرف ستوج کریں اور اس بات پران سے کوئی رشوت نزرا در مزدوری تدلیس اور ان ش سے ایک کوان کا سرکرد و بنادیا اور اپنی سرشی کے مطابق اس خدمت کے قوانین کلیداس کے لیے لکھ کراہے کام علی نازل فرمائے تاکہ اس کے مطابق محل کرے اور دوسروں کو بھی ان قواتین پرمطلع کرے یہ کہ ان قوائین کے عمل کے دسیلے سے آئی منصب کی اہلیت پیوا کرے اور ان کے گروہ جی سے صدی بعد صدى ادرطقه بعد خقداس اخراز كاحاش بيدا بوتار ب بلكه جنات كربعي ان آواني برمطلع كرديا الن كى وكالت اور سفارت كى بحى رحم اور طرح والى تاكدايك دوسرك كى مدوكرنا رے اور اینے بالک کے حضور روشائل اور فیٹل ہونے والے ہو اور آوی اور جن کے دونول گرده اصلاح پذیر بول اور شرک وفسادے تجات یا کی۔

### <u>آ دمیوں کے مختف خ</u>اہب جنات <u>عمل ہی ہی</u>

تغیران کی بست میسوال پارد عمل اپنے غرب والوں کی الداو والعائت کرتے ہیں تا کہ آوسوں میں ہے اس غرب والے جائیں کہ اس غرب کی عالم فیب میں بھی وقعت ہے کہ ہماری حاجات جوری کی جا رہی ہیں اور حاری بلائیں قور کی جارتی ہیں۔ لیس آوسوں اور عالم فیب میں اس کروہ کی سفارت آومیوں میں بھی اور خود جنوں ہیں بھی کم ایبوں اور قیاحتوں کے پہنے توسے کو

لازم کرنے والی تھی لبغدا اس کا رو یا رکوا یک ذم غیر معتبر قم اروے ویا میا۔
اوراً کرکوئی شبہ کے طور پر یہاں کے کہ اس معالے کو دکر گول کرنے اس کارخانے
کو معطل کرنے اور جنائ کو اس کام ہے معزول کرنے کا کوئی فاکدہ نہ ہواس لیے ہیہ
ساری چیزیں اب بٹی آ دم عمل مرون تیں اور شرک ندسمی طرح ان سے امور نیسیہ کاعلم اور
مشکل مہمات عمل احداد طلب کرتے میں اور شرک اور تقرب دئی غیر اللہ کا ارتخاب بچری
طرح کرتے ہیں۔

تو ہم جواب میں کہتے ہیں کرمعزول کو مقرر بھتا اس کے تعروفریب ہے وہوکہ کھانا اور اس کی طرف رجوع کرنا ابنا قصور ہے آ ومیوں کو بپاہے تھا کہ جیسے ہی اس گروہ کے معزول ہونے کی خبری تھی ان کی طرف رجوع کرنے سے بالکل دست بردار ہوجاتے جس دکیل کو دربار سے ڈستکار دیا گیا دوآنے ہے شع کر دیا گیا ہو پھرا ہے اپنے کا موں کا مرقع اور سوال و جواب کا دسیلہ بناتا انجائی جافت اور نا دائی ہے۔ قرآن جیدیں ایک بزار سے زیادہ مقابات پر مکلفین کے لیے اس معزول اور محظی کی اطلاع فدکور ہے اگر ہے گوئن سنا اور دیکھے کونا دیکھا مجھیں تو جاہیت جلیخ کا کیا تھور؟

ہم بیال آئے کہ آگران سے بیاضدے موقوف کر دی گئی تھی بھر آئیں عالم فیب عمد دخل دیا کہ دہاں کی خبروں پر اطلاح بھی پائیں اور اعداد واعدات بھی کر سکس کیوں دوار کھا گیا؟ اس کا جواب بیا ہے کہ پھی نہ بھی عالم فیب کی خبروں پر مطلع ہو، جناس ک چیوائش کے لواز مانت بھی ہے اور ای طرح دشوار کا موں اور بشری طاقت سے باہر تا شیرات پر قاور ہونا اور اضافی جدن اور اضافی روح کو جسمانی تکالیف اور وموسے وال کر دگر کوں کرنا جناس کی فلفت کے لواز مانت بھی سے ہے اگر علم جمل کی ہے دونوں زیاد تیاں

اوراس کے باوجوداس کارخانے کو معطل کرنا اور انہیں ضدمت سے معزول کرنا بہت مغید ہوا کہ لاکھوں آ دی ان کے شراور کروفریب سے رہائی پاکٹے اگر چہا بھی تک ان جل سے بعض ای بیعنور علی گرفتار میں کہ افراد بن آ دم سے برفرد کی ہدایت منظور ہے نہ حکمت کا نقاضا۔ نیز جنامت نے اس کلام النی کو سفتہ ہی مطبع ہو جانے کی جلدی اوراس کلام کی دجہ سے اپنی قوم کی اس عمد مضرمت سے معزول کے باوجوداس کلام سے مبر شرکہ نے اور اس کی ممانعت اور دشنی کی واوانتیار نہ کرنے جو کرجنوں اور انسانوں میں سے جرعائش فیر معموم کی طبیعت کا نقاضا ہے کی وجہ جی ذکر کہا ہے کہ:

وَاَنَّا طَلَنَاً اور برکہ ہم نے گان کیا کہ اگر ہم اس کام پرائیان شالا کی اور اپنے پروروگار کی اورت علی معروف شہول اور اس خدمت سے اپنی سنزولی پرداخی شہول آو تعدال وردگار ہم پرخرور ناراض ہوگا اور جمیل مواخذ وقر بائے گا اور ایک صورت علی ہمیں۔ نالے کمان سے ک

آن لَن نَفَجودُ اللَّهُ فِي الْاَوْضِ بِمِ اللَّهُ قِيلِ الْأَوْضِ بِمِ اللَّهُ قَالَى كُو بِرُكُوْ عَا بِرَقِيسِ كر كِية وَ بِين يُس تاريك مكانات عَلَيْ بِنَظُولُ بِهِا زُولِ كَي عَارول اور تُنْك واو نِين يُسِ بِهِب كرجس طرح كه بم منزر برصة والول اورموكلول كوعا يزز كروية بين - نيز

وَفَنْ نَفْعِوَهُ هَوَبُا اور بم است فقاعی بھاگ جانے کی اج سے برگز عابر تیں کر سیس سے جس طرح کر شعط بیننگے وقت ہم فرشتوں کو عاج اگر دسیتے ہیں اور بیمال مقام بیتین کے باد جود جنات گمان کا لفظ اس لیے لائے کہ کام اللہ کی تفدیر کی اور خدمات سے معزونی اور تقیماتی کے احکام الٹی کو قبول کرنے میں گمان خالب بھی کھارے کرتا ہے کیے بیتین کی حادث تیں جیسا کر گلوقات کے درمیان معاملات میں بھی ہی دارج کے کہ جب

تنبر مزری \_\_\_\_\_\_\_ این ماجز بوئے کا محمان خالب ہو جائے تو اس کے مطبع ہو جاتے

سی کے مقابعے بھی اپنے عاہر ہوئے کا النان عامیہ ہوجائے والی سے بی جوجائے میں اور پیچے بیٹین کے عاصل ہونے کے انتظار میں آئیں رہنے ورٹ کام مطل ہوجا کیں اور تدبیر و قد ارک کا وقت گز رجائے۔ چہ جائیکہ بہال پیچے بیٹین میں ہے اور اس لیے جنوں نے ذکر کرائے :

فَتَنَ يُوْمِنَ بِوَبَهِ فَلَا يَعَافُ بَعَيا وَكَا وَعَقَا وَجَوْمَ ابِنَ بِرود گار بِرائال السَّاقِ وَمَ مَال يَوْمِنَ ابِنَ بِرود گار بِرائال لائے تو وہ ندال کے تعکان اور ندی ذات و بہر تی اور تعمان آ برد سے ڈرتا ہاں لیے کرفن تعالیٰ ہی برکت ہے اس تعمان کے جائے وہ مرے طریقوں سے اموال کو نیادہ اور اور اب کو گل گنا بڑھا ویتا ہے اور اس ذات اور بہر تی کے جائے گی دومری وجود سے بھٹر کی عزت اور مرتب عطا فرما تا ہے اور عرب کی اصطلاح میں دہتی ذات لائل ہونے کی طرح آ دی کے مارے جم کو ڈھانے کی ذات لائل ہونے کو کہتے ہیں جو کہ کمڑے کی طرح آ دی کے مارے جم کو ڈھانے کی طرح آ دی کے مارے جم کو ڈھانے کی سے جہا کہ ایک اور آ بیت میں فرا با ہے وَکُو ھَانَہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ ہے اور اللّٰہ اللّٰہ

فیز جنات نے ان تو کی اسباب اور قاور وتوانا کے مواخذے کے اس خوف کے باوجوہ کو کی کا اور جان ہوتا ہے۔ باوجوہ کو ک

سعد من روس پر سے پر بیان من سے سید سے میں و سریا ہے۔

وَ اَنَّا عِبْنَا اَفْسُلِمُونَ اور بِ کہ بہارے گروہ بٹل سے بعض عم انبی کی اہا عت کرنے والے بین اور انہوں نے اس عظیم خدمت سے اپنی معزد لی پر راہنی ہو کر اپنے مالک کی اطاعت کر کے مرتباہم کم کرنے کی داوا اختیار کی ہے اور وہ اس کلام پر ایمان لائے اور اس معالمے سے وست بردار ہو گئے جو کہ آوریوں کے مما تھد دکھتے تیے بلکہ کمال انسان کے معالم درکھتے تیے بلکہ کمال انسان کے موجود کی اور ان کی اجام کی اور دی کی فیر درک اور وہ خود بختیر زیال منی افتاع کو لازم شار کیا اور وہ خود بختیر زیال منی افتاع کو لازم شار کیا اور وہ خود بختیر زیال منی الفتاع ہے۔

اور دوخود بختیر زیال منی الفتاع ہے مناز جنات نے بیما و تیرہ انتہار کیا اور اس باب بیس اور از کے ساتھ ان سے بے شاروا فعات منتول ہیں۔

### جنات کے ایمان لائے کے واقعات

(۱) ان یک سے بیاب کری بخاری وغیرہ یک معزرت ایر الموشی الر بن افغاب رہی النہ عدرت ایر الموشی الر بن افغاب الله عدرت ایر الموشی الر بن افغاب الله عدرت دوایت آئی کرایک وان یک ایپ بقول کے پاس حاضر قدا اپیا کہ ایک ایک الحقی بقول بخول بن بات است ذرح کیا۔ نیک بت کے بیٹ سے نہایت بائد آواز کریش نے الی آواز کھی ندی برخاص وعام نے تی کروہ کید میا المجاب الله المحالیات المحل المحل

(\*) اور ای تم کا واقد ایک اور پوزھے سے امام بجابر نے روایت کیا ہے کہ ایک وقدش ایک گائے کو ہا تک کر لے جارہا تھا امیا تک جمل نے ایک آ وازش کر بالدنورج قول قصیح رجل بصیح ان لا إلله وَالْوَائِلَةُ وَ بِ عَمَلَ شَرِكَمَ مِن يَهُمَا تَوْ مِن نے روا سات عمل عصیح ارجل بصیح ان لا إلله وَالْوَائِلَةُ وَ بِ عَمَلَ شَرِكَمَ مِن يَهُمَا تَوْ مِن نے روا

کہ بیاں ایک دسول علیہ السلام معوث ہوئے ہیں جو کہ ریکلہ شریف یا ہے ہیں۔

(۳) اور بہتی تعفرت سواد بن قارب رضی اللہ عند سے روایت فریائے ہیں کہ جاہلیت کے دور یک فریائے ہیں کہ جاہلیت کے دور یک چنات میں سے ہراایک شاسا تھا جو کہ بھے آئندہ کی افر یں پہنچاتا تھا اور میں لوگوں سے کہ دیا ورائی ورسے سے بھے نفر دونوج بہت لی تھی اورائی کی ساری خرایں مطابق واقد تکلی تھیں املیا تک علی دات سور ہاتھا کہ دہ جن آیا اور اس نے کہ کر آغر اسمحہ اور مثل کر اگر کھے کوئی شعور ہے۔ اور ی بن خالب کے قبیلے سے ایک پینجبر کیا ہم دور ہم ایک الدیدن وار جاسھا و شعیص العیس

ظاہر ہوا ہراس کے بید ہوریت چاہے۔ عجبت طلعین و ارجامیدا و شابھان العیس جامعلامیدا معنی میں جنوں کے حال اوران کی ہے جیٹی ہے تجب کرتا ہوں اوران کا اونٹوں پرزین کسنا تا کے سفر کریں۔ تبوی الی مکا تعنی البدی مامومنو ہائٹل ارجامیا مکہ کی طرف ہوایت طلب کرتے کے لیے جاتے ہیں ایمان والے جین ان کے تانے کول کی طرف جیس

ہرایت طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں ایمان والے بین ان کان کے نانے اول فی طرف ایک ایس خاندین الی الصفوۃ من هاشد' واسد بعینیت الی راسما کو بھی بگی ہائم ک برگزیدہ شخصیت کی طرف جااور اپنی دونوں آنکھول کو قبیلے کے مردار کی طرف آٹھا۔

شی برابیات شن کر بے دار ہوا اور سادی راست تنویش شی رہا ہماں تک کروہ ای طرح دوسری راستہ آیا اور اس نے تکھے ہے دار کیا اور کئی ایات پڑھ کر جاتا کیا چر تیمری راستہ بھی اس نے بھی کی جب سلسلی تین دات ہر ہے ساتھ بھی اتفاق ہوا تو ہر ہے ول شی اسلام کی جمیت پیدا ہوگئی اور شی کھ نٹر نف کی طرف روانہ ہو کیا بہاں تک کہ می حضور صلی الشہ علیہ دسم کی خدمت بھا اید شی بیق کمیا۔ بھی و کھتے تک آپ نے فر بایا سرحبا اے سواد بن قارب! میں جاتا ہوں کہ نتیجے بیال کوئی چیز لائی ہے۔ میں نے مرش کیا یارسول الشا اصلی الشہ علیہ وہ شم کی شان میں چھواشھار کے جی آپ کے دہ شعر این جاتا ہوں گا تہ ہی شان میں چھواشھار کے جی آپ کے دہ شعر اسالة ہوگا ہوں۔ میں الشہ عند نے حضور علیہ السلام کی نفت میں این تھی ہو اسلام کی نفت میں این تھی ہو اللہ میں کا آخری بیت ہے ۔

وكن لى عقيما يوم لا تو هفاعة حواك بيفن عن حواد بن قارب marfat.com Marfat.com

ے دسول اللہ! آپ اس دن میرے شفع ہوں جس دن آپ کے سواکوئی شفاعت کرنے والنا سوادین کارب کے کا میٹیش آ ہے گا۔

(۳) نیز بھی نے روایت کی ہے کہ علی مازن طائی ملک ٹمان علی خدمت پر مقرر بھے جو ان عمل سے ایک بعد تھا جسے فاج کہتے تھے مازن کہتے میں کہ ایک دن عمل نے

سے موں اس سے میں ہے ہوں ہے۔ آس بت کے لیے ایک جانور ذرع کیا اچا تک ایک آ واز بت کے بیٹ سے سال وی کہ کوئی کرر ہاہے:

یامآزن اقبل الی اقبل اے ماؤن! آ میری طرف آ ماشیع مالایبهال تاکهآووسے جس سے اواقعیت ورست نیس \_

ہزائی مرکل ہے بی ہے بیجا گیا جا دیجق مزل جی کے کرآیا ہے جو کہ اللہ تعالی کی طرف ہے تازار فریان کی ہے

فافین به کے تعدل کی اس پرایمان لا تاکرتو کنارہ کرے عیں حو ناو تشعل اس آگ کی کری سے جو کوشیطے مارتی ہے۔ وقود پاپلیجد ل جس کا ایند میں پھر ہیں۔

مازن کیتے ایل کہ بھی اس آواز سے بہت مجھی بوا اور بھی نے ایک مرتبہ پھر ذرجہ ادا کیا تر پھر ذیادہ وضاحت سے ستا کہ کہ دیا تھا یا مازن اسیع قسر حفید ظهر دبطن شر بعث نبی من عضر بدین اللّه الاکیر فدع نسیتا من حجر تسفیر من حر سفر .

اے وزن ایکن تاکہ تو خوش ہو خیر کا ظہور ہوا اور شرچیپ گیا۔ خیلہ معشرے اللہ سے وین کے ساتھ کی سمبوٹ فربایا گیا ہے ہی تو پھر سے تراشا ہو بت چیوڈ وے تاکہ تو دوزئے کی آگ ہے سلامت رہے۔

مازن کیتے ہیں کہ بٹی اس وقت سے معنو سے مہوٹ ہونے والے پیٹیسر کی خبر کی عماش ش مرگرم تھا بہاں تک کہ تجاذ سے ایک قائلہ آیا میں نے ان سے ہوچھا کہ وہاں کیا کیا خبر سے؟ انہوں نے کہا کہ ملک تہامہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے ہے اور کہتے ہیں اور دوخورکو داکی افی الفد مُعاہر کرتا ہے میں مجھ کیا کہ اس آ واز کی آجیر میکی ہے۔ میں سواری

تغیر ازدن و بسیاب تیاد کر کے مکہ شریق کی طرف دوانہ ہوا۔ صفور منٹی اللہ علیہ وسیارہ اور سفر کے اسباب تیاد کر کے مکہ شریق کی طرف دوانہ ہوا۔ صفور منٹی اللہ علیہ وسلم کی فرایا ہو گیا اور شک اسلام سالے آیا۔ آپ نے فرایا کوئی اور شک اسلام سالے آیا۔ آپ نے تین فرایا کوئی اور شک اللہ علیہ وسلم جرے تین مطلب ہیں۔ ایک کہ شریق تمان آوٹی اور کر سے کا کا جہت شوق رکھتا ہوں۔ توسرا ہے کہ جہت شوق رکھتا ہوں۔ تیسرا ہے کہ بہت شوق رکھتا ہوں۔ تیسرا ہے کہ بہت شوق رکھتا ہوں۔ تیسرا ہے کہ بہت شوق رکھتا ہوں۔ تیسرا ہے کہ معالیہ شریق تیا ہے اس تیوں مطالب ہوں۔ آپ نے اس تیوں مطالب کے بارے شروایا کہ بارشا ہا کہ اس تیوں کے اس تیوں مطالب کے بارے شروایا کہ بارشادایا گا گا تھا تھا ہے۔ اس تیوں مطالب کے بارے شروایا کہ بارشادایا گا گا تھا تھا ہے۔ تیا تے کہ بیائے اسے تاوی تر آپ

پاک کی تو نیش عطا فر ما اور ید کار مورتول کے بجائے حلال عورتی عطا فر ما اور اسے شرم و حیا نصیب فر ما در اولا و بھی عطا فر ما۔ مازین رضی احد تعالی عند فر ماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بھوسے و ور کر دیا اور جارا ملک آیا و اور سرسز ہوگیا اور جارفو ہے صورت

خوا تین میرے عقد نکاح میں آئیں اور جھے حبان بن بان انائق بیٹا مطا فرہایا۔

(۵) اورامام احمد نے معترت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے ابولیم نے معترت عزو ورشی الله عند سے ابولیم نے معترت مراہد اور مشی الله عند سے روایت کی ہے اور پہلی اس واقعہ کو معترت المام زین سحابہ این مشی الله عند ورایت کی ہے اور پہلی اس مسلی الله علیہ کی قبر پہلی الله الله الله عند کی ایک عورت کا بنوں بیس سے مسلی الله علیہ مسلی الله عند کی ایک عورت کا بنوں بیس سے ویک شخص سے تعلق تھا دوجن ہردات اس کے بال آتا تھا اور اکثر ایک پرندے کی شکل میں ایک و بوائی تو ایت آپ کوآ دی کی شکل میں کر ایک و باتا ور جب تجائی بو جائی تو ایت آپ کوآ دی کی شکل میں کر ایشا و دائی کورت کے ساتھ ور بتا اور جب تجائی بو جائی تو ایت آپ کوآ دی کی شکل میں کر ایشا و دائی کورت کے کہا تو درفت زک کی اور ایک

حت کے بعد ایک جانور کی شکل بھی آ کر دیوار پر بیٹے گیا اس عورت نے کہا ادھر آ ' کیٹے کیا ہوگیا کرتھ آئی حت تھی آ یا۔ اس نے کہا اب تھوے رفست ہے تھا رے آنے کی تو تع مت رکھنا اس لیے کرشیر کمدیش ایک پیٹیسر تشریف کا یا ہے جس نے ہم پر جدکا دی حرم کم

دی ہے۔

(١) اور حضرت امير الموشين عمّان عَني رض الله عنه ني اي واقد كي ما تند جو

آ ب نے ملک شام ہیں و یکھا تھا اروایت کی ہے۔ چہانچے اوچھم نے ان سے قبل کی ہے كرايك وفعه بم شام ك علاق في من تع ادراس علاسة من ايك كابيد مورية فتى بوك اس فن شرا عبرت رکمی تنی بهم می اس سے لما قات کے لیے میں اور اس سے اسے سنر ے انجام کے متعلق یو میعال نے کہا کہ **بھے پڑے معلوم نی**ں ہوتا ا**س لیے کہ جس جن کا بھ**ے ے رابط تما اور میں اس ہے بوجھ کر سوال کا جواب ویٹی تھی ایک ون آ کر میر ہے رروازے پر کھڑا ہوگیا اور کھنے لگا کہ اب رخصت ہے۔ جمل نے کہا کیوں؟ اس نے کہا لبغيزج المصديجاء للعبر لايطاق يعني حفزت احرسلي الثدطيبة كلم كالخبور بوواورايهاتكم آهمی جو کرمشکل ہے۔ از ان بعد جلاحمیا اور پھرٹیس آیا۔ ( 4 ) اوراین شاجین اور دوسرے محدثین نے ذباب بن الحارث رمنی الله عنہ ہے روایت کی ہے کہ جنات عمل ہے میرامجی ایک شاما تھا جو کہ فیب کی خیریں ہمجاتا تھا۔ ا یک دن د ۱۱ یا میں نے اس ہے بچھ یو جھااس نے میری طرف حسرت سے دیکھااور کہا يأذبات ياذبأب اسبع العجب المجاب بمث محير بالكتأب يد عوبكة فلاينجاب يعني اسدة باب! ايك مجيب بات سُن ( معرت ) محرصلي الله طيروسلم كمّاب كرماته معوث بوئ جل كمرتريف على دعوت ديية جي ليكن لوك ان كي دعوت آجول نیں کرتے ۔ میں نے کہا کہا ہے سوال کوئی جودے کوئی اس نے کھا تھے مجھ آ جائے کُل اوراً نُحد کر چلا کیا چندون زگز رے کہ جھے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کیا تغیمری کی خمر پیکٹی (۸) اور عمر بن شیبہ نے جموع بن عنان غفادی ہے بھی ای تشم کا واقعہ رواہے کیا ے کہ بنی فغار کے قبلے میں ایک کا مین کوائی کا جمن دوست جواب دے گیا اور چھوڑ گیا۔ (1) نیز ابرتیم نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت امیر المونین عمر بن الخفا ب رض الله عنداني بكس عن بيني هركوا يك فحض آيا آب في ال ساع عيما كوتير كالمثل وصورت سے بول پہنہ میں ہے کو کا این رہاہے اور تھے جنات سے محبت وقل ہے۔ اس نے کہائی ہاں! فرنایا ہے کہوکہ کیا اب بھی نجھے جنامند کی محبت کا اقاق ہوتا ہے اس marfat.com

تتيرخ كذى \_\_\_\_\_\_ (۲۸۹) \_\_\_\_\_اتيبوال بارد

نے کہائیں! وین اسلام کے دائع ہوئے سے پہلے ایک دن میرے معاجب جنات میرے کہائیں! وین اسلام کے دائع ہوئے سے پہلے ایک دن میرے معاجب جنات میر سے پاس آسے ادرانہوں نے کہا جاسالیہ باسالیہ المحقق السبین والعلود الدائم مغیر حلیہ السبین الشائم کی جو دائم کی جو دائم کی جائم کی خواہ ٹیس اللہ المجر (۱۰) ایک محتمل اس جس عاضرتما اس نے کہا کہ تھے بھی ای تم کا دائد ویش آیا کہ میں ویک دن جشل میدان سے گزر رہا تھا اور دائمی با کمی کو فض تھرئیں آتا تھا۔ اچا کہ ایک شرسوار میر سے ساسنے تمودار ہوا اور بند آ واز سے کہنے نگا یا احصد! اساسے تمودار ہوا اور بند آ واز سے کہنے نگا یا احصد! سے المحد اسے المحد اسے اللہ ما وعدل میں المحدد! سے احدادے ا

۔ احمہ: الشدائلی اور بہت ہزرگی والا ہے اسے احمد تیرے پاس وہ خیر آسمٹی جس کا اس نے تھے۔ سے وعد و فر ہایا تھا اور پھرنظر سے حیب ممیا۔ (۱۱) افعاد میں ہے ایک اور فخص میمی مجلس میں حاضر تھا' اس نے کہا کہ میرے مناز محمد بدر متر میں جھ میں میں جسے ہیں۔ میں مارسی جس سے میں میں تاریخ

ساتھ بھی ای سم کا دافعہ بیش آیا کہ بیس شام کے طاقے بھی گیا ہوا تھا آیک وان بی ہے آ ب وگیاہ طاقے سے گزار مہاتھا کہ اچا تک بچھلی ست سے ایک آ ویژی کہ کوئی کہر مہا تھا۔

قدلاح تجه فاضاء مشرقط يحرج من ظله عرف مولقط ذاك رسول مفلح من صدقد الله اعنى امره رحققه

ستارد فلاہر موالی اس کا مشرق روٹن ہوا اس کے سامے سے خوشیونگتی ہے وہ رسول ہے۔ جس نے اس کی تقسد این کی بامراد ہوا۔انشرتعالی نے اس کا کام او مجا اورا ہے۔ سچافر ہائی۔

(۱۴) نیز فاکمی نے اخبار کمدیمی عامر بن دہید وضی الفدعنہ نے ابوہم نے صفرت عبداللہ بن عماس دخی الشرعیما ہے اور دوسرے محدثین نے معزت عبدالرحمٰن بن عرف اور ودسرے محابہ کرام رضی اللہ عمیم ہے دواہد کی ہے کہ ایک دن ایک جن نے جمل ابوقیس پر مخت آ واز کی اور اسلام کی جو بیش چند بیت پڑھے کے مسلما تو ل کوجلد کم کردینا جا ہے اور شہر جدر کردینا جا ہے اور ہت پرتی کوچوڑا نہ جائے۔ کافر بہت فوش ہوئے اور اتہوں نے

تیران کی مسلمانوں سے کہا کردیکھوٹی سے بھی تہادے کی اور تہیں شہر بدر کرتے کا تھم آئی اسلمانوں سے کہا کردیکھوٹی سے بھی تہادے کی اور تہیں شہر بدر کرتے کا تھم آئی میا مسلمان بہت پریٹان اور جمکین ہوئے ۔ حضور صلی الشرطیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ماضر ہوئے آ واز کرنے والا سعر نای آیک شیطان تھا اے اللہ تعالیٰ مثاری ہر میا کہ دی گا جب تیرا دن ہوا تو حضور سلی اللہ علیہ وہلم نے مسلمانوں کو بٹنا دت وکی کو آج آئے گئی ہی کی بیرے پائی آیا اور مسلمان ہوا اور میں نے اس کا نام عبداللہ دکھا اس نے جھے سے مسر کو کی گرئے کی اجازت طلب کی اور میں نے اس کا نام عبداللہ دکھا اس نے جھے سے مسر کو کی کرنے کی اجازت طلب کی اور میں نے اس کا نام عبداللہ دکھا اس نے جھے سے مسر کو کی کرنے کی اجازت والے دی ہوئے ہوگر مسلمان بہت توثی ہو کر منظر رہے نام کے دفت ای مقام سے انہوں نے خت آ واز می کو کئی کرد ہے :

نحق قتلنا مسعول ليا طفي واستكبرة وصفر البعق وسن البنكر. يسبه نبينا البطهرة

اوردته سيفا جزوفا مبترا . انا نؤدر مِن اراد البطرا

لینی ہم نے مسر کوکل کر دیا جب اس نے سرکٹی اور تھر کیا اور کن کو گھٹایا اور اوارے نی پاک ملی الفرولید و کم کی شان عمل کھٹا فی کرئے ٹر اخریفٹ جاری کیا۔ عمل نے نہاہے تیز اور کاسٹے والی کو در کے ساتھ اس پر وار کیا۔ بے فنک ہم نافر باتی کرنے واسل کو بوتی تیاد کرتے جیں۔

ا حاف کیدائل نے کیا:

وساطح الارض و فارض الفرض لقد بعث محبدتي الطول والمرض نشأ في الحرمات العظام وهاجرالي الطيبة الاميند

یجھے زمین بچھانے والے اور فرض لازم کرنے والے گیفتم! طول وعرض بھی البتہ حصرت محرصلی الشاعلیہ وسلم مبعوث فرمائے محصے عظیم عز قوق میں پروان چڑ ھے اور یا ک اور اس والے شیر کی عرف جحرت فرمانی ۔

یں مدینہ عالید کی طرف روانہ ہو کہا اور رائے میں پھر ایک ہاتف نے آواز وی باا بھا الو اکب انمز جی عطیته نحو الوسول نقد و فقت ندوشد اے موارا اپل مواری کورمول علیہ السلام کی خرف چلانے والے تھے کامیا لی کی تؤفیق گئی ہے۔

(۱۲) اور این انگلی نے مدی بن حاتم سے روزیت کی کہ انہوں نے قرمان کہ عوالكلب كے قبيلے سے برا الك أوكر تھا جے حالي بن دخند كتے تھے۔ الك دن جي اپ کرے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ویک ہوں کہ وہ مرقوب اور حواس بختہ ہو کر آ رہ ہے۔ ش نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کدایتے ہیاونٹ میری میروادی ہے لے لیم اور مجھے توکری سے معاثی ویں۔ عل نے کہا کیا ہوا؟ کیا میری طرف سے کوئی حق محلی ہوئی ے؟ كينے لگائيس النيكن مجھے آيك واقعہ وائن آيا ہے كريش آب كے ادخول سميت جما كاد ش کما ہوا تھا اوا تک ٹی نے ایک بوز معے کو دیکھا کہ بہاز کے درے سے باہراً وائن کا مراُلو کے مرکی طرح تھا اور اس کے طول وعرض کی کوئی حد نہتمی اس حد تک کہائی کا سر بہاڑ کی چوٹی مک پہنچا ہوا تھا اور اس کا ہریاؤں بہاڑ کے دائس شن ۔ اور اس نے تکھے اً *دارُ دال ادر کیا* یاحایس بن دغته یاحایس لایمرضن ثبث الوحاوس هذا ساالنور يكف القابس فاجنع الى الحق ولا تواجس ليخي أب عالمِس! مُجِّي وموے ویش تیں آنے ما بیس برنوری روشی ہے ایک مشعل والے کے باتھ عما ۔ اس حق کی طرف ماکل جواور ول میں کوئی اند ایئے مت کرتا۔ بدکھا اور غائب ہو کمیا' میں ڈ رکی وجہ سے اونوں کو تھیر کر دومری جرا گاہ میں لے کمیا اور ایک درنت کے بینچے آ رام کرنے

# marfat.com

مرمری بیست می ایست می ایری آنگھیں خواب آلود ہوگی کراچا بک ایک فیم ان بھیے اسے الکیوال بارہ اسے بارک کی ایک کی ایک فیم کے بھیے اسے بارک ایم کی ایک کی بارک بھی ہے دار ہوا اور بھی کروئی ہوڑ جا ہے با حالیں ایستی خواب اس خالوں حالی کی بھید ہو گئے گئے گئے ہوں المعلم بھی اسے جائیں المعلم بھی اسے جائیں ہی جو بھی ہوں اسے میں اسے میں ہوگی کہتا ہوں اسے میں اس جو بھی ہوگی ہوں اسے میں اسے میں ہوگی کہتا ہوں اسے میں اس جو بھی میں ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے میں جو بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جو بھی الشروع ہوئی ہوئی ہوئی جو بھی ہوئی ہوئی ہوئی جو بھی الشروع ہوئی کے دین کے ساتھ میسوخ ہوئی ہے۔

(۵) اور ابوهیم اور این عساکرنے قبیلۂ بی نیتم کے ایک مخص ہے روایت کی ہے كـ عربون كا قاعده ميد قلا كه حلال وحرام كو پيجائية نبيل بقيراور بنون كي يو جا كرتے تھ اور اً برآیں میں کوئی جھڑا اور اختلاف پر جاتا تو اس کے نصلے کے لیے بتو ل کے بائ عاصر ہوئے اور عائے نیمی کے طور پر بتوں کے شکم ہے جو کچھ سال ویتا اس کے مطابق ممل کرتے تھے۔ ہم بھی رات کے وقت نذریں اور قربانیاں گز ادنے کے بعد ایک رت ك بان بين في في أواز ك منظر في الإلك بت ك يين سه أواز أفى ك يا إيها الناس ذوى الإجسام - ومستدالحكم إلى الإصنام - ما انتم وطائش الإحلام -هذا نبي سيدالانام - اعدل ذي حكم من الحكام - يصدع بالنور وبالإسلام دینزع الناس عن الاثامر اے لوگوا جوکہ یتوں کے پاس فیلے کے لیے جاتے ہوا منتبين كيا ب كرب وقوف و كه وكل موج بدوسول عليد الملام مين جوكه فهام علوقات ك مرداء بی اور حاکول بی سب سے زیاد واٹساف کرنے واسلے بیں اور اور اسلام کو ظاہر فرمائے بیں اور لوکول کو کا ہوں ہے منع فرمائے بیں۔ بدة واز سنتے بی ہم سب بھاگ مے اور منتشر ہو محت اور یہ واقعہ برمعنل میں بیان ہونے لگا بہاں تک کر ہمیں خر پیٹی کہ حنودمنی التدعليد وللم مكر شريف جى پيدا موت چرآب ئے مدينه عاليد كى طرف جرت فراكما بهم ماخراً سقد

(۱۲) اور بزار ٔ ابولیم اور این سعد نے معنزت جبیر بن مطعم رضی الله مندے روایت

تمرون و المستحدال المستحد

جنات کوآ تھی شعنوں سے بارا جاتا ہے۔ کم شریف میں ایک نی کی تشریف آ دمی کی وجہ سے جن کا نام احمد ہے جن کی جائے بھرت میٹری ہے (بید بیندعالیہ کا بھرت سے پہلے نام ہے جے حضور علیہ السلام نے بدل ویا اور فرمایا برطیب ہے اب اسے میٹرب کہنا

ہے کا م ہے سے مورسید مام ہے جس رو رویو یہ بہت جس سے معرب ہے۔ جا بڑھیں ) جیر کتے ہیں کہ ہم جرت زود ہو کر آٹھ کھڑے ہوئے اور چھورٹوں کے بعد حضور مللی اللہ طلبہ وکم کی نبوت کی خبر عام جوگئی۔

سیرترین بیان کہ جب می بوئی میں دوانہ ہوا اور ایک شیر میں پیچا۔ میں نے ایک راہب کے مساح کی جو گئی میں دوانہ ہوا مراہتے میدواقعہ بیان کیا اس نے کہا کہ جنات نے تیرے سامنے می بات کی وم سے ایک اور تیار میں المساح کی اس کی اسلام ایک دسول فلا بر ہوگا اور دوسرے ترم کی طرف جرت کرے گا وہ تمام اتبیا و میں السلام السلام عدالت میں جدا کا اس کی خدمت میں جلد کی حال

(۱۸) نیز ابولیم نے فوید متمری سے روایت کی ہے کہ ہم ایک بت کے ہاں بہتے سے سے کا میں بہتے سے کا میں بہتے سے کا میں بہتے سے کہ اس بت کے ہاں بہتے اللہ اور کی کہ کہ رہا ہے ذھب استواق اللہ حتی ور میں بالشہب لنبی بسکت اسمہ احدد و مہاجوہ الی بشوب بالمو بالشہوات والصهام والبر طلاحاء کی بین دی کی چوری فتم ہوئی اور شط بہتے کے اس کی طیرالسلام کی فاطر جو کہ کم منظر میں جن نام نامی مفرت احر ہے جن ک جاتے ہوئے میں بین نام نامی مفرت احر ہے جن ک جاتے ہوئے اور موزوں اور صل دگی کا تھم دیتے ہیں۔ بیا واز سنتے جاتے ہوئے اس نی مفرق میں ایک نی حقی ہے کہ منظر میں ایک نی خام ہواجی کا کہ معظم میں ایک نی فالم ہواجی کا نام احر ہے ملی الشرط ویکی۔

اس نے بھے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے مہاں بن مروائی! تھے بھومعلوم ہے کہ چوکی داروں کے ساتھ آ سان کی حفاظت کی جاتی ہے اور روسے زمین پر جنگ اور لا آئی عام جوٹنی اور گھوڑے زمین اور نگام کے تیار ہو گھے اور جو پر نیک راہ زمین میں لایا ہے جیر کے دن سنگل کی رات وجود میں آ یا اس کی ویک اؤٹنی ہے جس کا نام تھوا ہے۔

یں بیکلامٹن کر بہت مرعوب ہوا اور وہاں سے سوار ہو کہ گھر چنچا۔ پہیلے ہیں: ہے اس شارة کی بت کے باس کانچاجب ہی ایک گھڑ کی مجراس بت کی طرف ستاجہ دکر جینے اس کے بیٹ سے ایک آ واز پیزا ہوئی کہ کوئی ہے بیت بڑھ روسیے۔

> قل نلقبائل من سليم كنها هلك الانيس وعاش اهل السجد اوذي ضبار وكأن يعبد مدة قبل الكتأب الى التي محدد شكرات ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مويد من قريش مهدد

سلیم کے تمام آبائل سے کہدوہ کدانیس ہلاک ہو کہا اور سمجد دالے زندہ وسلامت رہے ضار ہانک ہو گیا اور ایک مدت سے اس کی پوجا کی جاتی تھی نبی کریم حضرت فیرصلی الله علیہ دسلم کی طرف کتاب آئے سے پہلے۔ این مریم کے بعد جو نبوت اور جارت کا وارث جوا' دہ قریش سے سے۔سرایا جارت

سی نے بدواقد توکوں سے چھپائے رکھا اور کی سے نہا۔ ایک ون جبکہ کفار خردہ افتراب سے والیس ہوئے میں اس وقت فرات عرف کے متعل ایک مقام فیش کی طرف اوٹ شرید نے گیا ہوا تھا اچا تک جس نے ایک نہارت خت آ واز آ مان کی طرف کی جب میں نے نگاہ اور آغائی تو ویکھا کہ وی سفید پوٹی بزرگ سفید شرعرغ پر سوار ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو توریبراور منگل کو دین میں جلوہ کر جواہے یہ ہے تھوا اوٹی والے کے جمراہ تجد کے ملک میں بینی رہ نے ہیں کے جدو رین اسلام کا اعتقاد میرے ول میں پہنے ہوگیا۔

( ۲۰ ) ادر این سعد اور ابوهیم نے سعید بن عمروبذی سے روزی کی ہے کہ عمرے باب مرد نے ایک دان ایک بت کے سامنے نزر کے طور پر ایک جمیز ذرع کی تمی اس نے ال بت کے ویٹ سے ایک آواز کی کہ اٹھجب کل العجب خوج نبی من بنی عبدالبطلب يحره الزنأ ويحرم الذبح الاهتأم وهرست السباء ورمينا بالشهب أيك بهت بيب بات ب كمدالطلب كي اولاد س في عليه الملام قابر ہوئے ہیں جو بدکاری اور وقول کے لیے ذرائ کرنے کو حرام قرار ویے ہیں آ سمان بر ببرے بنھا دیے محے اور ہمیں شطے بارے محے۔ بیراباب بیة واز نتے بن اس خبری تحقیق ك لي مك معظم كيا محل في كونى بعد في دياتي كراس معفرت الويكر مد في رضي الله عندے الاقات کی اوران سے مج محمار انہوں نے قرمایا کہ ہاں! عارب ورمیان تھ من عيد المطلب صلى الشعليد علم الشاتعاني كرسول بين تقيم عابي كران برايان لات اور اس فتم کے بے شار واقعات تو انز کے ساتھ ثابت ہوئے۔ بكهمن بتات نے جوکہ ایجی تک حنود ملی الشعلیہ پہلم کی مجت سے مشرف ٹیں او نے تے اور اس کے واسلے سے ملام اور اطاعت واجاح کے افالا کر کر بھے۔ (۲۱) چنانچه این مسد نے حضرت جمعہ بین قیس مرادی رضی افتہ تعالی عند سے روایت كى بكريم جاداً وكى في كاراد بساية وأن بروانة وع ايدووران سرين ك أيد مواش عد عادا كر روواس مواشى بم في ايد ، وازى كر كم والا كرد باقل الاالهأ الركب ليعرس بلغوا افاحا وكفتم بالحطيم وزمزما محبد البيعوث منأ كجيلا

تشيمه من حيث سارو بيبا وقولوا له اتاً تبيتك عيمة بذلك لومانا السيح بورامريها

ال يحيل دات أرام كرف والع سوارد إجب تم صليم ادر زموم يريخوة الفرقيل

ے و روں اور ان سے عرض کرنا کہ مارسول الفدا ہم آپ کے وین کے انتخا جہاں بھی جائیں اور ان سے عرض کرنا کہ مارسول الفدا ہم آپ کے وین کے انتخا والے بین ہمیں مسیح بن سریم علیدالسلام نے اس کی وصیت فرمانی ہے۔

این عما کراورٹرائٹلی نے مرواس بن قیس دوی رمٹنی افتدعشہ سے روایت کی۔ سر میں جمع میں میں ملے محفل میں میں سے کا اور مروش

ے کہ ایک دن حضور معلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہیں کا بنول اور ان کی کہانت کا ڈکر ہور واقعۂ لوگ اس سلسلے بیں باتیں کررہے تھے کہ بیکارہ بارحضور ملی اللہ طیہ وسلم کی بعث اور مزول وجی کے ساتھ دی ختم ہو گیا۔ مرواس نے کہا کہ یارسول القدا جارے ساتھ اس سنسط میں ایک بیب امقاق ہوا جرسننے کے لاکن ہے۔ فرمایا: کبور اس نے کہا کہ ہماری ایک کینرشی جس کا نام طلعہ تھا تہایت بارما اور ٹیک تھی ہم نے اسے بھی ہی ہے حیال کے ساتھ معهم ند پایا ایک دن وه امیا مک تمارے یاس آئی اور کینے کی کدمیرے متعنی تمهارا کیا گان ہے؟ بی نے کہا کہ ہم تھے یا دسا اور نیک بخت تھتے ہیں اور تھے کی چڑ کا تہت بالكل نيس لگاتے \_اس نے كہا كہاب جھ سے ايك جيب وائد سنؤ ايك دن بس اين مگر على بالكل الملي تحى كدايك سياه جيزة كرجم برمسلط وكى اورجس طرح مرد كورت ك ساتھ محبت کرتا ہے اس نے جھ سے کیا جھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ علی صالمہ ہو جاؤں اور آب لوگ جھے بدکاری کی تہت لگادے ہم نے کہا کہ بمیں جھ سے اس طرح کا کان بالکل نہیں جا اور فارخ البال رہ۔ کھے حرصے کے بعدید چا کہ والوفدی عاملہ ہے یمال تک کدائ کے وال بیر بیدا مواجم کے دوفول کان کے کے کافول کیے تے اور رنگ آ وجول کے رنگ جیدا ندخا اور وہ بی تھارے بچول کے ساتھ کھیل کووجی معروف رجيا \_

ایک دن اس نے اپنے بدن سے جادرا تھائی اور بائد آ داز سے شور کرنے لگا ہائے افسواں آبائے افسواں اوٹمن کے سوارتم پر تعلی کرنے سے لیے بہاز کے بیچھی آئی چکے تیں اور تم بے فیر ہو۔ ہم اس کے کہنے سے فیر دار ہو کر جھیا را تھائے بہاز کی پیچلی سے بیچے۔ ہم نے دیکھا کرٹی الواقع دو وٹمن کے سوار تیجے ان کے ساتھ بیگک ہوئی اور اٹیس شکست

سیروری بی بعد دہ از کا جو بھر کہ کہتا تھا ای کے مطابق ہوتا اور اس کی بات بھی بیچے نہیں دی آئی اس کے بعد دہ از کا جو بھر کہ کہتا تھا ای کے مطابق ہوتا اور اس کی بات بھی بیچے نہیں دی قتی جب کی بوٹ اور وق کا نزول ہوا تو اس کی با تھی خلا ٹابت ہوتا شروع ہوتا ہوگیا کہ اب جموتی ہوتا ہوگیا کہ اب جموتی ہوتا ہوگیا کہ اب جموتی خبر ہی اور ہے گئی کہ جو بہتے ہیں اور وہ بھی بیٹے ہی خبر پہنچا تا تھا اب جموتی خبر ہیں اور ہے ہی خبر پہنچا تا تھا اب جموتی خبر ہیں اور ہی ہی خبر پہنچا تا تھا اب جموتی خبر ہیں اور ہی ہی خبر پہنچا تا تھا اب جموتی کی تاریک کمرے میں تین دن تک قید کر دو تا کہ بھی اکیلا رہوں اور وہ جن بیرے اقدراً کر میرے دگر ووں کے میں خبر ہیں ہوت کی جب تین وان کے دیسے جس میں موارث کے دیسے جس میں دون کے دیسے کہ دون کے دیسے جس میں دون کے دیسے کر دی

جم نے کہا اے فزیدا تو اب تک تھے فیریں انا تھا اب غلافر تیں کوں انا ہے؟
اس نے کہا کہ یا معشو دوس حدوست السماء وخوج خیر الانبیاء کرہ آسان پر پہرے لگ کے چی اور فیرانا فیا و غلیہ ولیم السلام تشریف لے آئے۔ ہم نے ج چما کہاں؟ اس نے کہا کہ شخص نیز یہ می کہا کہاب چی مرد یا ہوں تھے کی بہاؤ کی چوئی پر فیل کرونا ڈنن کے بعد جو ہے آگ کی طرح جھاتھی کے جب برحال و چھوتہ بھر پر میشر پر کہا بلسلک اللہد کر چھاتھی کے جب برحال و چھوتہ بھر پر کہا بلسک اللہد کر چھی ششا پڑ جاؤں کا اور سکون افتیاد کر اور کا ای طرح اس کے مرنے کے چھوٹوں بعد ہم تھے آپ کی بعث کی فیر کھی ۔ یہ سال ہے بڑی ہوئے کی درمالت کی کوائی اس ہے بڑی ترب کے جاتا ہے کا جن سے حضور ملی اللہ علیہ دکھ کی درمالت کی کوائی ا

صحافي جنات رضى الأعنهم كاذكر

شیر دری بھی ہوئی تھی مجھی حاضر تھے۔ ان کی کثرت کواس مدیک بیان فر کیا کر کنتی انفرد میں ہوئی تھی مجھی حاضر تھے۔ ان کی کثرت کواس مدیک بیان فر کیا کر کنتی سے باہر ہے اور معفرت زیبر دمنی الفرعند نے بھی مدین عالیہ میں ایک اور دوئی ہوئے والی لیات الجن میں حضور معلی الفرعائی واللہ کے امراہ حاضر ہو کر جنات کو دیکھا تھا اور ان کی با تیں سنی ان نے افراد کی کثرت کو بیان فر کایا ہے جیسا کے دلاک المنوع آ ابراہیم اور حدیث شریف کی دوسری کما ہوں میں ان واقعات کی جنسیلات ذکر دیں۔

اور محارج سند بھی واقع ہے جمن افی سعید الخفری دخی اللہ عنہ کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عدید عالیہ بھی جنامت کی ایک جماعت ہے جو کہ اسلام ظائے تو ان حشرات اللادش بھی سے جسے میکھٹھرا کے تو تین بارتھوڈ کرے اگر تین بادیکے بعد بھی تھر آ سے تو شعطان ہے۔

اور ابھیم نے منزت عبداللہ بن عمر دخی اللہ حنیا ہے روایت کی ہے کہ ایک دفد جزیرہ کے جنات کی ہے تاسعا حتیں حضور ملی اللہ علیہ دسلم کی زیارت کے لیے آئیں اور انہوں نے چھود زیک مقام کیا اور بھراہیے دخن کوئوٹ ممکیں۔

ادرایام احمدُن ارابی بیخی تینی اوردومرے حدیثین نے معترت بال بن حارث رضی اخت متر ارابی بین حارث رضی اخت متر ارابی بین حارث رضی اخت متر دوایت کی ہے کہ آیک و فدیم حضور علیہ العسلان و السلام کی زیارت کے لیے مقام حریث میں ہے اور بھی سے اسٹام حریث میں ہے اور میں اسٹان میں اسٹان میں اسٹان میں اسٹان میں اسٹان میں میں اور تین اور ایس میں اور میں اور تین زبال کر رب شور فو قاکی آ واز میکی کی تعدمت میں حاضر موجانی جب میں قررت میں اور تین زبال کر رب شور فو قاکی آ واز میکی کی اور کی اور تین زبال کر رب میں اور تین میں اور تین زبال کر رب میں اور تین کی اور آ پہنے میں اور تین کی اور آ پہنے میں اور آ پہنے کی اور اور اسٹان جان میں میں جھڑا تین اور وہ اس میں میں جھڑا تین اور وہ اس میں ایسٹر ہوئے میں نے بیل فیسلہ اور ایسٹر ہوئے کی اور اسٹر ہوئے میں نے بیل فیسلہ لینے کے لیے میرے باس حاضر ہوئے میں نے بیل فیسلہ لینے کے لیے میرے باس حاضر ہوئے میں نے بیل فیسلہ لینے کے لیے میرے باس حاضر ہوئے میں نے بیل فیسلہ لینے کے لیے میرے باس حاضر ہوئے میں نے بیل فیسلہ لینے کے لیے میرے باس حاضر ہوئے میں نے بیل فیسلہ لینے کے لیے میرے باس حاضر ہوئے میں نے بیل فیسلہ کیا ہوئے کی اور اور اسٹر ہوئے میں نے بیل فیسلہ کیا ہوئے کے اور کے میں فیسلہ کیا تھا تھا ہوئے کے میں فیسلہ کیا ہوئے کے ایک میں فیسلہ کیا ہوئے کیا کہ کیا ہوئے کیا ہوئے کیا کہ کوئی فیسلہ کیا ہوئے کیا گوئی جان کے میں کی کھوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئ

تشیر مین کا مستقب میں اور کفار خور عمل سکونت اختیار کریں اور کا ٹیس عمل جول مسلمان جنات فکس جلس عمل اور کفار خور عمل سکونت اختیار کریں اور کا ٹیس عمل عمل جول سمع

اس مدیث شریف سے ماوی کثیر بن حمداللہ کہتے ہیں کریم نے ہوں تجربہ کیا ہے کہ جے ملک جلس شی جن کا آسیب ہوجا تا ہے جلد شغایا تا ہے اوراس کی جان نکا جاتی ہے اور جے ملک ٹورشی جن کا آسیب ہوا کوٹیس جا تا اور بلاک کروغا ہے۔

اور فطیب نے مفرت جابرین عبداللہ رہی اللہ مندے دوایت کی ہے کہ ہم آیک دوقت کے بیچ تخریف دو ایک بھراہ سرجی بھراہ بھر بھراہ ب

حضرت جابر رضی اللہ عنظریاتے ہیں کہ اس کے جد صفور علی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور رائے میں ایک بہتی میں پنچے۔ اس بہتی والے صفور علیہ المسلوق والسلام کی آ مہ آ مد کائس کربستی سے باہرا تظار میں تھے جب سرکار علیہ السلام پنچے تو انہوں نے موش کی کہ بارسول اللہ! بدایک جوان تورت ہے آیک جن اس پر عاشق ہوگیا ہے اور اس کے بدن میں آ کر اے ہے ہوش کر دیتا ہے نہ کہر کھائی ہے تہ بات کرتی ہے بلاک اور ا کر ایر ہے۔ جابر وضی اللہ تعالی منز ماتے ہیں وہ نماعت صفیق عورت تھی۔ صفور علیہ

martat.com

تنبر مردی سیست البید می باد.

السلام نے اسے اپنے سامنے کا کرفر الما وجن التی بکھ پند ہے کہ ش کون ہوں؟ ش رسول خدا تھر ہوں۔ مسلی اللہ طلبہ وسلم اس مورت کو چھوڑ وے اور دفع ہو جا مرف یہ فر الے ہے می مورت کو ہوٹ آگی اور اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور مردوں ہے علیمدہ ہوگی اور مرح جوگئے۔

# حضور علیدالسلام کی خدمت میں رہنے کے لیے ہامہ پسرایلیس

#### کے آئے کا بیان

اور مقبل بيهتي اور ابولهم في حضرت اجر الموتين عمر فاروق رضي الله عند يدروايت کی ہے کہ آیک دن ہم حضور علیہ اسمام سے ہمراہ تھامہ سے آیک پہاڑ پر بیٹھے نے ک الواكف أيك بودعه باتع على عصا سلي حضور طيد العلوة والعلام كي خدمت عاليه على آييج اورآب کی خدمت میں سلام حرض کیا۔ صنور علید السلام نے جواب عطا قربایا۔ اس کی آ واز جنوں کی ک ہے اس کے بھراس پوڑھے سے بوچھا کرتو کون ہے؟ اس نے عرض کی عل بامدين بيم ين لاقيم اين اليمي بول قرمايا كرتير الدوايلي كروميان وو پشت سے نیادہ فیمس میں نیہ جا کرتو نے سخی حرگزاری ہے؟ اس نے عرض کی کہ پارسول الله! ونیاکی میرمی عرتحوژی کل مدت کے سوا میری عمر کے برابر ہے جن وقول قائیل نے بالتل وكأل كيانش جند ساله فنشل قعا بالت محمتا قبااور يبازون يردوزنا بحرتا قداورة وميون كا كمانا ج اليما تما ادران كے دلول على وسوے كر طريقے سے ان كے قريم ل ك برسلوكي والل تفاحضورمني الشعليه وسلم في قربال كد تيرك بز حالي كاعمل بيات ادريد بوانی ادر یکینا یہ قرق بہت کے افتص تھا۔ اس نے موش کی کر یارسول اند! آپ اب مجھے طامت فرمارے بیں اب توش توب کے سلے حاضراً باہوں اور می نے حصرت نوح علیہ السلام سے طاقات کی ہے اور پھی ان سے ساتھ ان کی مجد علی ر باہوں اور پہلے ان کے وست مبارك يرقوب كى اور أيك سال تك ان كى معجد عن ربا اور معزت بود معفرت بيتقوب اودحقرت يوسف يبيم إنصاؤة والتسليمات كي خدمت عي حاضره بابول اورعل

نیروری بیست ایران اسلام سے بھی ما تات کیا ہے اور تو رات پڑگی ہے اور ان کا سمام معنوت میں علیہ السلام ہے بھی ما تات کیا ہے اور تو رات پڑگی ہے اور ان کا سمام معنوت میں علیہ السلام ہے بھی ملاقات کی ہے اور انہوں نے بھے فرمانی تھ کہ آگر تھے حضرت میں علیہ السلام ہے بھی ملاقات کی ہے اور انہوں نے بھے فرمانی تھ کہ آگر تھے حضرت میں ان کی اللہ علیہ وہم کی زیارت تعمید ہوں میں اس کی اوائی کے لیے حاضراً یا ہوں۔ نیز میں امیدوار ہوں کہ آپ بھے قرآن پاک کی پھوتیم فرمائی ہے سفور صلی انتہ خیر دست میں اور انہوں اور انہوں کورت ہو انہوں کورت ہو انہوں کا اور وہ انہوں ما تا اور وہ اور کی مالات تم بھی ہے کوئی خرورت ہو انہوں کہ تعمید ہیں آپ میں معلوم تیں کو انہوں کو انہوں کے اور تا ہوں کے بات جس سے میں آپ باتا اور وہ اور کی مالات ترک نہ کرتا۔ حضرت عمر فادوق دینی انشد عشد فرماتے ہیں کر حضور عید السلام کا وصائی ہوگیا اور آپ نے جسمیں اس کے فوت ہونے کی خرن دی اب ہمیں معلوم تیں کہ وہ وہ نوع انہوں ہوگیا۔

#### چند و گیر جن صحابه کرام کا ذکر

اور جنات میں سے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے سحابہ کرام سے عمر بن جابر دخی اللہ القاق حد میں جن کی تعقیق و جویز معزے مغوان بن سعطل نے قربائی اور ان عمل سے حضر مند عمر ورضی اللہ عند ہیں جنہیں حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عند ہیں جنہیں حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عند کے احباب نے وَنَّن کیا اور وہ کا فر جنات کی جنگ عمی شہید ہوئے اور ان عمی سے حضرت مرقی وشی الله علیہ نے وَنُن کیا اور وہ کا فر جنان کو وہ اور ان عمی سے حضرت مرقی اللہ علیہ و کئی است مقدل ہو کہ اللہ علیہ واللہ علیہ و کئی اور ان عمی سے ایک جن ن خاتون حضرت قرقا رضی اللہ علیہ حکم کے دست مقدل ہو جب کے گریش بھی کہ آئیں بھی محد شریت کی جو میں حضرت عربی خبرالعزیز مرتبہ اللہ عالم میں مقدم کے داروں میں معاملہ کے دائیں اللہ وہ عمل کے مساتھ دوایت بھا عمرت کے واقعات میں ہی کہ اپنی کتاب وائی اللہ وہ عمل محمی سندول کے ساتھ دوایت کے جس۔

بیدمانات ہیں ان اوگول کے جو کہ جنات میں سے بیقیرز مان ملی الشاعلية وعم اور قرآن مجید کے مطبع اور تابع ہوئے الد جس خدمت سے سعزول ہوئے تھے اس سے 10 arfat. COIN

دست پر دار بوکرلوگول کی ادشاد و بدایت کی خدمت پر کائم رہے۔ منت سنت میں میں میں میں میں میں میں میں است

و کفتا الفائیسکون اور ہم علی سے نیز حاجلے والے بھی جی جو اس خدمت سے اپنی معزوفی پرخوش ندہوسے اور جیسا کہ جاہے تھا انہوں نے اس کام اور اس رسول علیہ السلام کی اجاری اور اطاعت نیس کی اور وہ جارگروہ جیں۔

### تعمراه جنات کے جار کروہ

سید کرده کا فرجنات جنہوں نے تعلم کھلا مخالفت کی راد اختیار کی اور آ دمیوں کو کمراہ
کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ڈیوٹی سے سنزول جیس چیں غیب کی تجری حاجت روائی
اور مشکل کشائی ہم سے طلب کی جائے جیسا کہ کھار کے معبودان باطلہ خصوصاً ہندوؤں ا معنوں از مجیوں اور بت پرستوں کے دوسرے کردہ کہ آسان پر آنے ہے دو کئے شعط جیسے بنی آدم کو کمراہ کرتے اور آئیس اپنی طرف ماکل کرنے سے معزول ہونے کے باوجود اللی کنرکی احادداعات کرتے بک شرک کی دوس اور اسملام سے باز رہنے سے وست بردارتیں ہوتے۔

دومرا کروہ مناقق جنات جنہوں نے خود کو الل اسلام کے زمرہ علی واخل کر کے کر مرہ علی واخل کر کے کر مرد میں واخل کر کے کر مرد فریب شروع کی دریا اور آ دیمیوں کے جام سے موسوم کر کے دیر کھوائے ہیں جیسے میں مدوزی مال سروراور بالے وقیرہ اور در پردہ والایت غیب دائل مشکل کشائی اور الوہیت و خدائل کا دعوی کرتے ہیں اور شرک اور بت بہتی کے لواز مات عمل سے کوئی جی جیس جموز سے جواسے مشتاد میں سے طانب جیس کرتے ہے۔

. تیمرا گرده قامل جنامت جو که ذاکودک کی طرح آوجین کوخف تنم کی زالیف الاسترا میدند در در در این مرد بر در این موزیز در در در در این است

می ادران سے اپنے لیے تقدی کی جدیے شیر ٹی پائی مراب وغیرہ لینے ہیں۔ چی آگردہ دوسرے جنات ہیں جدکہ چودوں کی طرح ان بعض آ رسول کی ادرائ کوکہ جنوں نے کرے اطلاق بھی چیے خرود کھیز کینداور نجاستوں سے طوٹ جنات کے ساتھ ایک تم کی مناسبت حاصل کر لی ہے کھیٹی کر لے جائے ہیں اور اپنے رنگ میں رنگ وسیتے ہیں اور ان ادواج کوجسوں کے مسامات پھی داخل ہوئے حرائی تبدیل

marfat.com

تعبر درین مستخصص میں (۲۰۴۳) مستخصص ایر ایروں کرنے اور شکیس بد لئے کی تعلیم وسیعے جہرا تا کہ اس فرسایع ہے قومیوں کو کو فی تکلیف اور رخی پہنچا کس اور آومیوں کے گروہ کو خراب کریں ہے جاروں فرقے قاسلاجیں کہ انہوں

فَیْنَ اَسْفَقَ اَوْمِرْمَکُمِ الْحِی کے مطبع ہوئے اور انہوں نے کے روی نہ کی فَاؤْفِکْ اِنْتُحَدُّ وَالْمُونَ ا تَحَدُّوْوَا وَشَمَّنَا اَوْانْہُون نے راوپانے کی تدبیر انجی طرح سوج کی اس لیے کہ انہوں نے والے میانک سرحضور جنگ جالے کی دیور سرای کراری نظام رکھ اور قوار میں مامل کر

و پنے ما لک کے حضور جمک جانے کی وجہ ہے اس کے دربار شک مرتبدا ورقوایت حاصل کر کی جبکہ مجر وی اور آ دمیوں کو وحوکا وسینے کی صورت میں انیس تخلوقات شک سے چندلوگوں کے سامنے فائی مرتبدا ورعزت حاصل جوتی تھی اور اپنے مالک کے دربار میں ڈکیل ہے

عزات اورخوار دخیتر ہوتے تنے اور واگی فیراور بھیشد کی فیتوں سے محروم ہوتے تنے۔ وَاَهَا الْفَاسِطُونَ کَمِکُن کَی روی کرنے والے جو کہ حکم الّی کے آ کے نہ تکھاور انہوں نے سفاریت کی خدمت سے معزول ہونے کے باوجوداً ومیوں کوفریب و مااورخود کو

انہوں نے سفارت کی خدمت ہے معزول ہونے کے باوجود آ ومیوں کوفریب ویا اورخود کو النا کے سامنے کارخان خدائی کا شریک فلاہر کیا۔ مسئوران میں روز تاریخ میں تقریب مقرب سے میں ایس کی میں معرب النامی میں میں اس کے میں معرب نے میں ا

فکائوا بیجھنڈ خطیا تو دوزخ کا ایندس اوراس کی آگ مجرکانے والے ، ہو گئے کے خودگی اس کی آگ میں جلتے ہیں اور ناریت کی مناسبت کی دجہ سے ای آگ ۔ کے شعبوں کو اور زیادہ کرکے دومروں کو جاتے ہیں۔

### ايك شبدكا جواب

ادر الله تعانی نے آگ کو ایک خاصیت بخش ہے کہ ایز اجدا جدا کرنے اور خود کو سنجال رکھے دانی رطوبتوں کون کرنے کی وجہ سے ہر ترکیب کے اجزاء کو کھول دیتے ہے اور ہر حزاج کو باطل کر دیتی ہے اور جو تکلیف کی ہوئی اور مرکب شکی کو حسوس ہوئی ہے حزاج کو باطل کرنے اور مرکب کے اجزاء کو کھولنے کی وجہ سے ہے نہ کہ مادہ کی مخالفت سے بااس کی جنسیت درونہ ہونے کا موجب ہوئی ہے۔

اور جب مورۃ کی ابتدا سے کر بہاں تک جوں کی تیرہ با تیں تھ کرنے ہے۔ قرافت ہوئی آب اند است میں معلق قرماتے ہوئے تین اور مقاصد کی تھین فرمائی جا ری ہے کی تیم طیر السلام جنات اور آ رہوں کو پھیا دیں کہ وہ تیوں مقاصد حمدہ میں جو کہ جوں کی پیوائن اور ان کی عادات سے تعلق دیکھ میں اور آ دی بھی آئیس عادقوں کی دجہ سے مقائد اور شرک کے بھٹور میں گرتے ہیں۔ یس ایشاد جوتا ہے کہ اے رسول کر بے! آ پ فرمادی کر بری طرف جنوں کی ہرمادی با تھی دی کی گئیں۔

وَقَنُ لَوِهِ مَنْطَامُوا عَلَى الطَّوِيقَةِ اور بِ كَدَ بِالْمَرْضُ جَنَاتِ أَثَرَ اسْ طريقٌ بِهِ استعامت التنبي دَكرِين كَد شِيح النبيل في بالنقل التنبياد كيا جديمكون مواجى اور يدلئے سے جوكرچوں كا خاصر سنت إذا أكب .

لَاَسْفَیْنَاهُمْ مَنْ غَنْفًا ہم آئیں یاش ہے خود باقرافت پائی پائی ہوران سے قلاؤہ کریں رخس نین نے تکھا ہے کہ بیس وقائی دفت آئری جب ال کم سے تغزی marfat.com

بِنَفُوسَنَهُمْ فِيْهِ تَاكَمَ جَنَاتُ كُامِلُ اوردا كُلُ الى پِائى پِائے عَلَى آرا كُل كَرا يَا مِن كُلُ اَلْ ا مَنْ دَفَرَد كِ طَرِیعَ ہے خودكو آگ كے ساتھ عذاب دیئے جائے كوفودكو پائى كا انعام دیئے جائے پر آیاس كرتے ہی پائیس اور بھتے ہی کہ رطوبت اور شغف دونوں كيفيتوں عمل پائى ہمارى شد ہے كہ ہم آگ كے سے محلوق ہیں اور گرق اور کس اس كا خاصہ ہا وراس كے باوجود پائى پائے نے كی وجہ ہے ہمیں راحت اور تسكین ہوتى ہے تو اگر آگ ہمی داخل ہوئے ہے ہمیں ذكھ اور عذاب نہ ہموتو الزم آتا ہے كہ ہما را مزان و و ضعول كے موافق ہوئے ہوئے ہميں ذكھ اور عذاب کے موافق ہونا كال ہے تو نا جارا گر ہمیں ذكھ اور عذاب كا موجب ہوگى۔

نیز وہ جمیس کرداوی پر استفامت علم اور کجروں کی ضد ہے اضام دینا عذاب وہے کی ضد ہے اضام دینا عذاب دینے کی ضد ہے اضام دینا عذاب دینے کی ضداور پانی آگ کی ضدہ ہے اور جب استفامت پانی کا افعام دینے کا صوب ہو در در آگ کی ضدہ ہوں کا گھر اور در آگ کی طرح ہوں آگ کے مارویتا ہے جبکہ مقابلہ وکر گوں ہوجائے گا۔ نیز دو جان لیس کہ پانی طبی طور پرآگ کی کو مارویتا ہے جبکہ ادارے لیے آئی ہوئے کے باوجروز ندگی اور را حت کا باحث ہوتا ہے آئی ہوئے کے باوجروز ندگی اور را حت کا باحث ہوتا ہے آئی ہوئے کہ آگ ہماری تکلیف اور مشقت کا باعث ہوجائے لیکن افروک و بال کے بضر میں و نیدی افراد ہوتا ہے۔

وَمَنْ يُغْدِ مِنْ عَنْ ذِكْدٍ رَبِّهِ أُور جواجِ رِوروگار كِي إِلا بِدُورُوا فَي كرب

یسند کھٹ عقبہ با حقبہ اسے اس کا پرورد گاراس مذاب میں ناسے گا جو کہ اس کی طاقت سے باہر ہے قواہ آگ کے ساتھ ہو جو کہ اس کی ہم جنس ہے اور جب ہم جنس چز برداشت کی ہم جنس ہے اور جب ہم جنس چز برداشت کی ہد سے اور جو اٹ قوائم اگر تنظیف کا سوجب ہوئی ہے اور خواہ کی اور چز کے ساتھ ۔ حضرت مگر مدرضی اللہ عند ہے ہم وی ہے کہ معد دوز رخ کا ایک پہاڑ ہے اسان ہموار چھر کا بنا ہوا کا فرکو اس پر چڑھنے کی تکلیف ویس کے اور فرشتے اسے آگ سے زنجیوں کے اور چیجے ہے گرزیں ماریں گے۔ جالیس سمال کی ہدت ہے انگروں کے ساتھ کھیجیس کے اور چیجے ہے گرزیں ماریں گے۔ جالیس سمال کی ہدت ہماس کے اور چیجے ہے گرزیں ماریں گے۔ جالیس سمال کی ہدت کی انگلیف ویں کے بھرا دیر آئے گا

ادرائ آیت بھی استفامت کی تعریف کی ٹی ہے۔ پتانچ سیدالفا تد معرب جید بغدادی رحمت الفرطین الدینقاحة ولائکی بغدادی رحمت الفرطین الدینقاحة ولائکی صلحب الکواحة فان الرب بطلب حنك الاستفاحة ولائنف تعلیب حنك الکواحة فان الرب بطلب حنك الاستفاحة ولائنفی تعلیب حنك الکواحة مین استفاحت نائل المینقاحت نائل المینقاحت نائل المینقاحت نائل ہے اور حدید میں تعلیب من المین استفاحت المین المین میں المین میں میں المین المین میں المین میں میں المین تعدید میں المین المین

وَ آنَّ الْمُسَاجِعُولِلْهِ اور میدکرمجہ یں اللہ تعالی کا عبادت کے لیے بنالُ جاتی ہیں۔ فَلَا تَشْعُوا هَمَّ اللّٰهِ ٱخْدًا مِن ان مسجدول مِن الله تعالی کے بمراہ کمی کونہ لِکارواس لیے کہ آگران مسجدول علی خدا کے بمراہ کسی اور کو پکاروقوتم ان مسجدول کوخد اور اس مجتم

لینی اللہ تعالیٰ کے سوائسی کی عبادت مت کروجیما کردهنرے ابرائیم عایدالسلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَاعْتَوْ لَکُنْدُ وَهُمَا تَدْعُونَ مِنْ فُونِ اللَّهِ وَاوْعُو رَقِی اور وَاسَائِلَ نے

﴾ ﴿ اِسْتُ مِنْ وَالْسَعِينِ عَلَمْ وَصَالِمِعُونَ مِينَ قُونِ اللَّهِ وَالْتُو وَلِي الْوَرَاتِ لِ سَلِ مَعْرِتُ الرَاقِيمُ عَلِيهِ السَّامِ مِنْ اللَّهِ إِنَّهِ عِلَى مَا اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَل يَعْسَلُونَ مِنْ وَوْنِ اللَّهِ بِعَدِ عِلْ كَرَوْمًا تَتَهَمُونَ سِيمِ اللَّهِ وَمَا يَعْبُدُونَ سِيرٍ .

چنانچہ فود مغر علام نے مورت مڑل کی تغییر کے آغاز جی مورۃ الجن کے ساتھ دارنیلے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ساتھ دارنیلے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لیا قام عبدالقد ید عود کی بدعو کا مٹی نماز اور عبدالقد ید عود کی بدعو کا مٹی نماز اور عبدالقد ید عود الله تعالی یہدی انی النصواب وهو ولی التوفیق الی المحالے نے فہم قرآن مجید کے لیے بہترین تربر کنزال بیان از امام المی سنت صفرت مولانا الشاد احررضا خال صاحب بریلوگ ہے جس طی ایسے متابات کا ترمزان قرآن کے مطابق کیا کمیار نیز فلا تفاقی اخترا الله احتراس جی ایسے متابات اور کن دون الندگی محمل تغییر کے لیے عم الترآن از میم الاست مولانا کہ تقی احدیار خال صاحب مجراتی کا مطالعہ بہت مغید ہے۔ محد محفوظ التی تعفراد

اور جنات کا قاعدہ ہے کہ لوگ جب ان کے لیے کی مکان کو خاص کریں تو چروہ یہ کوارائیس کرتے کہ اس مکان میں کی اور کا دخل ہوتو جس طرح خاص ہونے کے جعد شرکت جنات کی نارائیس کا موجب ہے تو چاہیے کہ مبادت اللی کے مقامات میں دوسروں کانام لینے اور اغیار کے لیکارنے کوتم اللہ تعالیٰ کی نارائیسی کا سب جانو۔

#### معجد اوراس کے آواب کا بیان

والوالعربير)

یہاں مانا جاہیے کہ مجد در حقیقت اس چیز کا نام ہے جو کہ تجدے میں وقل رکھتی ہے اور اس کی ٹین تشمیل جیل۔ کیلی تئم مکان مجدوجو کہ اُمت محد بیٹل رسوفہا السلوّة والعملیمات کے لیے تمام روئے زعین ہے جیسا کہ حدیث شریف میں داود ہے کہ IMartat.com

حدات کی الادض مسجدا اینی میرے لیے قام زبین کومجد کاتھ ویا کہا ہے دوسری صبح بحدہ کیا جا مرس کے دوسری صبح بحدہ کیا جا سکتا ہے اور دونوں کا قبلہ کہ جس سے بحدہ کیا جا سکتا ہے اور دونوں کا قبلہ کا اور دونوں کا قبلہ کی المدتعالی کی تقبلہاں دونوں کھنے اور دونوں یا قبل اور بیتی کی المدتعالی کی تقبلہاں دونوں کھنے ہیں۔ اس فیر فوا کو مجدہ کرتا ہے جو کہ جات کے فزو کے بحدہ کرتا ہے خوات کا موجب ہا اور دواوی دجہ ہے آ دمیوں جات کے فزو کے بھی اور آئیس تکلیف بہنچا کے ہیں اور آدموں کے فزو کے بھی بات کے کروں کے فزو کے بھی اور آئیس تکلیف بہنچا کے ہیں اور آدموں کے فزو کے بھی بات نے کی اور میوب ہے اور دواوی دجہ ہے آدمیوں بات نے کی اور میوب ہے اور دواوی دیا ہے تھی فوان کروں کے فزو کے بھی بات نے کی اور میوب ہے ۔ خصوصہ دو ممانات کے جنہیں دواوی کا بی مجانت کے لیے ہیں قرال کر جات کے کہاں موانات کے لیے میں قرال کر اور میوب ہے کہاں دواوی کی مجادت کے لیے مقرر کرتے ہیں فران دور کا مردخان ہو۔

ای کیے حدیث شریف میں دارد ہے کہ سجد میں خرید وقر وخت اور د نیوی معاملات نہیں کرنا چاہئیں اور آواز بلند شد کی جائے۔ و نیوی با نئیں شد کی جا کیں اسے رہائش گاونہ بنایا جائے تھوٹے بچوں اور پاگلول کو دہاں شد کے جا کیں کہ دو ہے حقلی کی وجہ ہے اس کیا عزے کی دعایت نہیں کرتے اور کہیں اسے عجاستوں سے ملوث شکرویں۔

بیز صدیت شریف علی ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے جرکس ایٹن علیہ والمارا م ہے ہو چھا کہ و نیا علی بہترین جگہ کون کی ہے اور بدترین کون کی؟ جرئس علیہ السلام کو تلم ند تھا وال واقل کی طرف عوون فروا اے بھرا ترے اور جواب الاسے کہ دنیا کی سب سے زیادہ المجھی جگہ اس کی مجدیں جی جبکہ جرترین مقام اس کے باقدار میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ و نیا عمی بہترین چیز خداتو الی کا فرکر اور اس کی وطاعت ہے اور سجدوں میں وافعل ہوتے می فرکر اور طاعت یاد آ جاتے ہیں اور و نیا عمی بدترین چیز خداتو الی کی یا و اور اس کی طاعت سے خطبت ہے جبکہ باز ارفضات کا مقام جیں۔

کیکن اس حدیث شرایف میں مہاج مقامات میں سے بہترین اور بدترین جگر کا سوال داقع جوا تھا اس جہت سے بے جواب مطافر مایا گیا ورند مکانات میں سے بدترین وہ marfat.com

تغيير ح كان كالمستعمل العالم المستعمل العالم العالم المستعمل العالم المستعمل العالم العالم المستعمل العالم ا

مکان ہے جو کہ تفراور معصیت کے لیے بنایا جائے جیسے بت فانہ سے خانہ یکاری اور جوئے کا اڈولیکن جب علم شرق کے مطابق ان مکانات کو گرانا اور جاہ کرنا واجب ہے گویا مکانات تی نبیس جیں۔ بخاناف بازار کے کہ حکم شرق کے مطابق انبیس تھیر اور آ بدکیا جا سکتا ہے۔

ہنز جانتا جاہیے کہ ذکر وعبادت اس چیز کی حاضری کی طلب کو لازم کرنے والے جس جس کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں تو نجر کا ذکر اور عبادت اس فیکہ جے معرے حق تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت حاصل ہوائی طرح ہے کہ کسی مکان کو یاوشاہ کی تشریف آوری کے لیے بنایا جائے اور اس کے ساتھ رعایا جس ہے بھی کسی کو دعوت وے دمی کر بہت ہے۔ اولی ہے۔

وَإِنَّهُ لَمُنَّا ظُلَمَ عَبِيهِ اللَّهِ أوريك جب بحى بندة ضا أشمنا ہے اوراس جبت سے كه بندہ ہے اس كے ليے اسپنا ما لك كو پكارة شرورى ہے كہ اپنى گزارشات ویش كرے اى ليے اس كی خاطر أضنا ہے كہ

ید عود خدا کو بکارے اور ذکر اور بکارنے کی وجہ سے معزت کی جمل وطا اس کے عکب پر چکی قربائے اور اس کے بدن کی بہتر بن مبکہ جو کہ ول ہے تو ہالی کے فزول کا کل ہموجائے اور ذات جن اس کل عمل مجمال ہو۔

تکافوا ینگونگون علیه بین قریب بے کاس بندے پرآوی اور جنات تھم کر کے تا بدنی گار جنات تھم کر کے تا بدنی شکل اختیار کریں آیک فنس اس بندے سے جنایا آگا ہے وہم اووزی کوئی و ندی خدمات تو کوئی کشف جہان اور اس جوم کرنے کی وجہ ہے اس کے تمام اوقات کو بہت و اور پر بیٹان کر دیتے ہیں اور خود می شرک و گفری مجد صادی ش گرفار ہوئے ہیں اور جمعیت کی وجہ ہے جمعیت ہیں کہ جب اس بندے کے اندروئی خانے ہیں کمال ذکر و عمیادت کی وجہ ہے تو والی سند کارخات خدائی ہیں شرک کے ہوگیا اور اسے حق تعانی کے نو الی سند کر دیم اس کی کہ یہ جو بیک کرتا ہے جیسا کردیا کر دیک آئی قدر و مزامت کی کہ یہ جو بیک کرتا ہے جیسا کردیا کردیک آئی قدر دومزامت کی کرتا ہے جیسا کردیا اس معیار کے مطابق و قب ہے۔ وی لئے امل و نیا میں اس معیار کے مطابق و قب ہے۔ وی لئے امل و نیا میں معیار کے مطابق و قب ہے۔ وی لئے امل و نیا معیار کے مطابق و قب ہے۔ وی لئے امل و نیا معیار کے مطابق و قب ہے۔ وی لئے امل و نیا معیار کے مطابق و قب ہے۔ وی لئے امل و نیا معیار کے مطابق و قب ہے۔ وی لئے امل و نیا معیار کے مطابق و قب ہے۔ وی لئے امل و نیا معیار کے مطابق و قب ہے۔ وی لئے امل و نیا معیار کے مطابق و تا کہ میں کردی ہے۔ اس کے امل و نیا میں میں کردی کردی ہے۔ اس کے امل و نیا میں میں کردی کردی ہے کہ میں کردی کردی ہے۔ اس کے امل و نیا میں کردی ہے۔ اس کے امل و نیا میں کردی ہے کہ میں کردی کردی ہے۔ اس کے امل و نیا کردی ہے کردی ہے کہ کردی ہے کر

نغروري \_\_\_\_\_نم علائل کرتے ہیں کہ بادشاہ سردار مائم اور فوج وارجس کے گھر ہیں آتے ہیں اس ہے مشکلات کاعل اور جا ست روالیاً طلب کرتے میں اور ای خیال فاسد کی وجیسے جوانبیں خدا کے ساتھ بندگان خدا کے بارے ش حاصل ہوتا ہے ویر برئی اور کور برتی ش بڑ جائے میں اور اس حادثے میں جات اور انسان ووٹوں شریک میں \_(اصل فراو کی جز بندے کوخدا کا شریک قرار دیتا ہے جبکہ مسلمان مقربین بارگا و خدادندی کوشریک تطبعا نہیں سیحت کارخان خدانی می شرکت بیریتی اور تبریری کے الغاظ سے واضح طور رمعلوم ہوتا ہے کہ بیان لوگوں کا رد ہے جو اس عقیدے کے ساتھ مشائع کے ساتھ رابطہ قائم سرت بير، الحمولة رب العالمين الرسنة و جماعت كا دامن ال تجاسنة ب قطعاً یاک ہے ووانیس خدا مجھ کرٹیس بلک مظہر مون خداد ندی مجھ کران سے مدد مانگتے ہیں اور ي حرق منس علام ن آ ماز تغيير على على واياك نستعين ك تحت واصح كرويا سه - جناني فربايا ليكن دويتنا بإيدفهميد كمداستعانت ازغير يوجمي كماعتاد برال غير باشدوا اورامظهرمون ولهي بماندحوام است داكر التفامة يحمل يجانب عني است وادرائي ازمظا برعون دانسة و نظر يكارخات اسباب وتنكست اوتعانى ورال نموده بغير استعانت ظاهرتماييه وورازع فالناتخوا هربود دورشرخ جائز است وانبياء وادلياء ايرانوح استغانت بغير كروه اندر ترجر زيرآيت وایاک تستعین برمیس استداد اولیاه کے مکرین سے لیے بہاں سے استدلال کی کوئی مُخِائِنُ يُمْلِي فَلِيْدُا وومانِ تَغْيِر جِهال بِهِي بِيمسَلَدآ بِيهُ بِيومِنا حِب بَيْنِ أَظْرِرب \_ بجرمحفوظ التي مخرلا)

اور آب کوسعب رسالت کی تلقین کی کئے ہے اگر اس اسریٹ آ پ کو اپنے متعلق کسی حتم کا خوف ہوتو آ پ ان دوٹول کر دہول ہے واشکاف الفائ ش

قُلْ إِنَّهَا اَدْعُوْ وَتِنِي قرماوي كراس كے موا مجونيس كريمي اپنے بروروگاركو پکارتا وال تاكر ميرے دل كوالي جل كے فورے مشرف فرمائے۔

وَلاَ أَشُولِكُ بِهِ آَحَدُا اور صِ ال كَ مَا تَعِهِ بِرُكُرُ كَى كُوشِ كِيكَ ثِينِ كُرَا اور جب عن منه الل كَ مَا تُعِدِ كَى كُوشِ كِيكِ شَعْبِرا بِاور السِينَ بِروروگاركو بِكار فِي عَلَيْ مَعْتُولَ بِولِ marfat.com

قُلْ اِلْنَی لاَآخَدِلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَكَا رَضَلُا فَرَادِی كَ تَحْقِقَ بْنِ تَهَادِ سِنِهُ كَا وَسَيْرَ كَ تقعال یا تدبیر مطلب کا الک نیم بول جیدا که تح سے پہلے بنات کے وکیل اور شیرا اور ٹی آ دم کی گمراہ ارداح ونیا والول کوسٹنٹوں کا لانچ اور نشسانات کا خطرہ ولا کروموکا وسینتہ تنے اور ان کے نزویک خود کو نفع ونقعال کا با لک ظاہر کرتے ہے کہ اب اس وفتر کو کاسے کھا گئی اور کسی ساوٹے اور معیبت میں آپ کی بناہ لیس اور جا ہیں کہ تعشیب خداوندی ہے آ ہے سکے دائمن میں بناہ لیس تو کھائی تھنچ کر

قُلْ إِنِّيُ لَنَّ يَّجِيْرَ فِي حِنَ اللَّهِ أَحَدُّ قُرِا كِن كَدِيُكُ الشَّعَالُ حَكَلَّ بِنَاهُكِير وحَدَيْكَ ا

وَلَنَ أَجِدَ عِن حُوَيْنِهِ صُلْفَحَدًا اور عن استِ وجدان عن کی وقت فداتعالی کے مواک اُر جوئے اور ماکن ہونے کی جگرفین پاؤل کا کرائ طرف رجوئے اور التجا کروں۔

اِلّا بَلْقًا جَن اللّٰهِ وَرِسْلَتِهِ سوائے احکام خداوندی اور اس کے بیغامات کوتلوق کی طرف توجہ کی طرف توجہ کی طرف توجہ کی اور اس کے بیغامات کوتلوق کی طرف توجہ کی اور جوئے کرنا اور رجوئے کرنا مزودی ہوتا ہے اور علی توجہ الی اللہ کے انتہائی خلوص اور اس کی طرف رجوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی طاہری طور پر۔ ورث بینزول ہوئیا اور اس کی عرف اور اس کی علی ہوئے ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی کا اور اس کے کام علی ہے بینزول اور توجہ ہی اور اس کی اطاعت علی مستعد ہوگر کر بست میں کدان کی میتیل اور ان کی افروائ کو جی اور اس کی افروائ کی افروائ کی افروائ کو اور اس کی افروائ کی افروائ کی افروائ کی افروائ کو حقیات کے ماتھ تول کر اس کی افروائ کو حقیات کی میتیل اور ان کی افروائ کو حقیات کی میٹیل کی افروائ کو حقیات کی میٹیل اور ان کی افروائ کو حقیات کی میٹیل کی افروائ کی افروائ کو حقیات کی میٹیل کی کوئیل کی افروائ کو حقیات کی کوئیل کی کوئیل کی افروائ کی افروائی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل ک

وَمَن يَّمَعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جواس معالے من الشاقاتي اور اس كے رسول عليه السلام كى نافر مانى كرے ، اس ووالشاقاتى كى عمادت كے مكانات اور اس كى عمادت

فَاِنَّ لَهُ فَارَجَهَنَّوَ الْآتَتِينَ الله كَ لِمُ جَهَمَ كَ آكَ ہِ حَفَالِينِ نِنَ فِيهَا اَبَدُهُ ا ده الرجَهَم عِن بميشه اجالاً بارتك رئيں كے اوران كے بدرگاروں تي ہے كو لُ بحى ان كَ فرياد وَتِينَ بِنِهِ كُاور دوزخ ہے تيس نكالے كا جيسا كه ايمان والے گزام كاروں كو ان كا ايمان اخيا و تشم السلام شهدا واور اوليا مكى شقاعت دوزخ ہے لكالے كى در نجات دے گ اس ليے كمان كى نافر بائى شرك اور غيراللہ كى بوجا تك يہنے گئى اور ووشفاعت اور سمائى كے قائل ندر ہے۔

اور خمیر کوسفر و لانا جو کر لفظامی کے مقروی دیے اور اسے بھٹا لانا من کے معنوں کے پیش نظرائی لیے ہے کہ نافر انی اور جہنم کے مقروی و نے کی حالت میں ہرا یک جدا جدا ہے جو جبئر نظرائی کی حالت میں ہرا یک جدا جدا ہے جو جبئر بھٹنی کی حالت میں سب استی اور ایک بنیا جگ جی اور جو اس کوئی کا م نیس کر تیس کے بیان کی شخصا میں میں گئی کہ کہنے میں آئے اور ان کوئی کا م نیس کر تیس کے اور کوئی مقصد حاصل تیس کر پاکس کے لیمن میں موال میں موال میں موال کے معمودوں کے بدو اور ہوئے تک سال میں موال کے کہنا تھ ہے تاریخ میں تعارف میں موال کے معمودوں کے بے ذاریج نے تک اس میں موال کے معمودوں کے بے ذاریج نے تک اس میں موال کے معمودوں کے بے ذاریج نے تک اس میں موال کے کہنا تھی تعارف میں موال کے معمودوں کے بے ذاریج نے تک اس میں موال کے معمودوں کے بے داریج نے تک اس میں موال کے معمودوں کے بے داریج نے تک اس میں موال کے معمودوں کے بے داریج نے تک اس میں موال کے معمودوں کے بے داریج نے تک اس میں موال کے معمودوں کے بیان کے معمودوں کے اس میں میں میں کا معمودوں کے بیان کے مقروف کے اس میں میں کے اس کے معمودوں کے بیان کے معمودوں کے بیان کے معمودوں کے بیان کے معمودوں کے بیان کی معمودوں کے بیان کے معمودوں کے بیان کے معمودوں کے بیان کے معمودوں کے بیان کے بیان کی معمودوں کے بیان کے بیان کی معمودوں کے بیان کے ب

خشی ایکا و آلو شائو تعدون بیال تک که جب دوزخ ش آ کر دواے دیکھیں۔ کے جس کا آتک وعدہ دیا جاتا ہے جیے ان سے ان کے معبودان باطلہ کی ہے زاری ان کا عاجز اور ہے جارہ ہونا اور مقام شقاعت اور گزارشات ہیں کرنے کے مقام ش ان کا بازیاب نہونا بلکھان جس سے آکٹر کا عذاب دوزخ ش شائل ہونا

خَسَتَعَلَمُوْنَ حَنْ اَضَعَفَ فَاحِدًا جُي ثَمَ جان او کے کہ دوگا دول کے اختیارے کون ذیادہ کڑور ہے ُوہ اوگ کہ جنہوں نے اسپے ٹھان بھی تو ک دوگار پیدا کر لیے ستے یا تو حیدکو باسنے والے سلمان جو کہ کسی کو دوگا دنیس جاستے بتھے اور اسپے یا لک کے کرم پر مجروس کرنے بتھے۔

وَآَوَّنُ عَدَدًا اور کُنَی کے امْدِ رہے کم نرکون ہے؟ وہ لوگ کہ جنوں نے ہزادوں پی اور پریاں اپنے کارساز بنا رکھ نے اور اپنے گھان بھی اپنے کے ایک لفکر ترمیب وے دکھا تھایا توجید پرست مسلمان جنوں نے ایک ذات باری تھائی کے سواکس کو کارساز نہ بنایا تھا اور اس کے سواکس کوئیس جائے تھے۔

ادرا کرکافر جنات اور انسان آپ کی ان پاتوں کوئن کرج کر ترک کی جنگ کی کرتی گرد کی جنگ کی کرتی کے جارا ستھانت بغیرانند کا پروگرام ورجم پرہم کرو بی جی اور ان کی اس طی اور ان کی کرد کی جنوب ڈیو کی کہ جنوب کرد کی جنوب ڈیو کی آپ کو سو کی گئی ہوئی کی اور جنات آیک دو سرے کی یا جی ہد اور تعاون کرتے تھا اور جل دینے اور جل لینے کی راہ چاہتے تھا اب آپ کے واسطے سے ہدا ورتن ہوئی گئی ای طریق پرچیل کے اور آپ کی وادر آپ کی وادر آپ کی وادر آپ کی وادر آپ کی داور جنات کی طرح پرچیل کے ایک خود آپ کی اجاب کی طرح پرچیل کے بلکہ خود آپ کی اجاب کر گئی ہوجا کی اگر ایک جنوب کی ایک کرتے ہیں گئی کے جائے گئی ایک معزول کے متو طبی مقرر شدہ او گول

تحيران کا است. انتيران کا است. د انتيران کا است.

اور مایان کر دیا پیچیس کیآپ بیتو تنائیس کریہ قیامت کے دعدے معبودان باطلہ کا اپنے پیچا کرنے والوں سے ہاتھ بھنچ لینا اور مقتداؤں کا اپنے مقتد بول سے بےزار ہونا کب موگا نزد کیا ہے اڈور؟ ان کے جواب بیس

وگا تزویک ہے یا دور؟ ان سے جواب عل قُلْ اِنْ اَمَرِیْ قَرِما وی کہ مِن ہیں جانا اَفَرِیْتِ مَا تُوعَدُونَ آمَر یَجْعَلُ لَهُ

ونتی اَحَدًا أياره جيز قريب ب جس كاحميس وعده ديا جاتا بيااس كي لي بيرا بروده كادابك عدت مقرد كردائ كالخرز كام كوبدلنا كد أقويت أهر بيبينة شفراياس لي ے کہ طاہری نظر عل محکست الی اس سے قریب ہونے کا قتامتا کرتی ہے اس لیے کہ برکے کے مستحق ہونے کے بعد بدل پہنچانے میں جلدی کرنا مناسب ہے لیکن شاید بختی مکست انہیں انجری متعاشی ہوئی ہوگ اس لیے کہ جب تک توع انسان و نیایش باتی ہے اسية كزرے موول كے ملي تقرب ال الله باال فيرالله كى مختلف قسموں كرماتھ الداد كرت يى اوران يى يحتى بحت ب خريق رت بي جب ان كى عاش يى برمادى كوشش بورك بوجائ اس وقت الزام جحت اوران كيد وكارول ك جرو وشعف كوفنا بر كرف كے ليے بدلدوينا زياده مناسب اور بهتر بر مل وعده شده قرب بر فرد كاولت پورا ہونے پر جو کدائ کی موت کا وقت ہے اور عمل دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے فظر کرتے بوے احمال رکھ ہے اور تمام توج افسانی کا وقت بورا ہوئے تمام افر او افسانی کے اعمال منقطع ہونے اور سب سے سب افراد نوع کی ارواح سے آخرت کی طرف منتقل ہوتے ے پی تظریفیلے اور 17 کے دان تک وعدہ شدہ تاخیر کا بھی احمال ب اور حقیقت بس قرب دبعد کی دونوں صورتی واقع بیں۔موت کے بعد برکی کوالی غلوائی اور خطا کا پد عمل جائے گا جبکہ فیصلے کے وقت تمام تلوقات کا بھڑا ور کروری طاہر ہوجائے گی۔ تیز امید کل طور پر منقطع عوجائے گی ۔ ہی اخروی وعدہ شدہ جیزوں کے ظہور کی ابتدا بالکل قریب بے جیکدان کی انجا بہت ڈور اور برصورت عی کوئی تجب نیمی ہے برکی کے دنت ک مقداد کو نکل نہ جانول اور اس کے مطابق اس کے بارے نکس آخرت کی وعدہ شدہ چیزوں ك قريب يا ذور بونے كاتھم نەكسون يا نوح انسانى كى بيۋا د كوند جانوں اس ليے كەيمى

## martat.com

عالم الغیب نبیس ہوں اور جس اس علم کا حرقی نہیں ہوں جیسیا کہ اس سے پہلے جنات جس ے تبیارے معبود کرتے تھے بلکے بیرایرور دگار غالد الغیب ہے اوراس کے غیرکو بیلم حاصل نہیں ہے اس کیے کرغیب اس جز کا نام ہے جو حوال فاہرہ اور باطند کے اوراک ہے غائب ہونے کو حاضر تا کہ مشاعدہ اور وجدان سے دریافت ہواور اس کے اسپاب اور علامات بھی ان کی عمل وظر کی نظر شرائیں آتے تاک مون اور استدال کے ساتھ وریافت ہوں اور یے فیب مختف ہوتا ہے۔ ماورزاد اتدھے کے نزدیک عالم رنگ ویوغیب سے اور آ وازوں تغوں ادرخوش الحالي كا عالم شبادت ہے اور نامرد کے لیے لذت جماع غیب ہے اور فرشتوں کے فرد یک جوک اور بہاس کی تکلیف غیب ہے اور جنت اور دوزخ شباوت ہے لبندا اس حتم کوغیب اصافی کہتے بیں اور وہ بوسب معلوقات کی نسبت سے خائب سے غیب مطلق سے بیسے تیامت آنے کا وقت باری تعالی کے برووز کے اور تر بیت کا دیام کونیدو ترمیداور تنصیل کے ساتھ اللہ المَّاني في ذات وصفات كي حاكل اوراس تم كوالله تعالى كا شام خيب كيتم جي -فَلَا يُظْهِدُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدُهُا نِي كَي كُوابِ قِيبِ خَاصَ يِرَاسَ لَمِنَ مَطْلَحُ مِسْ فرمان كداس أطلاح مستلميس واشتباه اورفطا بالكل أخدجات اورفطا اوراثتهاه كااخال بالكل زرب اور بي اس المرح اطارح ويناب كداست كحاهش كوتب يرمظن كرنا كباجا سكن بر بناف نيويون طيبون كابنون ربالون علم جغروالون اور فال بيول كى اطلاع کے کرا سہاب وعلامات فلند یا جون اور شیطانوں کی مج جموث کا احمال رکھے والی خروں کے ساتھ استدلال کے ذریعے ان کا بعض حوادث کونیے کو جان لینا قیا کی اور وہی بوع بے نے کریقنی اور اولیائے اللہ کو اگر بدیعش حقائق زات وصفات یا واقعات کونیدکا الباي يقى علم حاصل بوتا ي يكن برطرح ي تليس وانتها ومرتف حيس بوتا تاكتيب ر ان کی اطلاح اور اس پر خالب آ نامخش بو بلکدان برخیب کا اظهار صورت خیبید کا ان ک

اور دہ خود بھی بیتین حاصل کرنے اور اس پر امتی د کرنے بیں کٹاپ وسنت اور اقسام وقی کی marfat.com

دجدان کے آ کینے بی منعکس ہوتا ہے اور ای لیے اس سے عام ذرواری فحقق فیس مول

اِلْآ مَنِ اَذْتَفَى مِنْ ذَمْنُولِ شَمَرات جَعَ بِنَدَفَرِماتِ اُور وہ رسول علیہ انسلام ہوتا ہے تواہ فرشتوں کی جنس ہے ہوتھیے جبرئیل علیہ السلام خواہ جنس انسان جیسے معزرے جمرا موک اور جسی تلجیم العلاق والتسلیمات کراہے اپنے بعض خاص غیوب پراطلاع فرہ تا ہے تا کرائی فیب کوسکھنین تک پہنچائیں اور اس سے برطرح سے تلیس واشتہا و و درکرویں

تا کہ فظا اور نادرست ہوئے کا احمال اس کے قریب نہ جائے۔ اور عام منگفتین جنہوں نے معجزہ وکچہ کر اضان رسول علیہ السلام کی تقدریق کی ہؤ وقی اور ہرمعاسطے عمل اس پراعماد کر کے تلقی عمل شدیزیں اور داوجی تھم نہ کریں دورای

وں اور ہر صف میں اس پر اسار سے میں میں عدر ہیں اور دوا لیے دعی نازل کرنے ہیں نہارے احتیاط کام میں لا کی جاتی ہے۔

بخلاف اولیائے اللہ اور عارفین کے کران کے غیب برمظلع ہونے کی حالت میں ر احتیاط اور چرکی داری تبیس بوتی اور ان کے فکر وہم خیال حافظ اور واکرہ کے قوی اور طبائع اور عادات واخلاق موجوده اورستر وكرسب اسية كام ش مشغول بوت بي اور اگر چہ یکی رسول ان اکثر امورش اس چوکی واری کے تناج نیس بیل کین بعش امورے احتیاط کی بناء پر جیسے مرکات الب ش سے کسی محرک کو برداشت کرنا کہ جے جاری کرنا بالغنل تنكت كومنتخورنيس اس كے ليے بھی چوكى دارى مغرورى ہے اور اى ليے حفزت مہدانڈ بن عباس دخی انڈ عند نے دوایت کی ہے کہ حغرت چرنکل علیہ السلام جب بھی وئی الائے آ ب کے ہمراہ وقی کی حفاظت کے لیے اور فرشتے بھی ہوتے تے اور جب سورة

انعام لائے تو اس کی حفاظت کے لیے ان کے ہمراہ سر بزار قرشتے تھے اور اس سورة کو زیادہ احتیاط کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ بیتی کہ بیسورۃ بیدی کی بیری یا اس کا اکثر حصہ ايك دّم أثر الدرقابل حفاظت جيز بتني زياده بوكي اي قدرماند زياده جاميس - نيزاس مورة من وي شيطاني كي بعض اقسام كورد وابطال كي طريق سے ذكر كيا كيا ہے اور فرض

عال کے طور ربعض کما ہے کفریہ کی حکامت کی گئے ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ معفرت چرشل ان وسادي شيطاني اوران كلمات كقريركوان سة انتبائي ففرت كي وجدسة مافظ من وُوركر

دیں اور وقی کی مقدار شم کوئی کی واقع ہوجائے۔

### ایک قوی اعتراض

یهاں ایک آقی اعتراض ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب حضور صلی الشعليہ وسلم کو خیوب خاصہ براطلاع دی گئی اور رسول کا مغیوم اس بات کا فقاضا کرتا ہے کہ ان خاص غیوب کو درمروں تک پہنچا کیں۔ پس استثناہ میں رسول کی تنصیص ہے فا محدہ اور خلاف واقع ہوئی۔ نیز یہ ماری احتیاط وی کے پہلے واسلے می کانی ہے جو کہ ملکی رمول ہے اور اگردومرے واسطے میں جو کرانسانی رمول ہے میں مجی اس احتیاط کی رعایت کی جائے تو باب كرودر ، واسطول جيماء كرام رضى الشاتعا في منهم علائ كرام اورمفسر إن من بھی اس کی رعایت کی جائے تا کفتل الفاظ اور وقی کی مراد تھے بھی خطا واقع شاہور

### marfat.com

الميرون و المال ال

اس کا جواب ہے ہے کر فیس پر اطلاع مکی رسول اور انسانی رسول کے تی میں خاص ہے لیکن عام سکلفین کا علم بھرے کی تھے ہی کی وجہ ہے دی استدانا کی کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ اطلاع علی انقیاب کے قبیلے ہے۔ یہ استثناء میں رسول کی تنصیص واقع کے سطابق ہے اور دی مالان کے استان میں رسول کی تنصیص واقع کے سطابق ہے اس وقت تک ہے جب تک کہ رسول کی طرف ہے اس کی تبلیغ عدد قوائر کے ساتھ واقع نہ ہوا وہ رسول ہے جب تک کہ رسول کی طرف ہے اس کی تبلیغ عدد قوائر کے ساتھ واقع نہ ہوا وہ رسول ہے عدد توائر کے ساتھ واقع نہ ہوا وہ رسول ہوک ہے عدد توائر کے ساتھ واقع نہ ہوا وہ میں ساری است کا بھو تی حقیق ہے اس اس کے عرف نہ در با اور خاص ساری انسان ہے ایک مواجع ہوا ہو کہ انسان ہے اس کے کہ اس کے کہ اس کی حقیق کے بعد بھی مواجع ہوں وہ تو تی بھو کہ وہ سے مواجع ہوں کو بادوجہ چھوڑ ویڈ کس کی حقیق کی احساس اور سٹا بدو تھی دوا اس تک مواجع ہوں کو بادوجہ چھوڑ ویڈ کس کے بعد کہ اس کے عوام کو دیڈ کس کے مواجع ہو وہ نہ کس طرح جائز ہوگا کہ اس کے عوام کو دیڈ کس نے عدد توائر کے ساتھ تھی بھو دیڈ کس اس کے عوام کا خواہ کے عوام کو دیڈ کس کے عوام کی اور مقیل کی اس کے عوام کو دیڈ کس کے عوام کو دیڈ کس کے عوام کی اس کے عوام کو دیڈ کس کے عوام کی تاتھ کے بھو کو دیڈ کس کے عوام کی اور میں اس کی تھی کے دو تو اس کے عوام کو دیڈ کس کے عوام کی اور دیگر کی تو تو کی بالکل طاہم ہوگئی اور دو حقیل کی ضرور دیڈ در تا کس کے دیگر کر بال

لینفلفہ تاک فاہر کروے میرا پروردگار اور بہاں الم بھی تی ہے اس لیے کہ فرض
اور فایت کے درمیان قوی مناسبت ہے ایک کا لفظ وہ سرے کے لیے بھور استمارہ الا الا تا اور بھی وجہ ہے تعلیل اور بیان کے سات میں آکٹر استمال اور بیان کے سات میں آکٹر استمال کرتے ہیں جبکہ الم کوجو کہ فرض کے لیے موضوع ہے بیان فایت کے مقام میں کرچہ بطریق مجازت کی استمال کرتے ہیں جیسے اور الدوا الندوت کے مقام میں کرچہ بطریق مجازت کی استمال کرتے ہیں جیسے اور الدوا الندوت وابنوالل میں اور قبط فائد ہے گئے اور الدوا الندوت مامل کا میں ہے کہ یہ احتیاف اور چوکی واری کا سنسلہ جاری رہنا ہے حتی کر بیرے حاصل کا میں جو واقع ہونے والی چیزوں کے ساتھان کے وقوع کے وقت معنی موتا ہے تعلق ہوتا

اَنْ فَقَدْ اَلْمَنْفُوا رسلتِ وَيَهِيدُ كُرِحْمَيْقِ الن رسول كل اور رسول الن في اور يوكي المرادي على المرادي وارول هذا النيخ بروودگار كه تمام بينالمات بجنيا و ينج اور عام مكافين برجمت لازم بوكني

نمیر مزیق میں رسول کے سیند مقرار کے یا وجود بہاں جمع کا میںند وارد کرنا ای لیے ہے اور گزشتہ نکام بھی رسول کے سیند مقرار کے یا وجود بہاں جمع کا میںند وارد کرنا ای لیے ہے کدا کتر ادقات کرول وی اور اے متعلقین تک پہنچانا مکی اور السائی رسول ہو جسے اس واردوں کی جماعت میں سے دفتل سے ہوتا ہے ۔ گواس کا حال معرف رسول ہو جسے اس کھانے کا تھال جو یا دشاہ اسپے مقراتین کے لیے بھیجت ہے اسے اُٹھ نے والا ایک ہوتا ہے اور دوسروں کو احلاج تین موتی کر اس میں کیا ہے تیمن مشعل پردار اور کا ذی مقرور ہمراد جو تے جس ادرائر کا پہنچانا ان میں کی طرف مقموب ہوتا ہے۔

و آختاط بند فندیھیڈ اور ان کے پروروگاریٹ اس سے کا اعاظر فریایا ہے جو بھی ان کے پوس طوم تخزونہ اخلاق عادات اور احکام وق سے ہے اور انٹر تھالی کا اعاظ کرنا رمولوں اور وقی کے چوکی داروں کے احوال کے ساتھ خاص تیں ہے بلکہ تمام زمین اور خارجی موجودات کو عام ہے۔

و آخصی کُلُ شَیْءَ عَدُدًا اور اس نے ہر چیز کو ٹار کر رکھا ہے تی کر دریا کی موجوںا بیابان کی رستا درختوں کے ہوئی اور پارٹی کے قطروں کے ٹار کو جانتا ہے تو اس سے کیا جمید ہے کہ اس نے رسولوں اور وقی کے کا فطوں کے احوال کا احاظ کرر کھا ہو۔

### صاحب کشاف کارو

یبار جانتا جائے ہے کر صاحب کشاف نے معتر کی ہونے کی بنا دیراس آیت کے فحت
کھ بے کہ وہی ہذا ابطال الکر اصات لان الذین تضاف انسے وان کا فوا
ادب مو تضین فلیسوا مرسل آئے لینی یبال کرامات کا ابطال ہے کی کہ جن کی
طرف منسوب ہوئی جن اگر چہ نتیب اولیاء ہول رسول نہیں جی لیکن وائش مندلی کے
وہ سے کہ وجود ہے بات اس سے حقیقت سے بہت بعید واقع ہوئی ہاں لیے کہ یہ
آست فیب پراطان کی گئی اس اعماز سے کتابیس واشعباہ دفع ہو ہائے رسولوں کے فیر
سے کرتی ہو ہائے کر کوئی کی اس اعماز سے کتابیس واشعباہ دفع ہو ہائے کہ مولوں کے فیر
ایست نیا کہ کوئی فیب پراطان کی تھی جہ جا تیکہ دوسری کرامات کو باطل کر سے اور
آنے جی گرز را ہے کہ کی فیمس کی فیب پراطان کی اور چیز ہے اور کی تحقی پر فیب بالمام کرتا
اور وت ہے اس کی تی سے اس کی تی لازم نیس آئی اور اولیاتے اللہ کو آگر چہ فیب پر
اور وت سے اس کی تی سے اس کی تی لازم نیس آئی اور اولیاتے اللہ کو آگر چہ فیب پر
اور وت سے اس کی تی سے اس کی تی لازم نیس آئی اور اولیاتے اللہ کو آگر چہ فیب پر
اس میں اس کے تاری کی تی سے اس کی تی لازم نیس آئی اور اولیاتے اللہ کو آگر چہ فیب پر
امام کا مساحد میں اس کی تی اس کی تی اس کی تی اور اولیاتے اللہ کو آگر چہ فیب پر
امام کا مساحد میں کر ان کر تی سے اس کی تی لازم نیس آئی اور اولیاتے اللہ کو آگر چہ فیب پر
امام کا مساحد میں کہ کہ کوئی کی کا مور چیز ہے اس کی تی لازم نیس آئی اور اولیاتے اللہ کو آگر چہ فیب پر

تغیرهایات هست (۱۳۹) هست انتیوال پا

ا طلاع حاصل ٹیں ہے لیکن ان پرخیب کا انتہار جائز اور واقع ہے جیسا کہ معزت موی علی نہینا وطیہ اصلاق والسلام کی والدہ کے بارہ جی سورہ تشعی جی منصوص ہے کہ باٹ راڈوڈ اِنٹیائی ڈیٹا بھٹوڈ ویٹ انٹر شائین

ای لیے اکثر علائے الل سنت و جماعت کہ جنوں نے کی فقس کے غیب پر مطلع ہونے اور کس فقس پر خیب خلا ہر کرنے کا فرق ٹیس کیا ہے کہتے جی کہ اس آ بہت جی غیب ہے مراہ احکام شرعیہ ہیں جن کی عام سکتھیں پر قسد داری ہوتی ہے اور اگر فیب سے مطلق غیب مراہ ہوتو لازم آ کے کر مرف کی کو چیسے حصرت فصر علیہ السلام کسی فیب پر اطلاع حاصل نہ ہواں لیے کہ آ بہت میں تم فیر ب کا حصر لفظ دسولی پر قربا یا اور نجی ہے دسول زیادہ خاص ہوتا ہے۔ ہاں جدید احکام شرعیہ پر اطلاع ویتا رسول کا خاصہ ہے کہ کبی علیا یہ اطلاع تیمیں بائی جائی۔

اور ان جس سے بعض نے کہا ہے حسر اصالت کی پایندی کے اعتبار سے ہے گئی اصالت کی پایندی کے اعتبار سے ہے گئی اصالت کی پایندی کے اعتبار سے ہے گئی اصالت کے طور پرغیب پر اطلاع تی تیجیہ السلام کا خاصہ ہے تیکہ اولیائے انشہ تو غیب پر اطلاع کی جائے ہے اور سورج کے فور سے حاصل شدہ ہے اور کی چیز کا حصر اس چیز جس کہ بالاصالت ہواور اس چیز کی اس چیز سے نئی جس عمل کے تعید و وراثت کے ساتھ ہو آیک متعارف اور مشہور تجاز ہے تا جائے میں واقع نہیں ہے۔

اور اللب سنت کے بعض پرانے مغسر کن نے کہا ہے کہ قیب ہے مرادلون محفوظ ہے اور اللب سنت کے بعض پرانے مغسر کن نے کہا ہے کہ قیب ہے مرادلون محفوظ ہے اور لوج محفوظ پر اطلاع حاصل جیس ہوتی لیکن اس مکلام جس بہت خلل جیس اس لیے کہ میلیو لوچ کو خوا پر اطلاع کا اور اس کے نفوش کے مطالعہ کے معنوں جس طریق محقوظ ہے ہے مودی تھیں ہے کہ کسی چیفیر طیر السلام کو ہوئی ہو جلکہ اخبار سیحد جس اس امرائیل عظیر السلام ہوتا مردی اور تابت ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے ساتھ خاص ہوتا مردی اور تابت ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہول نہیں ہیں۔

دوسری بات سے بے کوح میر احلاع سے مراونس الامری موجودات براطلاع ب

تغیرت ی سیست ایروس پاره چوکدان موجودات کے خادرج پی ظہود ہے پہلے حاصل ہو گونوح کے نتوش کے مطالعہ کے ساتھ ہو یا مطالعہ کے بغیراس لیے کہ کاب پراطلاع سے مراواس کاب بی کھے ہوئے مضابین پراطلاع ہوتی ہے زکر نتوش و کھنا اور بدستی اولیاسے الشاکوہی حاصل ہوتا ہے تو و کھنا نے و کھنا برابرہوگیا۔

تیسری بات بہ ہے کہ نتوش و کھنے کے مطالع کے ساتھ لوب محفوظ پر اطلاع میں بعض اولیائے اللہ است ہے۔ کہ نتوش کے ساتھ معقول ہے۔ ایس اختصاص اور حمرتج نہ موگا اور اس کے علاوہ غیب کولوں محفوظ پر محمول کرنا آئے ہے۔ کے سیاق دسیاق کے ساتھ بالکل مناسبت نہیں دکھتا ہیں ہمل وجہ دی ہے جونٹمیر عمل گزری۔

# سورة المزمل

کی ہے اس کی بیس (۲۰) آیات میں اور اس سورة کے سورة الجن کے ساتھ را بھط کی دید یہ ہے کو آس مورة میں زکورے کہ جنات کا ایک مرود حضور ملی الله علیه وسلم سے قرآن جيدسُ كر جايت ياكيا ادر البول في ذات مقاعة اللي كفرودك عقائم مكفين كاصالح اور بدبخت وقعمول بل مقتم بونا اوران بل سه برايك كانهام كا فرق صفورملی الله علیه وسلم کی غدمت على بيت كر بالشاف سوال و تعييش كر بغير معلوم كرايا اور یقین حاصل کیا۔ پس اس سورۃ میں صغور سلی اللہ علیہ دستم کوشم ہوا کہ رات سکہ وقت خلوت عمل کہلوگ حاضر زبول ہاہے کہ آ ب ملاوٹ قرآن یاک عمل مشخول ہوں اور اس کے الفاظ اور حروف کو بلند آواز سکے مماتیم میاف صاف پڑھیں تا کہ اس مرایا جات کام ہے عالم فیب والے بھی ہیرہ ور ہوں جس طرح کہ جررد تاہی ہے آ دی افغ حاصل کرتے ہیں تو آ ہے کورسول افتقلین کا مرتبہ حاصل ہوا دراس تکام کی علاوت کے اوقات کی تقتیم کچھاس طرح مقرر کیجیے کہ انسانی تکوق کو جو کہ خاہر ہے تھیور کے دفت جو کہ دن ہے بیکام مناکس اور جنول کی تھوٹی کوجو کہ بیشید واور بردہ نشی جی اتار کی کے بردے کے وقت جو کہ رات ہے بیکلام شاکس اس لیے کہ جنات کی حاضری اور پھیلاؤ زیاد و تر رات على بوتا سے جبكية وميوں كى حاضرى اور بھيلاؤ زياد ورترون عمل موتا ہے۔

نیز اس سورہ میں وکرفر مایا گیا کہ نماز اور قرآن مجید کی علاوت کے وقت کفار اور بام اور شوروفو غاکرنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو بہت پریشان کرتے تھے کہ لیگا فائر عَبْدُ اللّٰهِ یَدُمُعُوہُ کَاخُوا یَکُونُونَ عَلْیْهِ یَبْدُا اور عیادت اور الاوت کا فائدہ جو

کے مناجات کی حلادت پانا اور درجات قرب کی ترتی ہے ان کے جوہم کی وہ سے تفقق فیکس ہوتا تھا' ناچار اس سورڈ ٹیس اِس وقت کا پید ریا گیا جبکہ کفار فیباق بلکہ اکثر لوگ خواب تمغلت ٹیس مردوں کی طرح پڑے ہوئے ایس اور اس وقت تشویش پالکل رونما تبیں ہوتی۔

### سورة المزمل كي ماقبل من مناسبت

اس کے علادہ و ونول سورقوں کے مختف مضاعین اوران عی مستعمل الغاظ علی بھی مناسبت عاصل ہے بہاں قیاست سکے دن آسان جائے نے کا ذکر ہے جبکہ وہاں ونیاش مناسبت عاصل ہے بہاں قیاست سکے دن آسان جائے نے کا ذکر ہے جبکہ وہاں ونیاش ہے سو افتحد اور چوکی واری کا ذکر ہے۔ یہاں خدا خواتی کے ذکر کا تھم قربایا کی ہمت ہے جو ذکر خدا ہے دوگروائی کو ہے۔ ارشاو فر ایا و مَنا جو نو کر خدا ہے دوگروائی کو ہے۔ ارشاو فر ایا و مَنا بُن بَعْ حَسُونَ جَبُد وہاں اس می ارشاد فر اللّی ہے تھا ہے اور میں اوا فربایا و اَسْفاط بنا المَن بِهار و اور میں اوا فربایا و اَسْفاط بنا المَن بِهار و وَدُورَت کا کمال اس عبارت علی اوا فربایا و اَسْفاط بنا المَن بِهار و وَدُورَت کا کمال اس عبارت علی اوا فربایا و اَسْفاط بنا المَن بِهار و وَدُورَت کا کمال اس عبارت علی اوا فربایا و اَسْفاط بنا المَن بِهار و وَدُورَتُ کَی بعد واقع ہے۔ وَاسْفی بِس جَو کہ فوروگر کے بعد واقع ہوگی ہیں۔

اور ال سورة كانام سورة حزل ال لي ركها كياب كه ال سورة على قرق يقى كه الدانات ادر الى كن شرائط عيان قرال كى بيل بير ورة الل ك في ب جوددو فتول كافرة بين الدولات عرب على حزل الدي كي المحافرة الله كافرة بين المواد الله الله والمعافرة الله كافرة بين المواد وحفور سلى الطه عليه و المحافرة الله عليه و الله الله عليه و الله الله و الله الله و ا

نئیر مزری <del>مستقد میں س</del>اجہواں یارہ یا ند هیا اور اسلحہ آغیانا سپائی گری کی اور قلم وان اور کا غذ سنجالنا ننٹی گری کی علامت ہے۔ ناچار اور ثاویوا کہ اس لپائس کی میات شراکط ہیں۔

خرقته يوشى كى ساست شرا لط

میلی شرط عب بدواری اور تبعه عمل قرآن پاک کی علاوت کا عظیم کیابر اور رق دن کے اوقت کو مالک کی اطاعت سے آباد رکھنا تیمری کام خدا کا ذکر ہمیشہ کرتا ہوئی ماائی دنیا سے تھی تعلق ترک اور تجدید یا تجھ میں مالک کی کارسازی پر جمراساور اعتاد کرتا اور خود کو کوئی وظل ندویتا جمنی مخلوق کی جفا پر صرکر کرنا ساقی میں اغمیا دنیا کی فیر خواتی کے باوجودان کی محبت کو ترک کرتا کہ بہت مشکل ہا درائی لیے حضور ملی القد عمید و کم کو اس سورة عمی مزل سے خطاب فر مایا گیا ہے تا کر اس بات کا اعلان ہوکہ پر لباس اختیار کرنے ہے آپ کے ذمہ یہ کام مقرر ہو گئے جیسا کہ اس شخص کو جو کر بست ہو کر اور ہتھیار آفیا کر مورج عمی دے اور بوں بول کو گئی کرے بین کہ اے ہتھیار پہنے والے اور گئے جا ہے کہ تو فائل مورج عمی دے اور بول بول کو گئی کرے بین اسلام پہنا اس کام کا تقاضا کرتا ہے اگر تو متحیار نہ بہنا تو تھی گئے یہ کام نہ کہتا ہو گئے ہتھیار پہنے کی شرم واس کی گر ہوگئی اس سے دل نہ جانا۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُينِ الرَّحِيْدِ ن

فید اللّینل آفید اور برمات کمزے ہوکر تیاز ادا کریں۔ إِلَّا قِلِیلًا مُرتموزی کی راتیں جو کہ جاری سفر اور ان دنوں کی راتیں ہیں کہ جن میں آپ نے مشانت اور تھکا دے کے کام کیے بول چیے کفار کے ساتھ جیا دادر لڑائی اصلاح سائر ان کی مظلیم کو کسی ظالم کے پنج سے فیزانا اور ای ہم کے مشقت طلب کام اور قب سے داری کی طاقت ندرے کرائی راتی کی تجدر ساتھ ہو جاتی ہے اور مرف تقل ہو جاتی ہے اور تاکید اور پابندی تیس رتی اور ای طرح اس حمد دول میں تی مرک بھی ساتھ ہو جاتا ہے

کیل جا ہے کہ دات کی نماز جی ہے کڑا ہوتا بہت تھوڈا نہ ہوکہ جذب الی اللہ اور حاضری اور مناجات کی الجیت حاصل کرنے میں کوئی قاطی قدر واثر نہ کرے اس لیے کہ عمل تھیل کی طرح کا بھی ہواروح اور ول کواچی کیفیت عمل محکیف جیس کرتا بلکہ آپ ٹرز میں کھڑ سے دجوں۔

رسا ہے۔

ان بقول میں دن دات اگر درتھ اور قریف کے معتدل ایام ہوں ہی لیے کہ آدمی دات اور قریف نصف دات اگر درتھ اور قریف کے معتدل ایام ہوں ہی لیے کہ آدمی دات اور است کے چرہے دات اور سے کا چوتھا کی حصر ہے اور خواص و تا تیم میں دات در کے جرہے خصے کو اس دات کا حم ہے۔ ہیں اتن مقداد کے جانہ ہے کی وجہ ہے دات اور دن نصف کو اس متاب کی اور متاجات کی کیفیت سے حکیف دہ ہے گا اور من میں باتی دہ ہے گا اور وہ حضوری اور متاجات کی کیفیت سے حکیف دہ ہے گا اور منظوب سے ساتھ محیت اور ہم کالی اور دن دات میں دو پہروں کی مقداد اسے محیوب اور مطلوب سے ساتھ محیت اور ہم کالی اور ان دات میں دو پہروں کی مقداد اسے محیوب اور مطلوب سے ساتھ محیت اور ہم کالی اور ان کا طب ہو نے کا موقع ہے گئے ہیں ہی ان گا خوب ہو نے کا موقع ہے کہوں اور اس کی گذرت تیس ایس کی گذرت تیس اور اگر اسے میر موقع ایک ساحت یا ایک فور کے ساتھ میں پڑتا اس کی کینیت سے لبریز در متنا ہے اور اگر اسے میر موقع ایک ساحت یا ایک فور کی کی وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی جیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی چیا اور تھے بھوگ کے وقت تھوڈا سا پائی جوٹا ہی استحال کرنا ہے۔

آوانفُس جِنْه قَلِيلًا يا آدگى دات سے بكوكم دين تاكددات كے تيمر ب جے تك آجائے اگر موسم مر ما ہوكيونك دات كافى طويل ہوتى ہے اور اس كا تيمرا حصدون

رات کے دورے کا قریباً چھائی ہوتا ہے اور احمال ہے کہ یہ اختیار وینا طبیعت کی چیکی اور سنی کی رعایت لرئے ہے ہوتا کہ اگر طبیعت بھی چری طاقت اور چیکی ہوتا کہ اگر طبیعت بھی چری طاقت اور چیکی ہوتو اسف سے زیادہ کر دیں اور پر کیفیت در میائی ہوتو ضف شب پر اکتفا کریں اور اگر قوت اور نظاط ایس کی وجہ سے خلل پڑ جائے تو تیمرے جھے تک پہنچا کی اس لیے کہ اس عمادت کی خرایت میں صدیت شریف عمی وارد ہے کہ لیست ما مدار در فرت پر ہے جیسا کر مناز تیجھ کے بارے بھی صدیت شریف میں وارد ہے کہ لیست ما متر اور فرش ہائی ہے جب سمتی ہوجائے قریب جائے جینے میں وارد ہے گ

نیز وارد ہے کہ تجد کی ادائیگی کے وقت جب تم میں ہے کسی پر نبد خلیہ کرے تو چاہے کر سو جائے اور نماز فی الحال چھوڑ وئے گئیں ایسانہ ہو کہ نیند کے غلبے کے وقت اچھی دعا کی عیائے اس کی زبان پر جدعا آ جائے یا قرآن پاک کی المادت کے عبائے کئر وفس کا کوئی گلے مثل جائے ۔ نیز وارد ہے لاتھ کا بدوا اللیل لیمنی دلی طال کے ساتھ شب ہے واری کی ہے قائمہ وشقت اور تکیف نہ آضاؤ اس لیے کہ طال کے ساتھ کی گل عبادت اچھا تھے تیمن دیا۔

وَرَقِيلِ الْفَقُوٰ اِنَ قَوْقِيلًا اورِثراءَ عِن كَفِرَ ہے ہوكرقر آن كي اليمني طرح ترقیل كري اور لفت عی ترقیل روثوں اور واضح كركے مزھنے كوكتے ہيں۔

#### ترتيل قرآن كاشرى تقبور

اور شرع شریف ش قرآن یاک کی عادت کے لیے چند چرین مرددی بین تاک کمال زخیل حاصل ہو۔ پہلی چیز حردف کومیج کرنا کہ ضاد کے بجائے ملا اور ملا کیا جگہ تا نہ فظئے دومری چنے وقف اچھی طرح کرنا کہ وصل اور کلام کا قطع کرنا ہے موقع واقع نہ ہو اور کلام اللی کی صورت تبدیل شه و تیسری چیز حرکات کا اشبار مین خمه فقد اور کسره کوایک دوسرے سے اس طرح انتیاز ویٹا کہ اشتباہ تاریب جوشی چز آ داز کو پکھاوتھا کرہ تا کہ قرآن یاک کے الفاظ زبان سے قوت منامعہ پر دارد ہوں اور وہاں ہے دل تک پہنچیں اورمطلوب مينيتون عمل سے كوئى كيفيت ول عن بيداكرين جيے شوق ذوق خوف اور ذرا یا نجویں چیز آ داز کو اچھا کریا لینی خوش آ دازی اور اے دردمند بانا تا کہ مطلب تا جمر جلد حاصل وواس ليرك بعب كوئي مضمون اليمي آواذ كرما تحد ملك وورة كرا الواز كرة ودائر كشش قى روح كا وجدال مغمون كى زودائر كشش قى روح كك كَيْتُي باس لي طبيول ت كواب كروب بحي تمل ووالل ك كينيت ول تك يري ما منظور موة اس دواكوكسى فوشيو كم ماتحد للاكر كلانا حاسي كونكه ول خوشبوؤن كوجذب كرت والاب اس لیے اس خوشو کے ساتھ اس دوا کو بھی جلدی جذب کر لے جا علی بدا القیاس جب کسی ووا کو بھر تھے۔ پہنیانا معقور ہوتھ ای ووا کوشر فی سے ساتھ الما کر دیتا جائے بھر شامی کا عاش ہے۔

چنی چزموا فی کے مطابق شداور مرکا خیال رکھنا کران کی رعاب معارک و بسے کام ك عقمت وجلالت ملا بر بوتى ب اور نا فيرض الداد وامانت كرتى بية ماقيين عير اكر قرآن پاک بی سمی خوف ناک اور ڈرائے والے اس کے متعلق سے قوائک جائے اور غداتمال کی با و ف اور اگر مطلوب و مقمود امرے تو زک جائے اور اللہ تعالی کی بارگاہ ے اپنے لیے وہ معموطلب کرے اور اگر قرآن یاک علی کس دعایا ذکر کی تعلیم وی گئی يع و رك ماسة اوروه وعاياوه و كركم ازكم ايك بارزيان براات-

اور زیل میں ان ما توں چے دل کا مرف ایک چے کے لیے امتیار کیا تھیا ہے ک

marfat.com

مقصود بالذات وی ب سیخی مدیراورتیم جو کدان سات پیزول کے بغیر نظر اکو حاصل ہوتا ب نہ سائع کو اور اس کے بغیر شعر خواتی کی طرح الاور قرآن پاک کا فاکدا مرتب تیس ہوتا اور اک لیے معنوت عبداللہ بن مسعود وقتی اللہ عندا الدور دیگر سحابہ کیاروشی اللہ عند فرایا ہے لا تنفروہ نفر الدحمل ولا تھانوہ کھانا الشعو قفوا عندہ عبدانبه حدر کوا بدہ القلوب ولایکن ہے احد کی آخر السووت کی الفاظ آر آن کریم کو اپنی زبان ہے اس طرح نے میکھ بیسے مجھور میں چینگلے ہواور قرآن یاک واس طرح مسلسل نہ پر جے جاؤ میں شعر پڑھے ہو۔ گائب قرآن کے نزدیک زکواور اس کے ساتھ اپنے داول کو کرک دواور اس کی فکر نہ کروک مور ہ کا انتقار میں ہوگا تا کہ اسے جلد ہورا کروں۔

#### حضورعليدالسلام كاانداز تلاوت

اوراً والموتین معرت اُم طردی الفاعنها سے به جھا کمیا کرحشور ملی الذعابدہ کم اوراً والموتین معرت اُم طردی الفاعنها سے به جھا کمیا کر حکورت کو دراز قربات شخص اور معنو بالک کی علاوت کیے فربات شخص اور معنو دعلیہ السلام سے قرائت قرآن باک میں آ واز کو قدیا کر تائقل فربایا ہے اوراً م الوشین معزت عاقش مدینتہ رضی الفرعنها یاک میں آ واز کو قدیا کر تائقل فربایا ہے اوراً م الوشین معزت عاقش مدینتہ رضی الفرعنها ہے مردی ہے کہ ایک رات معنود علیہ السلام اورائی آیک آیت یاک کا نماز تجدیل کے مراد قربات میں اُنگانی اُن تُعَیِّن اُللہ اُللہ اُللہ میں اُنگانی میں اُنگانی آئن تُعَیِّن تُعَیْن اُنگانی اُنگانی میں اُنگانی اُنگانی میں اُنگانی اُنگانی میں میں اُنگانی میں میں اُنگانی میں میں اُنگانی میں میں اُنگانی میں میں اُنگانی میں میں اُنگانی میں میں میں میں میں میں میں اُنگانی میں میں میں میں میں میں میں میں اُنگانی میں میں میں میں ا

اورای کے عفائے اُمت نے فرمایا ہے کی آمت تر آئن بھی تد ہر کا کم از کم مرتب یہ ہے کہ ہر خطاب اور ہر واقعہ بھی خووکو خاطب سمجے اور تدبر کا اکل مرتب ہیں ہے کہ اس بھی منظم کی صفات اور اس کے اقبال کا مشاہدہ کرے اور اس کا درمیائی مرتب یہ ہے کہ اس کلام کو بارگاہ کن سے بادواسط ہے۔

#### سلوك الى الله كالمغبوم

اور بہال جانا جا ہے کہ سلوک الی انتدائے پاس اس کی حضوری کوطلب کرنا ہے

(177-) اور چونک الفد سجاند و تفالی جسمیت اوراس کے لوازم سے باک ہے اس کی ماضری تین طریقوں بھی سے آیک کے ساتھ ہو یکٹی ہے۔ پہلاطر پیز تعبور جے عرف شرع می تکراور اللي سلوك كي إصطلاح على مراقبه او تحمراني سميته بين وصرا ذكر اورتبسر الله تعالى سي كان کی تلادت اور چونگ میلاهمریته بمی درحقیقت ذکرادر بادتگی ہے اس لیے ذکر کومبی اس طریقے میں شال کرتے ہیں اور ڈائٹو جن کی حاضری طلب کرنا ووطریقوں میں مخصر ا نے این ذکرار ماہ وت لیکن ذکر جو کہ لسائی اور تلبی ذکر کوشائل ہے ہے واسلہ یا کسی انتظ کے داستے سے جو کرؤ است فن میر دلالت کرتا ہوؤ ہن کے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا موجب ہوتا ہے اور جب الشاتعانی کی ذات کی طرف توجہ ہوگئی تو اس کی حاضری ہوگئی اور بسب اس عاضری کا و دام عمیب و جائے تو محبت اور ہم تھیں ہونے کا تھم حاصل ہوجا تا باورالله تعالى كي مفات جرى مُفات يرغالب أبياتي جي اورافعال حن سجان وتعالى بندے کے افعال برامائم ہو جاتے ہیں جیما کہ مدیث شریف عی دارد ہے الایوال عبدي يتقرب الى بألنوافل حتى اجبت فأذا احبته كنت سبعه الذي يسبع به وبصره الذي يبصر به وينه التي يبطش بها ورجله التي ينشي بها كريرا بندہ نوافل کے مماتھ میرا قرب ماصل کرنا رہتا ہے حتی کہ پی اس سے میت کرنا ہوں تو جب عن اس سے مبت کرتا ہوئی تو اس کا کان من جا تا ہول جس سے وہ مکتا ہے اور اس کی آ کم جس سے وہ و کھا اور اس کا بالحد جس سے وہ چکڑتا ہے اور اس کا باؤل جس سے وہ بل سے۔ (اقول و إندائز فق می لے اولیائے الله ورکی سن لیے میں اور شرق وفرب تك مثابد وفريات بي ادراطراف واكتاف عالم شي دست كيري فريات بي اور فكي ہیں جیدا کہ اٹام فٹرالدین رازی رحمۃ انڈوطیہ نے اپنے تھیمریں اس مدینے شریف کے

لیکن قرب حامش کونے کا پہ طریقہ ذات کی تعالی کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی چاہے کہ اس طریقے سے تفوقات میں سے کسی کا قرب حامل کرنے ممکن اور دستورگاں اور اس کی وجہ دیہ ہے کہ اس تھم کا قرب حاصل کرنے میں مقرب الیہ کو دوج میں چاہش ۔ معرف میں مصرف میں مسابقہ میں مصرف مصرف

: marfat.com

- تحت لكيما ب- مجر تلخوظ التي مغراد }

تئیروں وہ کا فون آر ہائوں مرتبوں اور نہائوں کے فتف ہونے کے باد جور و کرکرنے والوں کے فتف ہونے کے باد جور و کرکرنے والوں کے متلق اور لمبائی اور کہ اور اور اور کہ کہ اور اور ایر کی صفحت کا بھم پیوا کرنے کی قوت جے عرف شرع میں واق تد کی تزول اور قرب کہتے ہیں اور یہ دو لوں صفاح کی توات پاک کا خاصہ ہیں کہی تلوق کو حاصل نہیں۔ بال بعض کفار این سعیو وال باطلہ کے بارے بھی پہلا امر تا بات کرتے ہیں اور شرورت کے وقت ای اعتقاد کے ساتھ ان سے استفانت کرتے ہیں کہیں اور مشرورت کے وقت ای اعتقاد کے ساتھ ان سے استفانت کرتے ہیں کہیں ہو ما میں ور مشرورت کے وقت ای اعتقاد کے ساتھ ان سے استفانت کرتے ہیں کہیں ہو ما میں ور مسلوک کا کا دوبار پورا ہوتا ہے ور زیمکن فیل کہ بندہ پرود کار کے تزویک

لی بد دائد چی مزوطا کا خاصہ ہے کدائے یاد کرنے والے کی طرف نزول فرمان

تغیر مرزی سے ایک والی کے وی کوئی کرتا ہے اور اس کے بالمنی النا تقدیم قالب
آب اور زویک ہوتا ہے اور اس کے وی کوئی کرتا ہے اور اس کے بالمنی النا تقدیم قالب
آ جاتا ہے اور اس واقعی حقیقی تمریل کی وجہ سے روح آ وی کی روح ہوجاتا ہے اور ووہر ک
جو بدان سے نمیست ہے اس تم بل کو اس کی روح کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے اور ووہر ک
حقوقات کر چدر وحاثیات ہوں پہلے و علم محیط تیس رکھتیں کہ ہرز کر کرنے والے کے وکر ک
مطلع ہوں دوہر ہے ذکر کرنے والے کی روح پر واکی غلبرتیں یا شکتیں کہ آئیں ایک
مطلع ہوں دوہر کی حالت سے فیرمتو جرکرو ہی ہے جبکہ تن ہوانہ و تعالیٰ کوایک شان دوہر ک
حالت ووہر کی حالت سے فیرمتو جرکرو ہی ہے جبکہ تن ہوانہ و تعالیٰ کوایک شان دوہر ک

تلاوت قرآن یاک کےموجب قرب ہونے کی وجہ

ر ی تلادت کام یاک قوده ای وجه سے قرب خداوندی کاموجب ہوتی ہے کہ اس کلام کے الغاظ اس کے معتول پر والانت کرتے ہیں اور وہ معالی انٹر تعالی کے علم عی ایک مت تک کا اینکی کا خلعت ہے اس کی مقات ڈائیے بھی ہے ایک مغت ہو گئے تھے۔ باس وہ الفاظ الشاقول كى مقامت دائي ينى سے ايك مقت كو علاوت كرے والے ك و ان كرز و يك كروية بي اورايك هم كاحتراج هو اتحاد كرات ووصف ة احيد اللاوت كرنے والے كى صفت ئن جاتى ہے كونكر برمرتب بونے والے معالى اس وك ذ بن ش قائم رہے ہیں جس طرح کے وہ الفاظ ای طرح ہے طاوت کرنے والے والفاظ \* جائے بیں اور اس حم کا قرب حاصل کرنا تی جل شاند کی ذات یاک کا بیکسر فیل کا کا برصاحب کام کے ساتھ اس کے کام کو بار بار پر منا اور اس کے کام کے معنون پر وہن عم بيشر بردي وجركرة الرحم كا قريب حاصل كرنے كا موجب بوجا تا بيجا وهم، عظم ك بعض نشانات بنده عن مترخ موس بين جيدا كريشوى اور ادلياس الشدك ووبرت المنوفات ادرمنفوات بكرموام اورقساق كاشعاريز معتدش ان كرنفوس كالثرات ادر کیفیات طاہر ہوتی ہیں اگر اشعار اجھے تو اثر اجھاورت کی ارفرق بے سے کے دومروں کے كلم يزع نص وى نغسانى كيفيات معلى بوتى بين جركراس كلام عن خابر حمى اور بس جبك كلام الى يزهين بن ان كيفيات كرماته ما تعودة مورقرب ذاتي مجي رونما موتاري

## marfat.com

اسرون الله کے کا افذ تعالیٰ علم بچیا رکھا ہے اور دفؤ کہ کی اور قرب کی قدرت بھی۔ ہیں ذکر کرنے والوں کے بارے بھی جرکم قرما تا ہے تا وہ ترک و قالوں کے بارے بھی بھر بی اور دفؤ کہ کیا اور قرب کی قدرت بھی۔ ہیں جرکم قرما تا ہے تا وہ ترک فرق کی آئے ہے والوں کے بارے بھی بھر بی اور نی ہے۔ اور کی کام اللہ کی قربی کی کو کر رحقہ م فرما ہے ہے۔ اور نی ہے اور کی نی کو کر رحقہ م فرما ہے ہے۔ کی تا وہ ترک کو اکر بھی رکھی ہے اور کر خود کرنے کے واکد بھی رکھی ہے اور بھی وہر شداور استاذ کے فوا کہ بھی اس لیے کہ معنی البیہ کے مماتھ موصوف ہوتا اور اس کی بھیر وہر مرشد دور استاذ کے فوا کہ بھی اس کے کہ معنی البیہ کے مماتھ وہ بھی ہوتا اور اس کی حقیقت پر قوجہ کرنے ہے دور الفاظ قرآن باک کو نو مرف مصافی ایمان بھیلیج اور اس معنی کی حقیقت پر قوجہ کرنے ہے وہ الفاظ قرآن باک کو نو مرف مصافی ایمان بھیلیج اور اس معنی کی حقیقت پر قوجہ کرنے ہے وہ کہ وہر میں اور کی بھی اور اس معنی کی حقیقت پر قوجہ کرنے کے بعد مامن بھی ہوتا کہ بہت شکل ہے کہ وہر کے الفاظ یا صورت گھریے کے جدا کرتے ہوتا کرتے ہوتا کہ اور اس میں اور کی ہوتا کہ بہت شکل ہے کہ وہر کی الفاظ یا صورت گھریے کے جدا کرتے ہوتا کہ اور کی ہوتا کہ اور کی کی میں اور کی کی سے معنزت سلطان الشائ فیام اللہ این اولیا مرت کی میں زیادہ فضل ہوتا کی اور کی کا کا دور کی کی اور اس کی دور کی کو کی کاران والم کی دور کو کو کی کی دور کی کا کا دور کی کی کا دور کرتے ہوتا کی کا دور کی کا کا دائر دور کی کو کی کا دور کی کی کا دور کرتے کی کا کا دور کرتے ہوتا کہ کا کہ کہ کی کو کی کا دور کرتے ہوتا کی کا دور کی کا کی کا دور کی کو کی کا دور کرتے ہوتا کہ کی کا دور کی کو کی کی کی کی کو کی کو کو کی کا دور کی کا دور کی کو کرتے کی کو کی کو کرتے کی کو کی کو کرتے کی کو کرتے کی کو کرتے کی کو کو کرتے کی کو کرتے کی کرتے کی کو کرتے کی کی کو کرتے کی کو کرتے کی کرتے کو کرتے کی کرتے کی کو کرتے کی کو کرتے کی کو کرتے کی کو کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کر کے کو کرتے کی کرتے کی کرتے کی کو کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کو کرتے کی کرتے کر کرتے کی کرتے کر کرتے کی کرتے کر کرتے کر کرتے کر کرتے کی کرتے کر کرتے کر کرتے کر کرتے کرکے کرتے کر کرتے کر کرتے کر کرتے کر کر

عمان على جي اور بنيك سے معرت سلطان الشاح قطام الدين اوليا وقدى مرو كول كا داز واضح بوكيا كر جب آپ سے به جها كيا كه كلام الله هي مشتول فض زياد وقتيات والا ہے يا فركر كرنے والا؟ فر مايا كه ذكر كرنے والے كووسل جلدى نعيب بوتا ہے كين زائل جونے كا خوف بحى ہے جيكہ تلادت كرنے والے كووسل ويرے حاصل بوتا ہے ليكن زوال كا خطر فيمى ہے۔

تشریززی ———امیموان باره اور پسیند آجا تا ہے اور جب دوسری امرتبدوہ تی تجیمرعلیہ السلام اس کلام کی طاوت کرتے ہیں آ وی کیفیت پھران کے قلب واعضاء پر دار دہوتی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی اور پڑتی مرتبہ بھی حتیٰ کہ دو اس کیفیت کو ہر داشت کرنے کے توکر ہو جاتے ہیں اور تکلیف کا احساس نمیز کم ہوجا تا ہے اور تر تیل کے تھم کے مقام ہیں ای فائدے کوعلت قرار دے کرارٹرا وفر بالے

اِنَّا سَنْلَقِیْ عَلَیْكَ فَوْلَا تَقِیْلًا تَحْقِقَ عَقْریب ہِم آپ پرایک نہاہت گرال ادر وشوار کلام آثاریں گے۔ خلامہ ہے ہے کہ اس کے بعد ہم آپ پر ہے ور ہے قرآن نازل کریں گے۔ ایس خود کو رات کی عبادت اور نازل شدہ قرآن کی علاوت کے انوار کے ساتھ اس بہت فظیم قین کو قبل کرنے کے لیے مستعد کیجے ۔

حضور مليد السلام برقرآن باك كالراني اور دشواري كيمواقع

قرآن پاک کی ترانی اور وجواری ایک تو اس کے زول کے وقت تھی کہ حضور علیہ السلام زول وی کے آغاز جس ایک آ واز تھی کی آ واز تھی کی آ واز کی اند ہنے ہے ہمرائی صورت بحر دیلی وی کے آغاز جس ایک آ واز تھی گئی آ واز کی اند ہنے ہے ہمرائی صورت بحر دیلی وارج کر دیے اور وہ تزاور می اند و میں اس طرح اور کی ان ہوت کی اور وہ تزاور اس جبان کی طرف متوجہ ہوجائے ہے السلام میں اس طرح اس جبان کی طرف متوجہ ہوجائے ہے اور وہ بالی حوال کی دائے اس جبان کی طرف متوجہ ہوجائے ہے اور وہ بالی وہ اس بالی دور اس جبان کی طرف متوجہ ہوجائے ہے اور وہ اس می اس طرف متوجہ ہوجائے کی ایک مارہ اس وہ اس کی دائے کی دائے اس جبان کی دور کے ایک مارہ اس میں اور وہ اس کی اور اس کی انہ اور وہ اس کی اور اس کی ایک اور اس کی دور کے ایک اور اس کی دور کے ایک اور اس کی ایک اور اس کی ایک اور اس کی ایک اور اس کی ایک مارہ کی ایک ایک مارہ کی جبین مقدر سے ایک ایک ایک مارہ کی جبین مقدر سے ایک ایک ایک خاص کی جبین مقدر سے ایک کی جبین مقدر سے ایک کی ایک ایک خاص کی جبین مقدر سے ایک کی ایک کی ایک خاص کی جبین مقدر سے ایک کرون کی دور سے ایک کی ایک خاص کی خاص کی ایک خاص کی ایک خاص کی خاص کی خاص کی خاص کی خاص کی خاص کی دی خاص کی خاص

تغیر دری مصل اما معنیا ما در تصوافقا اسیند با تصاور پاؤل جما کرزیمن پر کلی کر کی قود کو اور پاؤل جما کرزیمن پر کلی کر کے قود کو زمین پر کلی کر کے قود کو زمین پر کرنے ورائد اس دفت معنور علیہ اسلام کمی کی دان پر کلی کیے ہوئے تو دان سکونٹ جانے کا خطرہ لائی ہو جاتا اور زرخ اور مرخ ہوجا تا اور درخ ہوجا تا اور مرائس اس قدر بائند ہوجاتی کہ فورسے سنائی وی ہے۔

دوسرے اے باور کھے جس کہ لکھنے ہے مدو لیے بغیرات تمام قر اُت اور و جوہ کے ساتھ یا در کھنا چاہیے تھا۔ تیسرے اس کی تبلغ کے وقت کہ ان وشنوں کے سامنے جو کرششر اور غماتی پراسرار کرتے تھے اور قر آن مجید جس جو تازہ منمون ہے تھنل میں اس کی تقل کرتے تھے اے یہ هنا ہونا تھا اور ان کی جرافواور ہے ہود و منتقل منزایز کی تھی۔

چوسے قرآن پاک کے تی جا اور دقائی اور الائی اور ال کے اجازی وجوہ کو جھنے ہیں جو
کرا جنائی مجری سوج اور کھر دقتی پر موقوف ہے اور چر می نصل اٹنی ہے دو لیے بغیر مسر
نیک پانچ ہی اقسام قرآن کو جعا جدا کرنے میں تھکم و تشابہ نائے وشور قاور خام و مؤدل کر بہت
ہے اور برحم کو دومری حم ہے اتبیاز وسینے اور برحم ہے ادکام کے استواط میں کہ بہت
مشکل علم ہے۔ چینے مسلمانوں کے تی میں ہم اور تی اور برحم ہے ادبار کرہ اور بید نہ کرہ نہایت و شواد
اور کراں ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالی کی قوشی ہور تا کید کے بغیر برگز ممکن
میس ۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجد میں کا بر پر بھی تھم فرایا کیا ہے اور باطن پر بھی اور ان
دولوں کو تی کہنا میں حشکل ہے۔ ساتویں اس کا سنتا کھار کے تی میں بہت کراں اور
دولوں کو تی کہنا میت حشکل ہے۔ ساتویں اس کا سنتا کھار کے تی میں بہت کراں اور
دمرا مرح کہ گرما خضب ناک دیا تے کا کرد وقرآن پاک سنتے ہے اس قدر ڈار تے تھے

اور سورة فصلت على قدكور ہے كہ بياتر آن في آفانينيڈ وكل و گفو عَلَيْهِ فَكَى اَلَّهِ اِللَّهِ عَلَى اَلْمَانِي ا آخو كِي مَنافقول اور فاسقول كے بارہ على نزول قرآن بہت وشوار تھا اس ليے كہ قرآن جيد على ان كِنْ جيول اور جي بوت امود كار مزواشار واور تقريق و كنايہ كے ساتھ فيات ہے كہ بياؤك وكنايہ كے ماتحد فيان وبائا تھا اور حاضرين قرائن كي دو ہے تجھ جاتے ہے كہ بياؤك وليل بوت ہے ہوئے اللہ بوت ہے ہيں ان ان

ما لأحد كتعميل كرساته بيان فريايا كياب\_

توجی ہے کہ حروضہ قرآن عمل سے ہرحرف کا ایک دوحائی شادم ہے۔ جب وم كرائے والا شرائط وجوت كے ماتھ اس كلام كو يز حمة شروع كرتا ہے تو اس كلام كے تمام روحانی خدام حاضر ہوئے تیں اوران کے ثابت أور حاضر رہنے کے یاد برو ہاہت قدم رہنا اور قائم رہن بہت وشوارچ تا ہے۔ نیز قیامت کے دن جبکہ بیزان تکل تائم ہو دور افعال تولیا جا کمی تو کوفیاعمل اس کلام کے وزن کے برابرند ہوگا جیسا کرصہ برج شریف ش

اور تغییرات کے ٹا کات میں ہے یہ ہے کہ بعض موفیاء نے قول نقل کی سٹارتو مید د جودی کے ساتھ آئسیر کی ہے مصر مجھنا محام پر بہت وشوار ہے اور انہوں نے کہا ہے هوطور وزاء طور العقل ليخي ووروش عمل ہے جدا ايک روش ہے اوربعض واعظوں نے شفاعت مطلقہ کے ساتھ تغییر کی ہے جو کہ جارے نی کریم ملی اللہ علہ وسلم کے ساتھ خاص ب اور شفاعت كا كلد زبان سدادا كرنائمام البياء ومرطين في بينا ويليم العلوة والتسليمات برہمی شاق اور گرال ہوگا تیاست کے دن اس سے پہلوتی کریں کے اگر پید بِيَجِهِا تَعْمِرُ مِوهُ الراكِي آيت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهْجَدُ بِهِ ذَائِلَةٌ لَكَ عَلَى أَنْ يَبَعَلْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا كَ مِنْ ظرفدر عدرست عرب

جب نما : تبجد می از تیل قرآن کے تعم کی وجد بیان کرنے سے فراحت ہوئی اب اصل تراز تبعد کی وجہ میان کرنے رہ تو جدفر ملک جاتی ہے۔ میں ان تیوں آیات میں ان تعلیل کے لیے ہے اور ٹیوں تعلیا ہے کے بیان بی حرف علف ندلایا گیامی لیے کریے ا کیا امری تعلیل نبیس بی بلکه مخلف اموری تعلیل میں جو که گزشته کام ہے معلوم ہوئے۔ پس تر تیل قرآن کے امن تعلیل تول کتل کا افقاء ہے اور قیام اللیل کے امر کی علیق ہے ب إنَّ فَأَشِفَةً النَّبِلِ تُحْتِلَ فوعبادت اورجوعلاوت كدرات على بيدا وقل ب اورأمكن ہے اور اخت میں ، کی ٹی پید اور نے والی اور کی آغینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں محاب بالشك يعني توبيد يؤول ومنهائت الرتج موا أنفي \_

تغيران ي مناه من المناه على باده

وی آشک وظا وی ہے تو ترض کو پائمال کرنے اوراس کی ظلموں کو ذور کرنے جی افغان اوراس کی ظلموں کو ذور کرنے جی دور کی قرات کے ساتھ آ واز بلند کر ہا وضو کے جی دور کی قرات کے ساتھ آ واز بلند کر ہا وضو کے لیے آ نعنا اس کے اسباب کی جیٹی کونا پائی اور سواک پھر نماز جس کھڑا ہو ہا اور مجدہ جس کرنافس پر بہت نا کوار اور گراں ہا سے کہ درات کا وقت سکون دا حت سکوت اور قاموق کا وقت ہے گئے ترک بات زکرے قاموق کا وقت ہے کہ تحریب مورش اور لیند بدہ جیٹے آ فوش جس ہوں۔ ہستر ترم اور لحاف فی ایسا در ہے خصوصاً جبکہ مجوب مورش اور لیند بدہ جیٹے آ فوش جس ہوں۔ ہستر ترم اور لحاف فی اس مقتب طلب کا موں بھی مشغول ہونا سجھا جا سکتا ہے کہ قس پر کیا تیا مت ذھات ان مقاموں کی جبک اور گری دور اس کی اور اس کی جبل مورش کی جبک اور گری دور اس کی جبل مورش کی چبک اور گری دور اس کی خیاموں سے بچورا دیا اور دادر سے محل ان نصیب ہوائی وقت کو جو کہ اس مورش کی جبک اور گری دور اس کی شیمت ہے جہوڑ دیا اور دادر دے کام بھی مرد شرک تا می قدر دشوار ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ وقت اپنی حقیقت کے احتبار سے لاہوتی اور مکوتی انوار و برکامت کے قزول کا وقت ہے اور جب بیامہ وعبادت اس وقت واقع اور فور قرآن اور نور ایمان این انوار کے ساتھ ل کرا کیک نورانی ستون استوار کریں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ پھر نئس کی قلمت کے قائم اور باتی دینے کا کیا مقام ہے؟

## قيام الليل كى بركات كابيان

صدیث تی علی وارد ہے کہ بردات جب دات کا پچھا انہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے تہ رہ ہاتا ہے تہ رہ ہاتا ہے تہ رہ ہاتا ہے اور ہاتا ہے اور ہاتا ہے اور ہوتا ہے ۔ بھی فرماتا ہے کہ کون ہے جو بھی ہے بانتی فرماتا ہے کہ کون ہے جو بھی ہے بانتی تو عمل اسے عطا کروں؟ کون ہے جو بھی ہے بانتی تو عمل اسے عطا کروں؟ کون ہے جو بھی ہے بخشش طلب کرے تو عمل اسے بخش دول ؟ بیسلسلہ طلوع مجر تک رہتا ہے ۔ نیز صدیت شریف عمل دار ہے کہ رات عمل ایک ساعت الیک ہے کہ بوسلمان اس وقت اللہ تعالی ہے دیا وقت کی تحداث میں ہے کوئی فیر بانتی ہے کہ بوسلمان اس وقت اللہ تعالی ہے دیا وقت کون کی تحداث کی تحداث میں ہے کوئی فیر بانتی ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اور ہے بردات عمل ہے۔ اس معدا فرماتا ہے اس معدا ہے اس

سیرترین بیان دو وقت بینته توکری تی عمی در بارا آقا کا وقت عاش کے تق عمی جلو امسین آن اور اور است میں جلو امسین آن کا وقت عاش کے تق عمی جلو امسین آن کا وقت اور پیشرور کے تق عمی مردودی عام ہونے کا وقت ہے کہ تحقوق کی کوشش ہے بہت بری امقصد حاصل ہوجا تا ہے اور معمول کی کوتا تی اور ہے تو جی گی وجہ ہے بہت بری احمت ہاتی مرت ہے۔ حضرت سیدالطا کفیہ جنید بغداوی قدس الفرسرہ ہے متقول ہے کہ آپ کو وفات کے بعد خواب میں ویکھا کی اور حال ہو جھا کیا تو آپ نے جواب ویا کہ طاحت العبارات خواب میں دیکھا کی اور حال ہو تھا کیا تو آپ نے جواب ویا کہ طاحت العبارات وفیت الانسازات حافظ مینا الاز کریمات رکھناھا فی جوف اللیل لیتی عبارات

اور اشارات خم میمارے کام صرف وی چند رکھات آئمی جو کہ ہم نے رات میں اوا

اور اس وقت کوزول اور جل کے لیے اس وجدے خاص فریایا گیا ہے کہ آوی کی رور اصل عمل عالم یاک سے تھی اور اس عمد دندی نجاستوں کی کوئی آ اوکش دھی اسے عالم قدس وطهارت سے آلائٹول کے اس بازار بھی کسب کمال سے کیے بھیجا حمیا اور وا اس عالم سے دور آبا پڑی اور اس جہان عل اسے اپنے پروردگار کے دربارعالی سے جو ایک رابط تھا باتھ سے نکل ممیار نا جارات وہ لذت یاد کرائے کے لیے زات پاک نے خودتوجد فربائی ہے اور اس کے تم کدہ کو اپنی جلوہ کری کے لورے مور فربایا ہے۔ یمی اس توجه ادراس انعام كا وقت ابيا بونا عياييه كه پيمراس روح كواجي املي هالت كا قرب عاصل بواوروه وقت عالم قدس وطهارت كے مشابير بواور دنياش اس وقت كے سواكى فى وتت اس عالم کے مشاہر تیں ہے اور اس اجمال کی تنعیل یہ ہے کرون چوکھ حواس کے ا عمال اور اشفال وحركات كاوقت بيئ آوي كي سوج كالكات بيك مواثى امور اور كارغانة ونیا کے انتظام میں معروف اور مرکزم برئتی ہے اور آ دی مال ومرتبہ کی طلب اہل وعیال کی خر کیری ادر آقاد مالک کی خدمت على مقفرق موجاتا ہے اور وہ اس جان سے بہت و ورکی بیدا کر لیم ب اور دارت کے پہلے تھے عمل وان جرکی تعکاوت اور کھانے پینے ہے پیٹ جرنے کی وج سے بے حوال اور عافل موجاتا ہے اور اسے اعرونی غذائی روی

بخارات پریٹان کرتے میں اور اس سے حصف ہوا کی اور غذائی ضلے قارج ہوئے ہیں اور دوان مالت کی جائے اس سے حصف ہوا کی اور غذائی ضلے قارج ہوئے ہیں اور دوان مالت کی جائوروں کی جائے انسانیت کی طیارت سے کوسوں ڈور پڑا ہوا ہے جہ جائیکہ عالم ارواح کی طیارت کے مشاہبہ ہواور جب کچلی رات کا وقت ہوا اور بیا ساری کدورتی ذاکل ہوگئی اور وان تجرکے فاسد خیالات نیز اور فظارت کے حاکل ہوئے کی وجہ ہے اس کے ذہان سے لکل محے کویا روح اپنی اسلی حالت پر پہنی کی اوراس نے اسے اسلی جیان کو یاد کیا اس وقت اسے اس لذت کے ساتھ جوکراس جان میں بھی تھی اوراس کے دراس کی فرائی اور اس ہوا۔

وَأَلْوَهُمْ فِيلًا ادر مُعَكُواور بات كرن من زياده ورست بعد ماسل كلام يرب ک دومرے اوقات کی برنسبت رات کے پیچیلے جصے می قرآن پاک کی علاوت تم براور سمانی کو تھے کے لیے بہتر ہے اس لیے کرؤ بمن صاف ہوتا ہے اور عذا کے بخارات کم رہ جاتے میں اور باہرے حرکات اور آوازیں حواس پرواروشیں جوشی کرول ان کی طرف حور ہواور معالی مجھنے سے فغلت کرے اور دات کی تاریکی کی وجہ سے آگھ بھی اسنے کام ے معل موجاتی ہے اور مگ اور وشنیال و کھنے کی وجدے ول کو برجان نیس کرتی اک لے ہی وقت شعراء شعر کہتے ہیں یا علائے کرام کما ہوں کے مطالعہ میں جوخورو کھر کرتے ہیں تقریبا درست ہوتی ہے اور بھی وجہ بے کر حری کے وقت کا خواب اکثر ورست لکا ب جيدا كرمديث شريف عربيكي واردب كراسدق الرؤيا بالا حاري كري كرون كرونت خواب اکش بیابوتا بدادردات کے وقت کی آبیل خصوصیات کے پڑی تظرمہ بث شریف الله وادد منهكر مليكير بقيام الليل فانه داب الصالحين فبلكم وقوبة الى ويكبر ومكفوة للسيئان وهنهاة عن الاثعر ليخي رات كا أثمثالازم كرواس ليح كه ب موادت قد م سے بکوں کی ر باضت ہے کہ انہوں نے موادت کے لیے اس وقت کو بترین بحد کرمعود کیا ہے اور تمبارے برود دگار کے منمور قرب کا ڈرید ہے اس لیے کہ اس وقت تکی الی کا آسان دنیا برزول ہوتا ہے اور تمیارے کنا ہول کا کفارہ کمی ہے اس لے کراس وقت کے انوار قرآن وتماز کے انوار کے ساتھ ل کرتمیارے کہ سے اٹھال کی marfat.com

اور اگرچہ انہا وعلیہم السلام کے نفوی کا ملہ اور اروان قد سید کے لیے ان کی صاف استعداد کے ویش نظران فوائد اور منافع حاصل کرنے میں دن اور راہت برابر ہیں کیکن دن کے اوقات مختف حتم کی مباوات اور طاعات سے معمور ہیں اس میں ایک کیفیت اور ایک حالت کا خالص ہونا صورت نہیں کچڑتا ہے تا تھ فرمایا ہے :

اِنَّ لَكَ فِي النَّفَادِ سَبْحًا طَوِيْلًا تَحَمَّلَ آپ كے بلے دن عی طویل شادری كرنا اور تنفیت تم كام باوتول عی معروف ہونا ہے اور آپ كو ہم محبت اور ہم كلام ہونے اور مناجات ومركوثی كامخىل جانے كی فرمت نیم ں۔

# سيد الكونين رسول الثقلين صلى الفدعليه وسلم كى روز إندمعروفيات

اس لیے کے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سے اشراق تک ان با جائے نماز میں فکر دفتر اور عصر کے بعد قروب آفا جگ میں فکر دفتر اور عصر کے بعد قروب آفا جگ حضرت خطر علیہ اسلام کے معدومات عشر پڑھنے کا حکم فریا ہے اور اشراق کے بعد جاشت تک دوسری عبادات میں معروف رہتے ہیں بغاروں کی مواج نی مسلمانوں کے بعد واللہ علوں کو تعلیم وینا طالبان بنانوں کے ماتھ چانا مسلمان طابعت مندوں کی احداد طالب علوں کو تعلیم وینا طالبان مشدوم ہارے کو داو خدا کے سلوک کی جارت دینا کو کی طلب کرنے والوں کو فو کی دینا معالمات کو سلحمانا اور کفار کے ساتھ جہاوا ور لا اگی کی مجموں کی تدبیر کرنا اور جاشت کے معالم مات کو اور ان کا کا تا در اہل وعمال کی فیر کری فریائے کو بیا می باوات میں بعد میں کہ کے بیامی عبادات میں ایک ایک حتم سے بھر چانت کا کھانا تاول فریائے اور قبل میں تاریخ کو بیا کی آرام فریائے ہو۔ اس کی ایک حتم سے بھر چانت کا کھانا تاول فریائے اور قبل میں تاریخ کو بیا کی آرام فریائے ہو۔ اس کا کھانا تاول فریائے اور قبل میں دو بیر کو آرام فریائے ہو۔ اس کا کھانا تاول فریائے اور قبل کی تاریخ کی دو بیر کو آرام فریائے ہو۔ اس کا کھانا تاول فریائے اور قبل کی تاریخ کا دو بیر کو آرام فریائے ہو۔ اس کا کھانا تاول فریائے اور قبل میں کا کھانا تاول فریائے اور قبل کی تاریخ کا دو بیر کو آرام فریائے ہو۔ اس کا کھانا تاول فریائے اور قبل کے اس کے اس کو تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا کھانا تاول فری فریائے اور قبل کی تاریخ کی تاریخ کا کھانا تاول فریائے کا کھانا تاول کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا کھانا تاول فریائے کا کھانا تاریخ کا کھانا تاول فریائے کا کھانا تاول فریائے کا کھانا تاریخ کا کھانا تاریخ کا کھانا تاریخ کی تاریخ کا کھانا تاریخ کی تاریخ کا کھانا تاریخ کی تاریخ کا کھانا تاریخ کی تاریخ کی

ائی کے بعد طہارت اور وضوکر کے نماز عشا کے لیے مجد علی جلو وافروز ہوتے اور فراز عشائے بعد ورقی ہوئی دوئی افروز موئی ماز عشائے بعد ورقی ہوئی دوئی افروز موئی ماز عشائے بعد ورقی ہوئی افروز موئی افروز موئی ماز نما اور کھی دوئی افرائی کے بیٹراور تھی ہوئی افرائی کی چھر ہوئی جن علی سے سورہ زمراً سورہ امرا جھمسیات (سورہ الحرب سورہ فاتن مورہ الحرب سورہ الحرب سورہ فاتن مو و تی المسلم المائی سورہ افرائی سورہ فاتن مورہ الحرب اور مورہ الحرب المائی مورہ افرائی سورہ فاتن سو و تی المائی مورہ افرائی المائی مورہ افرائی اور سورہ الحرب المائی مورہ افرائی مورہ افرائی اور سورہ الحرب المائی ا

پس ادقات کی اس معروفیت میں اس تخوائش کا کیا اسکان تھا کہ آپ خود کو اس تغلیم تجاجہ میں اتی مست تک معروف رکھی اور اس کے باوجود قربایا تحیاہ کہ آگر جدون میں آپ کوشم تم کی عبادات میں معروفیت در چیش ہے لیکن اسپتے اس دفت کو اس عظیم مجاجہ سے سے ضائی اور معطل ندر کھیں جو کہ تجاب آنھائے اور قرب اور کشش میں بہت مؤثر ہے اور و کسی عبادت اور کسی معروفیت سے مزاحت تیس رکھتا بلکہ تمام اشغال وعبادات کوروئتی

## ذكرخداوندي كي مختلف اقسام

والأنكر السد وبلك اورائ يروروكاركو بميشه باوسيح برونت اور بركام على اور بر عبادت کے ساتھ خواہ کس کے دوران خواہ اس کے اوّل وآخر میں خواہ زیان کے ساتھ خواہ دل کے ساتھ خواہ روز کے ساتھ خواہ سرکے ساتھ خواہ خل کے ساتھ خواہ انھی کے ساتھ خواونٹس کے ساتھ خواہ دن بیل خواہ رات بیل السائی ذکرخواہ جرکے ساتھ ہوخواہ آ ہستہ پروردگارکا نام بھی خواو اسم ذات ہو یا اسم اشارہ بوکر ہو ہے یا اسائے حتی ش ے کوئی جم جمع سالک کے نئس اور اس کے دفت اور حال کے ساتھ مناسب زیاوہ ہو۔ چنانچ معزمت من ابرالجیب سروردی بندادی قدس سره سے معقول ہے کہ جب بھی ال داوكاكوكي طالب آب كي خدمت عن آتاتو آب مبل اسه ايك چلد يادويلول كاعم ویتے اس کے بعداے آئی خدمت میں بنیا کراس پر ٹناٹوے (۹۹) ہمائے منی پڑھتے ادرائی نظراس کے چرے پر مرکز دیکھ اگر اسات الی ش ہے کی ام کے ماتھ اس ے چرے میں کوئی تبدیلی اور اضطراب پیدا ہوتا او قرماتے تیری فوج اس اسم مبادک پر موگ اورا سے اس اس کے ذکر کی تھیں فریائے اور اگریان اسلے حتی عل سے کمی اسم کی دجے اس کے چیرے بھی کوئی تہریلی اور اضطراب بیدانہ اونا تو قربائے کہ نیکول کی راہ اختیاد کرادر تبارت زراعت اور حرفت شی مشنول ره کرد قرب و مذب کی راه کے سوک ک استعداد تین رکمتا - اور خواد پروردگار کا ایم فرد اکیا بو باجلیل کے حمن میں جرکر تی و ا ثبات ب بالنبخ عمر محيرانا ول اوردومر مسون الأكاد يرضمن جي جو

اور قواہ ذکر کی کیفیت ایک خربی ہویا دو خربی یا اس نے زیادہ خواہ میں تک سے ساتھ ہوتا ہوئی گئی کے ساتھ ہوتا ہوئی ہوا میں ہوئی ہوا خواہ سردگی ہوا خواہ سردگی ہوا خواہ سردگی ہوا خواہ سات دکتی خواہ سات دکتی خواہ سات دکتی خواہ سات کی اس کا ساتھ ہو جو کی شدارا تھے۔ فوق عارب مراقباً کا سیاست سواحظ الشخیم اور حرصت ہیں اس ان شرائط کے بغیر ہواں کے طاوہ ویک تصومیات میں الم طریقت کے ماہرین نے کالا ہا در فیکورو فصومیات کی دوشتوں سے ایک کا جاسی الم المراقبات کی دوشتوں سے ایک کا

### marfat.com

تعین شخ و مرشد کی صوابد ید سے سروب کد حسب حال جے زیادہ بہتر جائے سمتین فرمائے اور ایک تصوصیت سے دوسری تصوصیت کی طرف متعل کرے اور پھیرے جیہا کہ آیک دوسری آیت جی فرمایا ہے۔ فائسنگٹو ا آفال اللہ تحرین فنگند لا تفلکون سب سے زیادہ خروری سے ہے کہ کوئی تحد اور سائس فغلت میں تدکر رے اور کوئی معروفیت اور کوئی عمل اس یاد سے باز ندر کے جیسا کہ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے: لائلہ فیلہ فیار قبل کے اور کوئی کے اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے: لائلہ فیلہ کے اور آیت میں اور کہ کی معروفیت اور کمل کی وجہ سے دور کر دے۔ وجہ سے باوجی سے بازر ہے کا تواس معروفیت اور کام کواسے سے دور کرد ہے۔

#### ال تشم كے تبل اور انقطاع كا فائدہ

اور اس تعلی و تبغیل کا پہلا فا کہ و تیس و کریں ہے کہ باسوئی انٹ کے خیالات ول عمل نہ پھنگیس اور و کر کا سقصد حاصل ہو اور خیالات کے کھنگنے سے و کر ڈ کرتیس رہنا اور نہ کورکی طرف خالص تو جہ کا سوجب نہیں ہوتا تا کہ جذب اور قرب کا ثر و حاصل ہو۔

دومرا فائدہ ذکر کے اثر کے باقی رہنے تی ہے کہ ایک امر پر ہے صد تو جہ گیا ہ جہ سے گزشتہ امر پر قوجہ کا اثر زاکل ہو جا تا ہے اور دومرے دما ڈس کی طرح بیانام ہوتا ہے۔ اور تیمرا فائدہ عیادات کو بورا کرنے تی دل کا فارخ ہوتا شرط ہے اور تکوق کے ساتھ تعلق martat.com

میران کی مضوط رکادت ہے اور چوتھا فاکرہ بہت ہے گنا ہوں ہے خلامی کا موجب ہے رکھنا ایک مضوط رکادت ہے اور چوتھا فاکرہ بہت ہے گنا ہوں ہے خات ہوں کا موجب ہے جیسے دیا نظیمت بھت خشا دائے ایکوں اور بدعتوں کو دیکھنا اور ٹرے ساتھی کی محب ہے متاثر ہوتا۔ پانچواں فاکدہ ما مولی اللہ کی محب کی نئی کرتا ہے جیسا کر اللہ تعالی کا ذکر اس کی محب کو دل میں زیادہ کرتا ہے۔ پس سرحت کی دوائے استعمال سے پہلے عقبہ کا تھم رکھنا ہے جو کہ شرط ہے۔

یہاں جانا چاہے کہ و نبوی تفاقات سے بیٹی وانتظام ذکر وسلوک کی ابتدا بی شرط ہے بیکرانہا جی بیکرانہا جی بیکرانہا جی بیکرانہا جی بیکرانہا جی بیکرانہا جی بیکر وہ جاتا ہے اس لیے کہ بیٹا کی قرت حاصل ہوتی ہے تر دائیں ہے بیٹر ہو جاتا ہے اس لیے کہ بیٹا سیکھنے سکھائے اور ان عبادات کے قواب عاصل سکھائے ارشاد وقصحت اور رہایت حقوق کا باعث اور ان عبادات کے قواب عاصل کرنے کا موجب جو کہ باہمی کتل جول پر موقوف ہیں جیسے بیار کی عیادت بتازہ کے ساتھ چانا حاجت مندول کی دو کرنا قربوں کے ساتھ نیک کرنا تا تلوق کی جفار قواش ماتھ جانا حاجت مندول کی دو کرنا قربوں کے ساتھ نیک کرنا تلوق کی جفار قواش میں قربی کرنے اور معرف نیک اور میں فتہا دے اور معرف نیک اور میں فتہا دے اور میر قبل سے بینا ہے اور مین فتہا دے اور میکر تو کرنے کرنے دو اور میں فتہا دے داؤ کرائم مربک کو تجیر تو میر پر اور مینی کو تھی کا میب ہوتا ہے اور مین فتہا دے داؤ کرائم مربک کو تجیر تو میر پر اور مینی کو تھی ان کا اندازہ ہے کہ میں دو جا کہ ہے انداز میں مینول ہوا اور بیش موقاء تے تیکی کو ذکر کے وقت ما موق اور تھی کو کو کر کے وقت ما موق اور تیک کو کو کر کے وقت ما موق اور تھی کو کو کر کی وقت ما موق اور تیک کو کو کر کی اور کا بالے۔

## اك انقطاح اور تنبأنشني كاطريقة

اور ال جمل مین انتظار کا طریقہ یہ ب کہ تاریک کرے میں چھ جائے اور اپ اس کو ایس کے اور اپ اس کے اور اس کے اور اس اس کو لیے سے اور ایل اس کے اور اس اور کے اور اس اور کے اور بینا احتیار کے اور بینا احتیار کے کہنا کا کم کرنا شرور کی سجے اور این دونوں اسور کا ول کو مؤر کرنے میں چوا دیل ہے اس کے کہنا کا کم کا افران دل کو کم کرنا ہے اور ہے دار وہنا دل کی ج فی کو کم کمانا کم

اور جب بہان ایک شبر کا گان تھا کو کی سے خیال میں گزرے اور اس فید کا خلاصہ بہت کردے اور اس فید کا خلاصہ بہت کا گان تھا کو کی ہے خیال میں گزرے اور اس فید کا خلاصہ بہت کو دنیا ہے کس طرح متصور بور مکن ہے وہ ماسوی سے خلاصہ اور حضرت میں جل جل جلال کی طرف خالص توجہ کس طرح ممکن ہوگی اس شبر کو ڈور کرنے کی طرف توجہ فر مائی جات ہے اور دنیا میں افعالی الحمی کی طرف نظر سمجھے اور ہرشب وروز میں وغوی آ او اُستوں ہے تعلق اور آ اکتوں سے اعطاع کی تماش کیجھے اور ہرشب وروز میں وغوی آ او اُستوں سے تعلق در آ اکتوں سے اعطاع کی عماش کیجھے اس لیے کرمی تی تی

بعد کیفیت و قیاس کے بغیرا ہے بحوب کے ساتھ ایک وصال حاصل ہو جائے اور بقار کی ہے ادرائ مرتبہ میں اسے شاہ ولی واصل کا خطاب دیا جاسکنا ہے ادرائی سے پہلے طالب

مریز شوقین اور تلاش کنند و کہا جا سکتا ہے۔

دُبُّ الْمُشْوقِ وَالْمُغُوبِ سَمِّرِقَ وَسَفَرِبِ كَا يَرُورُدُكُورَ بِ اور دَمِي نَے سُمِّرِقَ كُو عَلَيْقَ وَيُوكَ كَى وَدُورَ نَهُ مَنْ لَيْ عَلَيْتِ مِبْدِ مَفْرِبُ وَعَلَيْقَ وَيُوكِ مِنْ مَعْظَعِ بُونِ فَ مَنْ لِيُعِمْرَ مِنْ بِهِ - مِنْ كَسُورِقَ كَا نُورِمِشْرَقَ مِنْ أَمَّا الْآثِرُ وَبِازَارِ اور وَكَانِ كَالْعَلْقِ فِادِ مَا يَا كُرِنَ أَمْ وَالْفِي فَرَضْتَ وَمَعْمَتِ مِنْ أَنْ اللّهِ مَا أَوْلَا وَالسِيْعَ } قالمَة وربارِكا كالشت كارُو

ام این الله بیش اور مجلی کا یا غبان کوایت اللات موت بودول کا باپ کو بینے کا این کو بینی کا غلام اورلوندك كواسينه ما لك كالسيط كواسينه باب كاليوك كواسينه شوير كاتعنق بإوة بالوراس تعلق کے احکام طاہر ہوتا شروع ہو گئے مسافر کو ماستہ جلنے کی فکر دائن میر ہوئی لماح اور وبنمانے کام شروع کردیا کمائی کرنے والے سکول میں کمانے کی طبع نے جش مارااور موداً کر کوشریدار کی مثال نے بریشان کردیا پہال تک کرمورج نے مغرب کا زخ کیا ہے تمام تعلقات آبسته آبت وفن شروع موصح للك تعينون وكانون اور بازارون ساور مسافرین داست سے بھاگ ہے کھرول عمل واخل ہو کے اور فوکر دریار سے واپس آ کے اوراک وقت تمام بیرونی را نیط منقطع هومے محر کھر والوں اور کھر کا رابطہ باتی وہ کیا جب كمان بي سه فارخ بوك تو كمرك أكثر سامان اور قدمت كزارول سه علاق شربا مگر بیوی اور اولاد کے ساتھوا در جب بستر پر دراز ہوئے تو بیوی کے سوانسی ہے تعلق شاریا ور جب سو کے قو وہ علاقہ بلک روٹ کا علاقہ بھی بدن کے قاہر سے منعقع ہوگیا اسے ا عضاه کی حس وحر کمت بھی روح کے اختیار عل شاری کمی اور چیز کا کیا اختیار ہوگا۔ بال اس وقت الله تعالى كى راويب كا تماشا كيج كرأتين ونياش زعرو بحى ركما باورو،كى چیز کے ساتھ علاقہ بھی ٹیس رکھتے اسپند آپ کوائی عمر کے تمام اد قات میں ای طرح ب

اختیار بھوادر کی چیز کے ساتھ تعلق شرکھواس لیے کہ لاَ اِللّٰهِ اِلّٰا عُمَوَ آپ کا ذکر وعبادت میں معبود وہی ہے کہ علائق منقطع کرنا اورائیس ٹابت کرنا اس کی ربوبیت کی شانوں میں ہے ایک شان ہے جب وہ آپ کو تیل اور قطع

علائق کا تھم دیتا ہے تو تھی اور کے لیے فکر وائد بیٹر کا کیا مقام ہے \_

خدا خودمير مهامان است مركارة كل دا

مین توکل کی دنیا کے تمام امور کا خودا تظام قرما عب

ادربعض عادنوں نے کہا ہے کدائ آیت کا معیٰ یہ ہے کداے نکاطب آگر اسباب اور وسائل کے باوجود مجھے تبتیل اور تعلقات کو تلع کرنا مشکل ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ جو کہ شرق ومغرب کا پرورد کار ہے کہ اسے اشیاء عمل تھیور بھی ہے اور اشیاء عمل بطون بھی

متروری بیاد میں اس کا تھے دولیون ایک ساتھ نہ ہوتا تو اشیاء کے وجود کی کوئی صورت نہ ہوتا تو اشیاء کے وجود کی کوئی صورت نہ ہوتا تو اشیاء کے دارا الدالا ہو پینی سوجود حقیق اس کے سوااور کوئی ٹیس ہے تو اگر وہ دن میں کا ہر نہ ہوتا تو اشیاء تھو ہو جود کا ہر نہ ہوتا تو اسیاء تعلق اوجود میں نہ آ سکتیں اور اگر کی طور پر ظاہر ہوتا تب ہمی اشیاء سوجود نہ ہوتا ہو ہو ہیں ہوتا سورج کی طور پر طاہر ہوتا تب ہمی اشیاء سورج کی مواجد سے دخل نہیں ہوتا سورج کو ساید کے وجود میں دو وجہ سے دخل نہیں ہوتا اور موسائل اپنے ظلی تحق کے ہا دیود اس کے بغیر اپنی دارے میں اس میں کا کی ظرح کرہ تیری نظر میں ہوجود اس کے بغیر اپنی ذات میں سوجود تیس۔ اس اس میں کا کی ظرح کرہ تیری نظر میں اسیاب اور دسائل درمیان سے تاتھ میں اسیاب اور دسائل درمیان سے اٹھ

کے اور تعلقات کی طور پر منتظم ہو گئے۔ فاقتیع کمی و بچیکلا کس اپنے نہ وردگار کو کا رساز بناؤ اور اسے اپنی ضروریات کا کھیل قرار دواور ہے پرواہ ہو جاؤ اپنے ہے علائق کے منتظم ہوجائے کی وجہ سے تشویش نہ کرتا اور بہاں کلے فارگولانا جرکہ مہلت کے بغیر تصمیب کے لیے ہے اس بات کے اشارہ کے لیے ہے کہ طائق منتظم ہونے کے بعد بغیر تاخیر کے بیاکام کیجے اور توکل اختیار کیجے اور تج ہوا انتظار برگزنہ کرتا اس لیے کہ عیاں ہوئے کے بعد تج بداور انتخان کا کون سامقام ہے؟

#### ایک قوی شبه

تیسرا مرتبہ یہ ہے کد درمیان میں کوئی احتاد اور استفراق نہ ہو بکر ضال کے باتھ ایس میں ہیں ہیں ہو گئے ہوا ہو ہور اور استفراق نہ ہو بکر ضال کے باتھ است کی طرح واقع ہوا ور قود کو اس کام بیس قطع وقل نہ و ہے تی کہ اس میں مسال کا درواز و کھلا تھا جیسا اسال ہی تیس کر اس میں سوال کا درواز و کھلا تھا جیسا کہ مال سے سوال کرنا ہے کی عاوت ہے اور یہ تیسرا مرتبہ معزیت طیل طیبا اسلاق والسلام کو عالی اسلام آپ تھا ای لیے جس وقت کھار آپ کو آگ میں ڈال رہے تھا اور جر تیل طیبالسلام آپ کا اوراز ہوں کہا کہ اسپے برود دگار ہے و عالی جی تاکہ آپ کو اس پر بیٹائی سے نام کا برے ہوئاں کا برے دائی کو برنا بھی اس کا برے دائی علیمہ بعدالی میں اس کا برے دائی کو برنا بھی اس کا برے دائی کو برنا بھی میں سوالی علیمہ بعدالی میں اس کا برے دائی کو برنا بھی موال کرنے ہے کا آپ ہے۔

نو بہاں اس شان کے اولوالعزم فی ملیدالسام کو توکل کے پہلے مرتے کا نشان
کیوں دیا گیا اور آپ کو او نیچ مرتبول کا پید کیوں نددیا گیا اس شبرکا بیاب ہے کہ اس
مرد قبش ابتدا ہے انتہا تک مقامات سوک کو اس انداز سے بودا کیا گیا ہے کہ میشدی اور
منتی دونوں کے کام آ نے جیسا کہ گز والورا کر چر کا طب صفور علیہ السق تو الملام ہیں جین خیش نظر اُمت کو تھم دیتا ہے اور جب توکل کی ابتدا ای مرتبہ سے ہوتی ہے اور اس سے
خیش نظر اُمت کو تھم دیتا ہے اور جب توکل کی ابتدا ای مرتبہ کے دواس سے
خیش نظر اُمت کو تھم دیتا ہے اور جب توکل کی ابتدا ای مرتبہ کی دواس سے
فرائی کی کہ اس مرتبہ کی دوسے الل دومرتبوں تک خود بخو درمائی ماعمل اور
جائے گی۔ نیز معترات اخیا ہیم السلام کا کال محرب تی ماک کا تا ہے کہ ماد عظرے داری
اور بہشیادی کے مقام سے پیدا ہونے والا سے دو اسباب اور مسویات کے کارفائد کو
بڑے کا موں کی مجھے دورائے مجوب بندوں ہے ادادے کے مطابق مراد می

سمبررزی بھی ہے۔ انہوں ہی ہوں ہے۔ انہوں ہی کو نظر ش رکھتے ہیں اور تی الواقع ہائیوں ہی ہوں ا حاصل کرنے میں وکالت کے طور پر تولیت افتی کو نظر میں رکھتے ہیں اور تی الواقع ہائے ہمی ایوں عن ہے۔ اوک انگرے نورونگر کے مطابق کمال حقیق ای پیلے سرجہ میں ہے جبکہ دوسرے دو مرجوں میں سوائے سکر نظابہ استفراق اور واقعی تنش الامری نظام سے ذبول کے کوئی مرجہ نیس اور بیسر جب کمالات ولایت میں معتبر ہے نہ کہ کمالات نوت ہیں۔

میں دجہ ہے کہ بچے کا مال پر اعماد اور مردے کا آپ آ پ کو شمال کے ہیرد کر تا مقال دالون کے زویک اتما اکل نمیں ہے۔ بخلاف موکل کے اپنے امور کو وکیل مطلق سے بیرد کرنے کے اور حفزت خلیل الشمالو قرائفہ علیہ جو حسیبی مین سوالی علیمہ بعجالی فرمایا تم بیرے ذبول کے طریقے سے ندخا بلک تنظیم کے طور پر تھا اور علمہ بھالی تو کل کے بیملے مرجے برمرج دالات کرتا ہے جیسا کہ بیشیدہ نیمیا ہے۔

اور جب راہ خدا کے سلوک کی شرافط اور خرقہ ہوتی کے لوازم سے فراغت ہوئی آ اب فرمایا جارہا ہے کہ آپ کو جو اس سب ریاضت مجابدہ اور جنمل کے ساتھ محلوق کوئن کی
طرف وجوت دینے تاقعول کی تخیل محرابول کی ہدایت اور طالبوں کے ارشاہ کے لیے
مقروفر مایا ہے اور ای طرح اسے جو آپ کی وراغت اور طالبوں کے طریقے سے بیر منصب
یائے جائے جائے کہ اور چیز مجمی اپنے او پر الازم کریں اور وہ جفائے طلق کو برواشت کرنا
ہے اور جنمل میں ان کا مول ہے باز ضر میں اور اس منصب والول کو اس راہ کے منکریں اور معاقد بین زیادہ تر طبعی وقت کے اور تعریف کا یہ کہ ساتھ بیش آئے میں اور مختلف منم کی
اور معاقد بین زیادہ تر طبعی وقت کے اور تعریف و کتابے کے ساتھ بیش آئے میں اور مختلف منم کی

\_\_ (ro·) \_\_ اور مجمی خودداری غروراور تکبیر کے ساتھ حجم کرتے ہیں لیں ان کی زبانی ایڈا و رمبر کرنا تعبیل کے شرائط اورلواز مات میں ہے ہے۔ یبال جانتا چا تھے کہ معاندین اور حاسدین کی زبائی ایڈا و ٹیمن ٹم کی ہوئی ہے۔ بہل یے کہ اس فحض کے معیوز میز استاد اور مرشد کے بارے زبان طعن وراز کریں اور یہ سب ے زیادہ شدید متم ہے۔ دومری یہ کہ تصومیت کے ساتھ اس محف کے بارے میں طعن کریں۔ تیسری بیاکہ اس کی ابلیہ اولا ڈا حیاب اور دوستوں کے بارے نیں طعن کریں کہ ان زکورہ تعلقات کی ویہ ہے ان کے بارے میں طعن بے مددّ کھا در تکلیف کا باعث ہوتا ے اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُست کے کا فروں منافقوں اور بدنہ ہموں کے ہاتھوں تتوں قسم کی زبانی ایڈ اور میانی وئتیا کو بیٹی گئی۔ بغلاف دوسرے انبیا دہیم السلام کے کہ دو ایک یادوشم کی تکلیف عمل مثلا موتے تھے۔ دیلی تم سے بیاہ کہ کفار حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہے او بیال کرتے ہے جنہیں من کرجم کے رو تکنے کمزے ہوتے تھے ان میں ہے بعض کہتے کہ خدا تعالیٰ کے اٹل وعیال ہیں اجھی كيت كرشيفان فداير عالب آجاتاب إوركلول كوكمراه كرتاب ادريعش فلزكرت بوك بكية كراير ( صلى الله على والله والله ) كاحدا كهاب كرير عناج بندول كوكها الكلاؤ اورز كوة دوبَو معنوم بووه نقير باور بم عَن - علاده ازي اور كغريات بحي بكتے تھے-

اور قرآن مجید کے بارے بھی بھی جیب فاسد کمان اور ناپاک خیالات فاہر کرتے سے اور قرآن مجید کی جیس فاسد کمان اور ناپاک خیالات فاہر کرتے سے اور حضور علیہ السلام کے دین کے بارے جمی بھی ہے سمروپا شہات کے ساتھ اعتراض کرتے اور بعض کہتے کہ لولاوئول علیہ القرآن حملت واجع ہ سیخی اگر ہیں افر آن فلا واجع ہے اور بعض کہتے کہ لولاوئول علیہ القرآن حملت واجع ہے کہ کر آن اور ایک باری کیوں نازل ہوتا ہے اور بعض کہتے کہ آن رائیس میں میں میں میں اس قرآن اور جواں سے پہلے باری کہاں اور جواں سے پہلے باری ایمان ہر کر دیس لائیس کے بعض جادہ کہتے ہے بعض کا بن کا قول قرار دیتے ہے کہا ہے اور بعض اور توان سے پہلے باری ایمان ہر کر دیس لائیس کے بعض جادہ کہتے ہے بعض کا بن کا قول قرار دیتے ہے کہا ہے بھی ہے بات اور جواں ہے پہلے باری ایمان ہر کر دیس لائیس کے بعض بیان اور جوان کے بعد کے بعض بہتان اور جوی ور آن اور دو آن کے بعد کے بعض بہتان اور جوی ہے اور دو آن کے بعد کے بعض بہتان اور جوی ہے دو آن کے بعد کے بعض بہتان اور جوی ہے دو آن کے بعد کے بعض بہتان اور جوی ہے دو آن کے بعد کے بعض بہتان اور جوی ہے دو آن کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کی بات کی بات کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کیا ہے بات کی بات کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے ب

#### marfat.com

جانور کے طال اور مردار کے حرام ہونے پر اعتراض کرتے کہ اپنے بارے ہوئے کو کھانے اور خدا کے مارے ہوئے کو شکھانے کا کیامتی؟ علیٰ بدوالقیاس اور جریکل علیہ السانام کے بارے میں بیودی کی تئم کی حمتا خیال کرتے اور عالی رافضوں کا ایک قرف جن کا لقب قرابیہ ہے حصرت جریکل طیہ السلام پر (العیوفر باللہ) احداث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آبول نے حضرت علی ہے دئی چھر کر حضور صلی الشاعلیہ وسٹم کو پہنچادی ہیںا کہ ان کا کہنے دالا کہتا ہے دیت جریکل کہ آ مدز ہر قاور بچوں وروش محر شرع تصور علی ہور

دوسری متم ہے ہے کہ حضور صلی اند علیہ وہم کو سام شام کا کذاب اور مجنون کتے اور اس سب بنی کے به جوہ بخوک تے ہوئے قدم کمتے اور آپ کو ائن الی کبند کتے لئے لئی اپنے مسئون کے اور اس بنی کے باور اس نے اس کی فوج حاصل کی ہے اور اس نے آباء واجداد کے مسئون کی اور اس نے آباء واجداد کے مسئون کی الاسواق لولا انزل الیہ کو سے بھر کیا ہے کہ بالاسواق لولا انزل الیہ کول ہے کہ السواق لولا انزل الیہ مسلم فیکون معد تفریر اور بنقی البد کنز اور تکون للہ جنت یا کل حنها اور اس بند دوز وی شرقی کو زبان طب ودائر کے دور کمتے کہ ودعد دبد وقالوا اس کے اس کے در کمتے کہ ودعد دبد وقالوا اس کے دب نے میوز و بااور ایستان ودائر کرتے اور کمتے کہ ودعد دبد وقالوا اس کے دب نے میوز و بااور ایستان کراری۔

کیے تلم مرقد ہوگئے۔ پس حضور علیہ انصافرۃ والسلام کا ارشاد کہ عدا باوذی نسی منال صالو ذیت لینی جننا مجھے ستایا تمی کمی ٹی علیہ السلام کوئیں ستایا تمیا 'بالکل ظاہر ہو تمیا اور آ ب نے اس سب جفاک باوجودا سے برداشت قرمایا اور دکوت انتان الی الحق دور ان کے ارش دو مدایت سے دست بردارنہ ہوئے۔

النهم صل عليه واجزه عنا افضل ما جازيت نبيا عن امتم.

اور وہ جو کہا گیا کہ رسول وشن کا خیرخواہ ہے۔ گویا ای رسول مقبول طیہ العلوٰ تا دالسلام کے حال کا بیان ہے اور حضور علیہ السلوٰ کی طرف سے یہ سب اس امرائی کی وردی تھی کہ آ بیان ہے اور حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ سب اس کے کہ تھم دیا گیا اور دشتی رکھنے سے باز دکھا یہاں تھی کہ تھم دیا گیا کہ الرق بی سے ان کے ساتھ در ہے ہوئے ان کی ایڈ اور سائی پرمبر ممکن نہ ہوتو ان کی محبت سے کنارہ کئی فریا کس ۔

وَاهْجُوٰهُوْ هُوْ هَجُواْ جَهِيْلًا اوران كَامِحِت كُورَك كروي كِيَن أَيْكِن جُورُ مَا اجِم .

#### بجرجميل كاحقيقت

کہ جس بھی تمن چیز ہیں ہول۔ دکیلی چیز کہ بظاہر انہیں چھوڑ و ہی لیکن یا طمق طور پر ان کی صحبت کی طرف ماگل و بیں اور ان کی خیر گیری کرتے و بیں کہ وہ کیا کرتے اور کیا کہتے ہیں اور جھے کس طرح یا و کرتے ہیں۔ وہ مرک چیز یہ کہ ان کی بدسلو کی کا کسی کے ساستہ شکوہ نہ کر ہیں اور انتقام کے طور پر کسی کے ساسنے ان کے عیب فاہر شرکر ہیں اور گفتگو اور آنے ساسنے ہونے کے وقت کی طفتی اور بخت کا بی زیگر ہیں۔

تبسری چیز بیاکہ مغارفت اور جدائی کے باوجود ان کی تصیحت اور خیرخواہی جس کو گی کتابق نہ کریں اور ان کا نیرانہ چاہیں اور جس طرح مجس ممکن ہواان کی ہدایت ورہنما گی میں در بیخ نیزفر ہاکس ب

علمے کرام نے فر ایا ہے کہ جرجمیل ان ٹین شراطا کے جن ہونے سے چھٹی ہوتا۔ ہے اگر ایک شرط بھی فوت ہوجائے تو ججرجہل نیس رہتا اور یہ بہت مشکل امر ہے اور جو

marfat.com

اور اگر آپ کے دل بھی ہے خیال گزدے کہ جھے جو تعلقات منقطع کرنے اور محروں اور معالمات منقطع کرنے اور محروں اور معالمدوں کی ایڈ اور مسائی پر مبر کرنے کا تھم دیا گیا ہے مرآ تھموں پر لیکن اس ما اے محکور اس ماہ سے دو کے بیں اور آسائی و تبوی راحت اور تغسائی لڈتوں کی ترغیب دیتے ہیں اگر بلاکت کی دعا کے ماتھ انتقام نہاوں تو بیراہ دارئے نہ ہوگی اور کوئی فقس بھی اس مجاہدہ کے تربیب نیس آ ہے گا جو کہ کہ مسائل ہے اور ان کی شیطائی حیار کری کی دجہ سے زیادہ فاکوار معلوم ہوتا ہوں کہ کہ میری بعث کا قائدہ حقق نہ ہوگا اور میری محنت بھائع جائے گی بھے اس کروہ ہوتا سے انتقام لینے کا تھم لمانا جا ہے تاکہ بیں آبیں بلاکت کی دعا کے ساتھ برباد کر دول اس سے انتقام لینے کا تھم ایڈ اور اس کی بیس مالا کی دعا کے ساتھ برباد کر دول اس سے کہ کہ دہ مرف بھم ایڈ اور اس کے کہ دہ مرف بھم ایڈ اور اس سے کھی ہوتا ہوں کہ دول اس سے کہ دول اور سے کہ دول اس سے کہ دول کی بھر مرف بھر ایڈ دول اس سے کھی دول ہوں کھی اور اس میں کھی منال ذاتے دولے ہیں۔

و مُکُونِی و اَفْدگینِین اُولِی البَغیرة آپ محصادر اس راہ کے مگروں کو بھوڑ ویں جو کر پیش و مشرت اور بدنی آسائش والے بیں اور آئیں بیش اور آسائش کی عبت ہجاجہ ا رات کے قیام شب ہے داری اور بیشہ ذکر کرنے سے باز رکھتی ہے اور وہ لوگوں کو اپ حال اور سنتیل بیں بیش وراحت کی ترغیب دیتے ہیں اان کے بارے بیس آپ بچھے نہ کمیش اور نہ می بلاکت کی وعاکریں اس لیے کہ بی وہ جہانوں کا مالک ہوں اور جس طرح آک جہان بیں بچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مجاجہ ارباضت اُو کھ اور شقت

سیراز برای بیست کی اور تیجی اورا پی ناز پرورده آگه کورای خداشی برباد کرتے ہیں ای افغانے بھی مشخول ہوئے ہیں اورا پی ناز پرورده آگه کورای خداشی برباد کرتے ہیں ای طرح اس جہان بھی جھی ایک گروہ مجام ہ ڈکھ آشانے اور مسیت بھی جھا ہوئے کے لیے درکار ہے آگر بہان کی عابدہ اور ڈکھ کون آشائے اور آگر اس جہان میں سب کوگ ڈکھ سے اور مشخت برداشت کرنے والے بول اور درخ بغیر راحت کے اور وراحت میں بول ہور درخ بغیر راحت کے اور راحت بھی بول اور درخ بغیر راحت کے اور راحت بھی بول اور درخ بغیر راحت کے اور راحت بھی بول اور درخ بغیر راحت کے اور ناست بھی بول اور درخ بغیر راحت کے اور ناست بھی بول ہور کی ہوئی ہوئی ہوئی ایس ناست بھی بول اور کائی الاطاق ہو بھی ہے اس ناست کی طلب نہ کریں کریں آبھی جدد کی ہے اس جہان کے مجاہدہ میں مشغول اور ای ناست کی طلب نہ کریں کریں آبھی جدد کی ہے۔

وَمَقِلْهُمْ قَلِيلًا اورائيس اس جبان كيش وآسائش بين قدرے مبلت وي تاكداس جبان كے مجاہرہ كى استعداداس جبان كى ؤسائش سے بداكريں اس ليے كه يس جوكہ تليم بول استعداد پورى بونے سے پہلے كى كوكى كام ميں مشغول نيس كرتا ورند يرى حكت ناتھ وادو۔

اِنَّ لَدَیْنَ آمَنگالُا محتیق ہادے زو یک بھاری زنجری مہاجی جوکرہ ان کے پاؤں میں ڈالیس کے اس کے موش کے وہ راحت ملی کی وجہ سے دات کی تماز میں کمزا جو نے سے کی جراتے منے علائق دنیوی کے بابتر ہوکر معمل ٹیس ہوتے تھے۔

وَجُودِينَا أورجلانے والی آگ ہے عشق وشوق کی جلن کے عوض کہ الل مجاہر ووڈ کر ونیا میں اس موزش کے ساتھ جلتے تھا اور اپنے باطن کو آگ جل کر بچھلاتے تھے۔

و مَطَعَامًا ذَاعُضَدَة اورطل من أسكت والالحمانات السشفت اورورغ كوفي جو كرونياش بالدواورة كركرنے والے تجد كے وقت ذكر اور طاوت قرآن مجيد من آواز

بلند كرف ين أخل تر تح اور ذكروالوت كى شداور مداوراو في بينى آواز يس بلغم ان كملتوم يس آكر أكب جاتى تقى بلكريمي تو وه خون أكلتے تنے - نيز ان لذير مرض كمالوں ادر خرشبوداراور بينے مشروبات كروش جنيس كمالي كران كرفياريس مست بو

و عَذَابِهَا أَيْنِهَا اور عذاب كى ايك اورهم ب جوكرانها فى دردناك ب يعيد دور خ كموكلوس فى بنائى اور زووكوب جوكر بجابد و و قر والوس كاس رفح و مشالات كوش جو كه باخ وقى جماعتوس اور جور عن آئے كه وقت اور ذكر كے ملتوں علم وحلا درس قرآن و حديث فى بحال عن وافل بون فى اس داہ كہ مكرين كو ديا جائے كا اور جيك كرنے أضف اور معد مرافعات عن بوقى فنى اس داہ كہ مكرين كو ديا جائے كا اور جيك دور ترق كر سانيوں اور بجود ك كرفت كا عذاب جوكراس فعن و تشخ اور طور تعريف كى عوض جوكرا الم بجابده كو كالفوس اور معالدوں كى طرف سے بوقى فنى المكروں كو ديا جائے كار كى اگر بم البيس و يا جى مبلت شدد يں تاكروہ اس تم كى آسائيس بور ساور اور حاصل كرين قوان تكالف اور معيبتوں كے أفحات كا احتماق كہاں سے بيدا بوگا اور اس جہان كے ذكوں اور تكلفوں كے برتم م اسباب جوكراتهوں نے مبيا كر د كھے جيںا ب

رموز مملکت و طک خسروال دانند محدایت کوشر نشینی تو حافظا مخروش اودا که چیل بادمولی اورطالبان رشده جایت کرادشاد هم معروف را بین به مخن نه سفرب و سے مح دواز و چر کمتر جو کرکس نه کشور نه کشاید بخکست اس معددا

ہاں آ ب کوائی قدر جانا جا ہے کدان کے بیلبرد کی یاری ائی وقت آئے گی کہ جابد اور ذکر والوں میں سے دنیا میں کوئی باتی شدر ہے گا اور ولایت کی راہ بالکل بند ہو جائے گی اور خد مات فیسید جے فوئیت فعلیت ایمالیت اور اونا ویت تم ہو جا کمی گی اور قطب مدار زعن رفینی رہے گا اور ابدال واونا وسب آبش کر لیے جا کمی کے اس لیے کہ اس گروہ کے باقی دہنے کے باوجود و نیا کو جو کہ واکی وکر کے بجابدے اور دغوی افت و آسائش سے محقوظ ہونے کے ومیان جامع ہے اور اس میں دونوں یا زار گرم میں فراب کرنے کی

marfat.com.

الميرازين \_\_\_\_\_ (۲۵۱) \_\_\_\_\_

کوئی وجہ آئیں اور جب ایک بازار و پران ہوا تو جہان کا دوستناملی چیزوں عمی سے ایک سے خالی ہونا لازم آیا۔ تا جاردہ سرے جہان کوجلوہ گرکرنے پر تو جہ خرور پڑنے گی اور و نیا سے راہ ولایت کے بند ہونے اور دائی ذکر سے مجاہرے کے منتقطع ہونے کی علامت یہ سے کہ ولایت کالحم جو کہ ایمان ہے جہان عمی ندرہے گا تا کہ اس کی نشوونما ممکن ہواور یہ علامت تحقق شہوگی کمر

### الل الله کی برکت سے جہان کا قیام ہے

یَوْمَ تَوْجُتُ الْاَوْضُ وَالْجِیَالُ اس ون کردشن اور پہاڑ کا نیس سے ۔ فقب مار ادنا واور ابدال کی وفات کی وجہت کران کی برکت سے جہان کا تیام اور سلا تی تی ۔ و کا آئیت الْجِیَالُ کیٹیٹیا شَہِیْلا اور پہاڑ ریت کے نیلے کی طرح بھرے ہوئے جوں کے کران کے اجزاء شرکھم او الکل باقی شاہ گا۔

#### أيك موال ادراس كاجواب

یبال افر فی والوں کا آیک مشہور سوال ہے کہ جبال جمع کا میت ہے۔ یک اس کی خبر جس کھیا سبیلہ فراہ چا ہیے تھا لیکن تغییر ہے معلوم ہوگیا کہ سب پہاڑ ریت کے آیک فیلے کی طرح ہوجا کی حجے اور ان کے درمیان احمیاز آنھ جائے گا اگر پھاڑ چکہ جگستا سمل ال جزار ہور رہتے تو ریت کے تخفف فیلے معلوم ہوتے اور چی سمجے ہوئی اس صورت بش جمع لا با با اقت میں خلل ڈالنے والا ہے۔ چنا تی جب چند تہریں جمع ہوئر آیک تی وادی ہی جمی جاری ہوں تو ہوں جس کہا جا سکا کہ صاوت الانبھار کلھا انبھارا عرب بھے بک نہوا عرب جنا کہا جا ہے۔

جب قرب و دمیال کی داہ کے سلوک کی قبلیم اوراس کی شرائط کے بیان سے جوکہ مبر قبل رضا دسلیم اور سب کا موں کو شکستہ الی کے سپروکرنے تک پینچی تھی فراخت بولی تو اب اس راہ کے منکروں کو غضب آمیز خطاب قربایا جار ہا ہے کہ بم نے جواج رمول علیہ السلام کو امرونمی کی ہے اور آئیں تھاری پر بادی کی دعا اور انتقام کینے سے دوکا

ہے اس ہے بیت بچھ لینا کر بیٹیفیر مرف آیک ایٹی تھا کرآیا 'پیغام دیا اور چاہ کیا اس کی باقر مائی کرنے ہیں۔ بافر مائی کرنے سے کوئی تقصال نہ ہوگا بلکہ بیتی تیمبر علیہ السلام مرف انٹی تمیں ہیں۔ تمہاری شکایت کریں اور خضب وانتقام کا دریا ہوئی ہیں آ جائے اور آم دنیا ہی ہمی آفات' بلیات' تحدا و با ذختر اور تکلیف میں کرفتار ہوجاؤ جس طرح کراس سے پہلے ہمی انبیا ہلیم السلام کے مشکروں کوائی ہم کا عذاب ہوا ہے۔

اِنَّا اَذْسَلُنَا اِلْسَكُورُ وَالْسُولَا شَاهِدًا عَلَيْكُو تَحْقِقَ ہم نے تباری طرف وہ رسول بھیجائے جو کہ گواہ ہوگا اور ہمارے حضور عرض کرے گا کہ فادل اس راہ کا منفر ہوا اور فلال نے اس راہ کو قبول کیا تا کہ اس کے مطابق ہم منکروں اور موافقوں بیس سے آہرا کی کے ساتھ سلوک کریں۔

تئيروزي \_\_\_\_\_\_\_انجيوس پار

آپ كى درخواست دنياش مغول مونى \_ چنانچ فرمايا:

قعضی فرعون الرسول کی فران کی فرخون نے اپ اس دسول کی نافر الی گ۔
فائے دُفاہ آئے نا وَبُولا ہیں ہم نے اسے دیا ہی خصہ وبال والی گرفت سے پاڑا اس لیے
کداسے تمام فوج اور نظر سمیت دریا ہی فرق کر دیا اور ایک کی کے اندر اس کی بادشان اللہ فادات ہی ہے جا ہر اور اس کی عیش و آسائش کے آلات اس کے دشنوں کے
حوالے کر دینے ۔ اس عقمت واثو کت کے باوجود جو کہ فرخون کو حاصل تی اسپنو دقت کے
مول علیہ السفام کی نافر بانی کی وجہ ہے اس وبال بھی گرفار ہواتم جو کداری کا موال صحبہ
میں دیمنے ہوا ہے رسول علیہ السفام کو کس طرح تعلیف دیسے ہوا دران کے تعلم کو قول نیس کرتے ہواور اس کی مناه پر جو کہ
حضرت مولی علیہ السفام کے حواج کی نسبت سے پانی اور آگ کا تھم رکھتا ہے اس جہان حضرت مولی علیہ السام کے عذاب اس جہان

فنگیفٹ تشکیوں بھی تم کیے بچ کے اوراپ آپ کی مذاب سے تفاظت کرد کے؟ بین کفتر ڈیڈ اگر تم کفر بھی مرکھے اور تم نے اپنے رسول علیہ السلام کی قربال بردار کی نہ کی۔ بچاگائ دن کہ ہے گنا ہوں کو ان کر ور تعلقات کی بناء پر جو کہ دہ گناہ گاروں کے ساتھ رکھتے تنے بخی اور تکی خوف اور آلجھی در چڑ آئے کی بھال تک کہ

ینجفل المولندان بینیا وہ دن چھونے نیج ل کو سفید بالون والا بوڑھا کردسے گائی قدر خوف کھا کی کے کران کے بال سفید ہوجا کی کے اور اس روز چھوٹے بچل کے بال سفید ہونے کا سب برہوگا کہ اپنے مال باپ بھائیں اور بہتوں کی گھراہیٹ اور کر بر زاری و کھنے کی وجہ سے چھوٹی عمر کے بچل پر افکار وغم م قلب کے اندر دورج کی دکاوٹ کا موجب ہوں کے اور حرادت غریزی کا عمل کمزور ہوجائے گا اور اخلاط ش کچاہیں بیدا ہوگا اور فاسد بلغم عالب ہو کر مسام کی راہ سے جو کہ بالوں کا کے گئیس جن ابرآئے گی اور اس تنم کی تعلیف جو کہ اس ون بچل کو ہوگی جز ااور مزاویے کے طور پر نہیں جیسا کہ غلائی کی دجہ سے معتز لہ نے اسے اس قبیلے سے بچھ کر اس کا انکار کیا ہے اور کھام کو تعیشل

تقير ورزى \_\_\_\_\_\_\_\_ (٢٥٩) \_\_\_\_\_\_\_\_

اور کنایہ پر حمول کیا بلکہ یہ تکلیف تاقی ہونے کے طور پر تخلیل کے احکام سے ہے کہ اس کا واقع ہونا ضرور کی ہے جیسا کہ دنیا بھی بچوں کی بھاریاں اور تکالیف۔

کیکن بعض نفاسیر علی فہ کورے کہ یہ تکلیف ہی کا فروں کے بچول کے ساتھ خاص ہوگی شکرائیان والوں کے بچول کو شائل ۔ اور ظاہری طور پراس کی وجہ یہ ہے کہ گھروہ اور کر بیزاری کفار کو آیا وہ ہوگی اس صدیک کران کے بچوں بھی بھی اور کرے گی ۔ بخاوف ایمان والوں کے کران پران چیز وں کو ہلکا کرویا جائے گا اور جلدی زوگل ہوجا کہ گئی اور اس کے طاوہ ایک اور فرق بھی ہے کہ ایمان والوں کے بچول کو اپنے اقارب کے ایمان کی وجہ سے جو کہ شفاعت اور معانی کی شرط ہے آئیس عذاب سے چیز ان مکس ہوگا ۔ ہس اس تکلیف کی مزائیس یا کیں گے ۔ ہس ۔ بی کروہ اپنی ماڈل اور قریبیوں کو عذاب میں ہے جین ویکھیں گئے شفاعت اور معانی کی ورخواست کی وجہ سے آئیس آخما لیس کے اور مطلب مالیں ہے۔

دائے کا کوئی عماء کی ہے ادر بہر حال اس دن کا خوف کناد کے اوٹی تعلق کی وجہ ہے۔ انا ہب ہوگا بیال تک کد محتاہ گارول کے مکانات کو بھی پیچند زیش اور مسار کروے گا اور جس زیمن اور محادات بھی کنا دواقع ہوتے تنے وہ بھی ورہم برہم ہوجا کمیں کی بلکہ

مُنفَوَضَ به الک چزے جو کہ اس دن کے صدے کی دجہ ہے ہی اور جے کا بوئی ہے اس کے منظر و کیل فربایا ہے باوجود اس کے کہ نفظ عاد مؤنث ہے۔ کویا یہ جندا یا جارہا ہے کہ آسان کو اس دفت آسان ٹیس کہنا چاہیے اور ٹیس مجھنا چاہیے جس طرح کے کھر کود یواریں اور جیست ڈو جانے کے بعد گھر ٹیس کہا جاسک آئیک میدان پڑا ہے جب آسان شہوا تو اس کی فجر کی تا نہیں بھی مناسب شاہوئی جو کہ اس کی آسانیت کی بقام پر دلالت کرتی۔

#### ا کیک جواب طلب سوال

الشَّهَأَةُ الْنَصْفَحُتُ وَالْفَقَّتِ السَّبَاءُ فَهِي يَوْمَنِنِ وَاهِيَةً كَى آيات عَلَى اللَّهَار كول نـفرما الميااورتانيت كي عامت لكادي كُن؟

ادرا گرمنگرین کمیں کرائ تم کے روز سیاہ کا واقع ہوہ جو کرتم بیان کرتے ہو بہت جمید ہے۔ اورا گرمنگرین کمیں کرائ تم کے روز سیاہ کا واقع ہوہ جو کرتم بیان کرتے ہو بہت جمید ہے اس کی انتہا ہے کہ ممکن ہوگا اور ہر بائے ممکن سے ڈریا اور اگر بالفرش جزا اور کی قر عمل الگ جاتا اور خود کو بے آ برام رکھنا عمل مند کا کام خیمی اور اگر بالفرش جزا اور الفائل سے جدے وجود کان سے بدلے کے قانون پر نظر کرتے ہوئے اس دن اور اس دن کی تکلیف کے وجود کی است عالم بھی ہوئے گھر بھی وہ متوقع اور موجود بلا ہے اور مشہور مثال علی ہے کہ اس بلا کا مار متحد ہے کہ اس بلا کا وہ تع ہوں کے در میان اور جمل کے در میان اور تعاقب سے معلوم ہوتا ہے یا اس بلا کا عام ہوتا اور جمیلیا ہر کی کو مشعیف مقال اور جمیلیا ہر کی کو مشعیف مقال اور جمیلیا ہر کی کو مشعیف مقال اور جمیلیا ہر کی کو

مْبِرونِ بِي الْجَبِوالِيا إِلَّهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

معلوم ند ہو البت ایسا مقام ہے کہ اس کی برواہ نہ کریں اور اس سے نہ ڈریں لیکن جس معیبت کا واقع ہونا قطعاً اور یقیغاً معلوم ہوا اور عام اور شامل ہوائی سے لاز ما ڈریا جا ہے۔ عصر مصیبت کا در قصر ہونے کے نہ سے انہ میں کریں کریں ہوئی ہے۔

اور مثل اس بات کی اجازت برگزنیس دین کواس تم کی معیبت کو برت کی نظرے گرادیا جائے اور دودن اسی تم کا ہے کہ:

مستحق من مستحق المستمين المستحق المست

صی و صفح مستصور میں اور ان اور اس اس وال کا آنا اگر چید فی ذار دیمکن و اوقوی ہے لیکن الفہ تعالیٰ کی تھمت اور عدل کے ویش نظر

اور اس کے وعدوں کی صداقت سے بیش تکر واجب الوقوع ہے اور اس ون کی برگن وعد ہے کے مطابق عام اور شاش ہے۔

ادر جب اس سورة كى ابتدائ يبان تك را وغدائ سكوك كي ضروريات اوراى

الدیسب ان سورہ کی ایمارہ سے بہان علی را باطرائے طوب ک سرور یا میں اور ان راہ باصفا کے سلوک کی رکاوٹیس ختم کرنے کا طریقہ مدلل بیان کے ساتھ ارشاد خرمایا اور میں میں میں منافعہ میں اور میں میں میں میں میں میں میں انسان میں میں انسان میں میں میں میں میں میں میں میں می

بھا ہر خطاب کو توفیر علیہ السلام کے ساتھ شام کیا گیا اب فرمایا جارہا ہے کہ: معالیہ معالیہ کا معالیہ معالیہ معالیہ معالیہ معالیہ کا معالیہ معالیہ کا معالیہ کا معالیہ کا معالیہ کا معالیہ ک

اِنَّ هَذِهِ مَّذَ بِكِرَةً المُعَلِّلِ بِسِورة الواس كَ مَضَاعِنَ بِروَى روبَ كُوٽِر بِ عَمَادَ عَدَى كى رادكى عام ياد ولانا بِعادر يغِير عليه السلام كم ساتھ مخصوص فيس ب

ن دان ما آن عَدَدُ اللَّهِ رَبِّهِ لَوْجُو فَإِلَى اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م مَنَنَ عَانَهُ التَّبِعَدُ إلى رَبِّهِ لَوْجُو فِإِلَى إلى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

سَبِيلًا ان راہوں علی ہے کوئی راوا فی استعداد اور فیت کے مطابق اگر جاہدہ وائی ذکر اور تبیل کی راوا تقیار کرے اور اگر جاہے تو اختا ما زاد سے العیجے ارشاد اور مبر کا

راستہ بکڑے اور اس بیان کو باو والا نا اس وجہ سے فر بایا کیا حالا نکد باد ولا نا اس جز کا ہوتا ہے جو بہلے سے معلوم موریکی موادر بالفس ول سے نکل کی موکدروں بدن کے ماتھ متعلق

ہے جو پہلے سے منظوم مودی ہوادر ہائٹ ول سے تقل کی ہو قدور) بدن سے ماتھ کا ہے۔ ہوئے سے پہلے قدی وطہارت کے عالم میں جاگڑی تمی اور اسے دربار فعاد تدکی ہے۔ ہم کے بہت سے معالم میں سے بازی میں تعد کا انسان میں میں میں میں انسان میں انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر

ایک حم کا قرب حاصل تھا اور جیوائی آلائٹوں فروریات و نوی تعلقات اور نوائی عباستوں سے یاک اور صاف تھی۔ اس وقت کہ بدن کے ساتھ متعلق ہے اور ان چرول

کی قید میں گرفار'و وسب بچوفراموٹن کر کے قدیبر معاش میں مستفرق ہوگئی ووقرب اوروہ

marfat.com

> میل ہر عضر ہود ہوئے حقراصلیش جذبۂ اصل است میر شودش منتان ام

یعن برعضر کا جھکاؤا ہے اصلی مقام کی طرف ہوتا ہے اور بیری شورش مستانہ کی سیر جذبہ اصل ہے۔

یهال جاننا چاہیے کہ درامل بہسورۃ ای آ بہت پر بوری پرگئ تمی جیہا کےمغر پن ف حفرت أم الموشين عاكثر معديقه رض الله عنها اور ديم صحابه كرام سے روايت كى ب اور جب اس سورة على ميلي تمام رياضتي او مجابوات عب ب واد كا اور جيد گزاري ي كو قرار دیا میا ہے۔ حضور علیہ السلام اور سلوک راہ خداجی آپ کے دوسرے ساتھیوں نے اس مبادت کوادا کرنے تی این اور پوری کوشش فازم کر کی بیان تک کران میں ہے بعض نے دات کی نیزد بالکل ترک کر دی کر کہیں ایبات ہو کہ نیزد کی دیدے ریاضت کی اں مت علی کرآ دمی داست یا مجھزا کدیا قدرے کم ہوکہ تارے کیے مقروقر بالی گئی ہے كوئى كى واقع موجائ اوراى قدر من كونيدے آئے يتي أشخ كى وجدے بم يوزان كرياكي ادران لوكون كو تخت مشقت الاقل موفي بهان تك كران ك فدمول يرورم آ مے اور دیکہ زرد ہو محے اور حینور ملی الفد علیہ و ملم اور باقی محابہ کرام رضی الشاعنم بھی اس مدت کی معربندی اورتھین جی بہت تعیف اضافے ہے کہ کہیں ایسا تہ ہو کہ اس مدت جی کی دانتی ہوجائے اور ہم اس ریاضت کے عبدہ سے مرخ روند پوسکیں اور پاشتھیں ا بید سال تک بوک بارو ماہ کی بوری مرت محمی ان پر قائم رہیں۔ ایک سال کے بعد حق تعالی نے بیآ بیت اس سورة پر بزها دی اور عاز ل فرمائی اور اس آبیت کے مزول کی وجہ ے اس مرت کا تھین معاف ہو گیا اور اصل تجد و شب بے وار کی بدت کے تھین رکھات کی گفتی کے تعین اور قدر قر اُت کے تعین کے بغیر مسئون اور موکدری اور اس آیت کے martat.com

زول کے بعد معنور علیہ السلام کاعمل اور آپ کا دوسرے سحابہ کرام علیم الرضوان کو تلم دینا توے واستعداداورنشاط کی قلت و کثرت کے مطابق مخلف رہا۔

ختم قرآن مجيد كي ترتيب كابيان

چنا نچ آ پ نے حضرت عبداللہ بن عمر وشی اللہ عند کونتھم ویا کر تبجہ میں فتم قرآن بورے مینے بیں کیا کریں جاکہ ہردات ایک یارے کی قدر قرآت واقع ہو اور بعض

روايات مي ختم قر آن ماليس دات مي بعي وارد بواسيدادر جب الناه عنوت عموالله بن

عمر رضي الشدعن نے اپني شدت رغبت اور زيادہ تو سے کو بيان کيا تو آپ کے ليے ختم قرآک

ا بعض مقرر فرما و با اور اکثر محار رشوان الله طبیم اجتعین نے ای امر شریف کو ابنا معمول مناليا ادر انبول نے اسباع قرآن کريم کوائ المرح مقردک کرجہ البادک ک

رات تین سورتی ہفتہ کی رات یا گئ سورتی اس کے بعد سات اس کے بعد فؤاس کے

بعد کیارہ اس کے بعد حیرہ اور اس کے بعد باتی جو کہ مورہ تی ہے مورۃ الناس تک ہے اور

حضرت امير الموسين عنان في رضي القدعنه عند المبارك كي رات كوسورة ما كدوكو زرا فریاتے اور ہفتہ کی رات کوسورة حود اس کے بعد سورة سرم ازال بعد سورة حصم ازال

بعد سورة من بعد از ال سورة الرطن اوراس كے بعد باتی قر آن یاك كو بورا كرتے اوراك

كا يام ختم الزاب ريحة مقع جيها كريكل ترتيب يُوثم في بيثوق كهته اور محابه كرام عليم الرضوان مي سے دوسري جماحت بيسے عبدالله بن مسعود وغير ورضي الشعميم آيات كي تعداد کا لحاظ فریائے بور بررات بڑور آیات کی طاوت فریائے اور اس صورت شریعی ساتوی

رات فتم قرآن بإك بونا ثغابه

#### نماز تبجد کی تصلیت اور اس کے یزھنے کے طریقوں کا بیان

حدیث شریف شک وارد ہے کہ چوتھی تبجہ شک دک آیات اور دکھت میں پڑھے ا سے غاطوں میں سے نہیں لکھا جاتا۔ اور جو چند رکعت تکماسوآیات کی ملاوت کر سے اے عابدوں میں سے لکتے ہیں۔ اور جو ہزار آیات پڑھے اسے محمدہ زرواروں میں سعیا

marfat.com

بالمحيوال <u>با</u>ره لكيعة بين - اوربعض رواليات على واروب كرجوهش تبير شي قرآن ياك كي بياس آيات یز مصافقات کے دن قرآن اس ہے کوئی چھڑائیس کرے کا در شقرآن اس ہے زاع اور جھڑا کرے گا کرتونے مجمع ضائع کر دیا اور میری علادت کا حق اوا تد کیا۔ اور ابعض احادیث عمل وارد ہے کہ بوقتی مورہ بقرہ کی آخری دوآ یات نماز تبحد عمل تناوت کرے ق اسے کافی بیں۔ نیز مدیث یاک عمل وارد ہے کدایک ون حضور ملی الله علیه وسلم تے اسے محابركرام يمى اهدعنم سے فرمايا كدكياتم سے بينيس بوسكا كرفر آن ياك كا تير احمد بر دات پر حاکرد؟ محابدگرام دخی الشاعتیم نے عوض کی کہ یادسول انتدا برداست قرآن یاک کا تیرا حدید مایت مشکل ب ایباس سے بوسکا ہے؟ آپ نے قرایا کہ بور مالل حماضا مدالواب بمل آمر آن یاک کے تیمرے جے کے برابر ہے اگرتم اے برامواؤ تنہیں قرآن كيتير عص كي علادت كالواب حاصل مواي ليه اكثر مثارج في السورة كو

(F10)

# تماز تبحرش يزهن كامعمول دكماي بر نماز تبجد یک مورة اخلاص <u>پڑھنے کے چ</u>ور طر<u>یتے</u>

اور اس کے چھو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ سورة فاتحد کے بعد جرر کھت میں اس سورة كوتمن بار پرهيس - دومرا طريقة بيا ہے كه مكل دكعت على بارومرتبه يزهيس اوراس کے بعد ایک ایک بار کم کرتے جا کی بہال تک کدآ فری دکھت میں جوکہ بارہوی ہے ایک باد پای جائے۔ تیمرا طریقہ برکر میل رکھت میں آیک باد پر میں اور ہر رکھت ایک ایک بار بوهائے جا کمی تاکما خری دکھت میں بارہ بارواقع بولین نقهاء کے فزو یک ب طریقہ حیول میں اس لیے کدومری رکھت میلی وکھت سے زیادہ لمی ہوجاتی ہے اور ب تركب اوتى ب اورمشارخ على بيعض بروكعت عن سورة حرل كوسورة اخلاس كرساته ملاتے ہیں۔ معترت خاج فزیزاں نڈس مرہ بوک کردہ فتشندیہ کے ملتہ کے متعدا ہیں' ع معقول ب كدا ب اب احباب كوتمان تجديث مورة بسين يدعن كاعم دية تعادد ارشاد قرمات يتح كرجب ال ثمان شي تمن ول تنع موجا كي قر مطلب عاصل موجاتات مات كاول جوكد آدمى مات كے بعد ب قرآن كريم كاول جوكد مورة يسين ب اورمر إ

موکن کا دل جو کہا بیان ہے معمور ہے۔

بہر حال اس آخری آیت کے نزول کی وجہے تماز تبجد کی تعمومیات کیفیاے اور مقدار میں بوری مخیائش حاصل ہوگئی اور حقیقت بھی میں ہے کہ بہ نماز ای مخیائش کے لائق ب اس لیے کہ نیند کے غلیے اسباب کے فندان اور افت کے جانے اور یاتی دیے ہے خفلت كاونت ب أكريم مخواكش ند بوني تواس كى اداليكى بهنة مشكل موجاتي جيها كراس حمنیائش کے باوجود مجی اس ہیں بہت دشواری اور اس پر بیٹھی کرنا تو نش نبی کے بغیر مکن نيمه

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ إِنَّكَ تَكُومُ أَدَّلَ مِنْ تُلْقَى اللَّيْلِ صَحْلً } بكارِود كارمانا ے كه آب نماز تہد على بھي رات ك ووحسوں كے قريب كمزے رہيے ہيں۔ ويضفه اور مجی آ دمی دات و کُنُفَهٔ اور مجی رات کا تیسرا حصہ کی آب جارے عم کی حیل کرتے میں اور بھارا فرمان بھالاتے ہیں اور قلیلا کے لفظ سے جو کہ ہم نے افقی مشرقلیلا اوز و عليه على ادشاد فرمايا تعا" آ ب نوب سجي كركى ادوقلت كى حدكواً ب نے جيئے جھے تک بخیلیا اور بی حادی مراد تمی اس لے کراگراآب چے صے نیادہ کم اور زائد کری اون ہوتا تحریر تھائی اور چے تھائی تسف کا نسف ہے۔ نئے سے نسف کھیل ٹیس کہا جا سکتا۔

وَطَائِفَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنْ مَعَكَ اوراي طرح الولول عن عالم عاص كل كرى رئى ب جوكدا ب كمراه اوراب كى رفاقت ش داو خدا كاسلوك كرت إلى ادر ہر وقت وہ آپ کی بھے فور عمل کی بیروی کرتے ہیں اور وہرے گردہ کو تھ کہ مادی رات بدارد ہے تنے ذکر ندفر بایاس سلے کدوہ لوگ ایک وجدے قابلی تعریف ہیں کہ انہوں نے امتیاد رقمل کیا ہواس وج سے کل مثاب ہیں کرانہوں نے پیٹم رعلیدالمالمام ے سچے ہوئے سکلے کی بیروی ندکی لیکن اس مقداد معین کوسطوم کرنا مکن شہوکا اس لیے كردات كى كى يىشى دسىيد قدرت يى ب

وَاللَّهُ يُقَيِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ الدَّاللَّهِ قَالَي مات ادرون كا اعرازه قرامًا بهاور مقدار بخشا ہے ج ماہ تک ہرروز رات محد تلکی ہے اور ہروان بڑھتا ہے اور جو ان کے ہر

تغیرترین بیست بیرون کا است میں ایک میں ایک میں ایک داشت دوسری دانت کے برابرت جو کی تو اس کا نصف کے برابرت جو کی تو اس کا نصف کے برابرت جو کی تو اس کا نصف اس کے نصف کے برابرت جو کی تو اس کا نصف اس کے نصف کے برابرت جو کی تو اس کا نصف اس کے نصف کے برابرت جو گی تو القیامی

آیک تبائی و دنبائی اور چمنا حصہ بھی برابر ند بول کے اس لیے کہ ہر چیز کے شاقع اجراء طول اور کی عمد اس چیز کے عالج میں۔ اس آب کو راتوں میں سے ہر رات کے نصف کو بیجائے میں بخت وشواری درمیش ہوگی اور ساعت شنای کے آلات علم مکانات عامل كرئے أنا يكون سنة برسال كي تقويم فكالنے اور تمنوں منول سينندوں اور كموں ير و سانی حرکات کے صاب کی احتیات ہوگی اور اس احریث زبر است انہاک کی وجہ ہے ملت منیفیہ ہے جس کے لیے آئی ہونالازی ہے آپ غیرمتوجہ ہوجا کیں مے اور صابیوں بهودؤل میناغون اور کفار کے دوسرے گروہوں کی طرح آپ کی اُمٹ تقویمات لکالنے اور پڑونو کی شمامتنول ہو جائے گی اور بامروو يہت برى ترايوں كا موجب بوگا۔ کیلی فرانی مقاصد سے بہت کروسائل بیں اُلھنا جس نے ایک جہان کی راہ ماری ہے۔ پتانچینلم صرف نخ منطق معانی کلام اور اصول بین انتامهروف ہوتے ہیں کہ مقعد ے محروم رہتے ہیں اور تبلی اور ریاضت ان سے جابات اُٹھانے ہیں بعد المشر تین کے فاصلے برؤور جا پڑتی ہے۔ دوسری خرابی ہے کہ میشعل آئیں ستاروں کی حرکات انتصالات اور انعرافات اوران کے قران عل ممری سوج تک مین کے جائے گا اور بوں انہیں نیوم اور ان کی سعادت ونحوست کا مقیدہ حاصل ہوگا اور وہ شرک کی سرحد تک بھتے جا کہیں کے اور پھر ہرمات کیا مت کی کی بیشی کاعلم تقریباً ہوگا نہ کر تحقیقاً ہی لیے تن تعالی وزل میں عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُونَ وَإِنا بِ كُنَّمَ مَقدارُ عَنْ كالعاط بركز فين كرسكو مر ين منہیں شب بے داری کی مدت کو معین کرنے کی تکلیف دینا تکلیف بالابطاق کے قبیلے

## درجوا بطلب سواليات

یمال دو جواب طلب موالات باتی رو محے۔ پہلاسوال یہ ہے کہ اگر دی بے داری marfat.com

دوراسوال بدہ کدا کر یہ تکلیف الن قرابی کو گھن تکی لیے ہوئے تکی اور تکلیف الن قرابی کو گھن تکی لیے ہوئے تکی اور تکلیف الن قرابیل کی سر مدخک ہے تکی تو سورہ کی ابتدا تک است فرکر کیوں فر ایا اور شرور کے سے تک مختوات رسول کریم علیہ السائم اور الن کے محابہ کرام کو شقت تک کول قراب کو کا بھرا ہی ہوں ہوئے گئے ہی اس اُست کے محال سے زیادہ متاسب میں گئے گئے تھی ہی اور ایک کے مالک کا قاعدہ ہے کہ جب است کسی ہے کوئی وشوار کام کرانا متھور ہوتا ہے تو پہلے الل سے بھی زیادہ وشوار کام کا تھی ہو جب کہ جب است کسی ہے کوئی وشوار کام کرانا ہی جو رہ شقت اُنٹیانے میں چھوڈ رکھتا ہے الل کے بعد مختوات اور انگر ایک اور وہ جان سے کہ بھر اس کے بعد اس کرکی مشخت اس کے فراد مطاب ہوادر الل معظوب تھا بھی امر کی مشخت اس کے فراد مطاب ہوادر الل مطاب ہوادر اس کے اور وہ جان سے کہ جو امر مطاب ہوادر الل مطاب ہوادر الل کا خاص لفاف و کرم مرانیام خدوے کا خاص لفاف و کرم مرانیام خدوے کہ کا خاص لفاف و کرم مرانیام خدوے کہ کا خاص لفاف و کرم مرانیام خدوے کہ تھی درج اور آگرا تھا تھی ہوگر کے اس کا فرائی اور آگرا تھا تھی ہوگر کی تھی ہوئی کوئی کوئی کا خاص لفاف و کرم مرانیام خدوے کی تو یہ بھول اور آگرا تھا تھی ہوئی کا خاص لفاف و کرم مرانیام خدوے کی تو یہ بھول اور آگرا تھا تھی سے اس کام کانا تھی تو تی تو یہ بھول اور آگرا تھا تھی سے اس کام کانا تھی تو تی تو یہ بھول اور آگرا تھا تھی سے اس کام کانا تھی ہوئی کی خوات کی تا تا کرونا تھی تا کہ اس کانا در آئر تا تھی تا کہ تا کہ کام کی تھی تا کہ کام کی تھی تا کہ اس کی تا تا کہ کام کی تا تا کرونا تا کرونا کی تا تا کہ کام کی تا تا کہ کام کی تا تا کہ کام کی تا تا کہ کی تا تا کہ کام کی تا تا کہ کام کی تا تھا تھی کے کہ کی تا تا کہ کی تا تا کہ کی ت

ادر اگر کو ن محض دغوی معاطات از تکل فرید و فروشت فران کی دصولی اور قرضوں اور مقت فران کی دصولی اور قرضوں اور مقت فران کی دفیدی ولی بات کو افران میں میں فور کرے قیمین سے جانا ہے کہ کیلی دفیدی ولی کی بات کو افلام کرتے میں اور آخر میں مجھاور لیے ہیں اور کا دفید کیلی دفیدا کی فرید میں مجھاور لیے ہیں اور مواد کرتے ہیں اور آخر میں مجھاور لیے ہیں اور مواد کرتے ہیں اور آخر میں کی ایندا میں دیاور میں کی ایندا میں زیادہ طلب کرتے ہیں اور آخر میں تھیل مقدار برمن کر ایک میں اور آخر میں تھیل مقدار برمن کر ایندا میں زیادہ طلب کرتے ہیں اور آخر میں تھیل مقدار برمن کر ایندا میں دیاور ایس کی معاطراتھی ای فرح فلور فردا ہے ای لیے میں اور کا تا ہے ای الی فرح فلور فردا ہے ہیں ای لیے میں اور کا تاریخ کا دیاور فردا ہے ای لیے کر موت کو کا تاریخ کا دیاور کردا تا ہے ای لیے فردا ہے کو کردا تا ہے ای لیے فردا ہے کو کو تاریخ کا دیاور کردا تا ہے ای لیے فردا ہے کو کو تاریخ کا دیاور کردا تا ہے ای لیے فردا ہے کو کو تاریخ کا دیاور کردا تا ہے ای لیے فردا ہے کو کو تاریخ کا دیاور کردا تا ہے ای لیے فردا ہے کو کردا تا ہے ای لیے فردا ہے کو کردا ہور کردا تا ہے ای لیے فردا ہور کردا ہے کو کردا کردا ہور کردا ہور

فقات عَلَيْكُمْ بَنِي الله فَعَمَ بِرَسُولت اورةَ مَانَى فَرَيْلُ اورشب بِ وارئ قر آن خَواتَى اورنجيد كُرُ امرِكَ عِن سعيد مقداروں كَ تَسِين بِالكُل معافی و سے وي اور لقت عمل لفظ قوب طاري حالت ہے امنی حالت كي طرف رجوع كرنے كے معنوں على ہے 111 arfat.com

شيروززی \_\_\_\_\_\_ (۳۷۰) \_\_\_\_\_\_

جب بہ نظابندول کے بارے بی استعال کیا جاتا ہے قاس سے معصبت سے طاعت کی خرف لوٹنا سمجھا جاتا ہے اور جب ذائب جق جمل وعلا کے لیے استعال کیا جائے تو اس دشوار ذمہ وادی کی صالت سے سمجولت اور آسائی کی طرف لوٹنا سمجھا جاتا ہے جیسا کر یہوں اور جب جادا مقصدتم پر سمجولت اور آسائی ہے۔

فَاقْدُوا مَا مَا تَهِسَّو هِنَ الْقُوالِن بَكِي تَم يرجس لدرا سان بو نماز تجراوروب ے داری میں قرآن شریف پڑھو کہ کم از کم دور مکعت میں دی آیات میں جیسا کہ عدیث تريق عن دارد ہے کہ دکعتان فی جوف اللیل خیرصن الدنیا وحافیہا دات کے دوران وو رکھت اوا کرنا ونیا و ماشیها سے بہتر ہے اور زیادہ سے زیادہ قر آن پاک کا منافؤان حصراً تیرہ رکھات میں نے اگر وٹر بھی باقی جیں ورند بارہ رکھت میں (حدیث شریف کی ہے شاردوایات سے تابت ہے ور تھن رکعت ہیں۔ چنانچ ضالی شریف طمادی طراني منيراور حاكم في منتدوك بين حعزت أم الموتين عائث مديقة رض الذعنبات روايت كىقالت كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يوتو بثلاث لايسلم الانبي المخوهن حضورعليه السلام وتركي ثين ركعت ادا فريائت أور آخر عي سلام يجيرت - نيز ترف ك نساقية وارئ وين ماجدًا بن افي شير نه حضرت مهدافله بن عباس دخي الله عدست دوانت كي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوا في الولو بسبّج السَّدَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا يُتِّهَا الْكَالِمُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ آخَدُ لِي رَكْمَةٍ رَكْمَةٍ صفور عليه السلام وترش سَبْعِ السَّدَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَالِوْدُنَّ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ يَرْهَا كُرتَ الكِ البِك رَحْت عَلَى الكِ الكِ مورة .

آور جن دوایات می وزکی ایک رکعت قابت کی جاتی او دمتی مدین کو کھنے جی افتا کا دوستی مدین کو کھنے جی افتا ہو ہے گئے جی افتا ہے کہ اگر بھی معزیت کی مرف دکھت ہے تا جاتے ہی جی جی افتا ہے ہی جی اسلا کی سیار کی اسلام ہوا۔ ایسا ترجمہ جانے کر تساوم کے بجائے سیلا کو اتقادہ دوست ہے گئے ہے دورکعت کے ساتھ ایک دکھت طاکر انہیں وزیاجا کا تقویت کے ماتھ ایک دکھت طاکر انہیں وزیاجا اسلام مسلم کی دشاحت کے لیے جاد التی حصد دوم از محکم الاست مولانا منتی اجمدیار خال مسلم کی دشاحت کے لیے جاد التی حصد دوم از محکم الاست مولانا منتی احمدیار خال مسلم کے اسلام کا تاریخ

مجراتي كامطالعه بهت مفيد ب- محد كفوظ الحق غفرله: )

اور آگراے مسلماتو استے جوریا مت اور مشقت کا ذوق رکھتے ہوسوچ کرشب ہے۔
داری کی مدت کا تعین رات کے شائع یا معین اجزاء کے ساتھ تو ضرور تکلیف بالا بھاتی اور
ان ندکورہ خواجوں کو حمن میں لیے ہوئے تھا لیکن قرآن پاک کی قرائت کی مقدار کے
ساتھ اس مدت کا تعین ہمارے حال سے بہت مناسب تھا اور اس می کوئی خرائی چیش تہ
آئی۔ میں مدت کے تعین کو بالکل عل کی بی ختم کرویا گیا تھا ہے تھا کر قرآن کے اجزاب
اور اس کے اجزاء پر اس مدت کو موزوں کر کے تعین فرما و یا جانا مشکل ہوئی ارشاد ہوتا کہ
یا جگا پارے یا جار بارے یا جرار آیات یا پانٹی سوآیات یا جار قور وکوئ ایک رکھت میں
پڑھتے دہیں۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ الشرق بی کوزل الآزال میں

عَلِمَ أَنْ مَنَكُوْنُ مِنْكُوْ مَرْضَى عَلَم ہِ كُرَمْ عِن سے بِهار ہول كے اور بيارياں انتہائي مختف ہوتى ہیں۔ بعض بيار ہول عِن ايک آب ہے ہى ہر معنے کی طاقت ٹیس martat.com

موتى چه جائيكه ايك بإرهادرايك مورة

وَالْمَغَدُونَ يَضُولُونَ فِي الْآوَهِ اور دوس وو مول کے جوزین میں اور دراز کے سفر کرتے میں اور وہ سفرالیے تین میں کرائیس منوع اور حرام قرار دیا جائے اس لیے کران سفرول میں وہ

ینیٹنٹون میں فضیل اللّٰ انعرتعالیٰ کافتش طب کرے ہیں ظاہر بھی جوکہ درق روزی اُوکری اور تجارت نے یا ہائٹ میں جو کہ طلب علم نتج وعمرہ کی اوا میکی اور صحاح اور نیا ہ کی زیارت ہے کہ ول کا فورا کئی کی محب سے حاصل ہوتا ہے اور ظاہرے کہ دوران سنر اس وقت ایک مکھنے کے قیام اور دیک مورۃ کیا حاوت کی طاقت نیس رہتی جہ جائیکہ ہزار آیات اور موآیا ہے گی۔

والحَدُون يُقَاتِنُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ اور بَهُ اور بول کے جوکہ را افعالی الشہان این کے ماتھ جنگ کریں کے اگر ہم انہیں قرآن کریم کے ایک میں وو کا جم انہیں قرآن کریم کے ایک میں وو کا جم انہیں قرآن کریم کے ایک میں وو کا جم انہیں قرآن کریم کے ایک جن وو کا جم انہیں اور جا دیں گئی ہوتا اپنے اختیار کے ساتھ فیل اداوہ انہی ہے ہوا اپنے اختیار کے ساتھ فیل اداوہ انہی ہے ہوا ور بین اور اور بی ایک کی تحیل کے لیے مرودی بین اور دین کے واجوں آل کی کی دوح اور جم کی زیم کی کی تحیل کے لیے مرودی بین اور دین کے واجوں کے ساتھ جباداور جنگ کرتا تی فوٹ افسان کی تحیل اور ان کے مقالہ و افاق کی اصلاح جمی شروری ہے ای لیے ای ترتیب کے ساتھ ان دونوں مقدم ہے کو تک انہ ہوتا ہوں ہو خدر معاقل میں مقدم ہے کو تک بوت کے مواقع ان دونوں مقدم ہے کو تک بین کی احتیار کی اختیار کے ساتھ تعلق رکھا ہے اور جدن عیادت کا آلہ ہے اور جو خدر معاقل معتمد میں ہوا در جدن عیادت کا آلہ ہے اور جو خدر معاقل کی ساتھ ما تھی جن کی اختیار کی ساتھ عام تک بیت میں جن کا اختیار دا جب کی قرآن پاک کے معن ورد کے تھین کے ساتھ عام تک بیف ویا مناسب ساتھ سے بھی قرآن پاک کے معن ورد کے تھین کے ساتھ عام تک بیف ویا مناسب دا جس بھی ہو کہ انہ کہا کہ کہا ہیک کے معن ورد کے تھین کے ساتھ عام تک بیف ویا مناسب ہے۔ بھی قرآن پاک کے معن ورد کے تھین کے ساتھ عام تک بھی دینا مناسب ہے۔

فَالْوَمْوَاهَ وَسُنَّرَ مِنْفَهُ بَى اعادَهِ قِرَاْسَةِ كُوْعِينَ بِكِهِ بَقِيرِ هِ بِكُومَ إِنِّ مَانِ هَوْ marfat.com Marfat.com

وَآفِینَدُوا الصَّلُوةَ اورنماز کو قائم رکھو جو کہ پارٹج اوقات میں رکھات کے تقین کے ساتھوتم پر فرض ہے اور نماز قائم کرنا بہت مجاہوہ جاہتا ہے اس لیے کہ اقامت کا معنی ورست کرنا ہے اورنماز اس وقت ورست ہوتی ہے جیکہ دل زبان اور اعضاء کے محمل میں کوئی ظل داقع نہ ہواوہ ممل فرض ہو نواہ سنت اور نواہ مستحیب\_

د کاٹو الز کنو قاور ترکز و و کردہ می ایک سال کررنے کے بعد بال کا ایک بزو سمبن ہے اور ترکز قالی اوائی عظیم مجاہدہ جائتی ہے اس لیے کے نفس سے مال کی محب تطع سمنا بہت وشوار ہے اور ہم آیک اور مجاہدے کا بھی بہتہ وسیتے ہیں جو کہ بہت کراں اور وشوار ہے۔

یبان جانتا چاہیے کہ اس طرح قرض دینائنس پر بہت بھاری اور تا گوار ہے اور تھیم
خاہدہ جا بتنا ہے اس لیے نئس انسانی کی جیلت ہے کہ اپنا مال کی منفعت کی امید کے بغیر
خرج نمیں کرتا خواہ وہ منفعت دغوی ہو یا اخر دئی اور ایسا قرض دینے شن اس شخص کے
وہم میں کوئی منفعت نمیں آئی اس لیے کہ صدفہ بھی نمیں ہے کہ معدقے کا قواب پائے
اور معاوضہ بھی نمیں ہے تا کہ بال کے بدلے اس کے برابر بااس سے زیادہ کوئی چیز اس
سے عاصل کرے بلکر اپنے بال کو بلاوج تید میں ڈالٹا ہے اور کئی وجہ ہے کہ اس کا قواب
معدقے کے تواب سے دو گھنار کھا گیا ہے۔ دو گھنا دینے کی توجید یہ ہے کہ جب صدفہ میں
معدقے کے تواب سے کہ جب صدفہ میں
معدفے کے تواب سے کہ جب صدفہ میں
معرف کی طرف لوئے گا کہ اس کا مطالبہ باتی ہے۔ پاس گویا ایک درہم قرض میں اور انٹہ تعالیٰ
میں تو درہم صدفہ میں ویئے اور تو وجب دو گھنا کریں تو انھارہ ہوئے میں اور انٹہ تعالیٰ
میں تو درہم صدفہ میں ویئے اور تو وجب دو گھنا کریں تو انھارہ ہوئے میں اور انٹہ تعالیٰ

وَمَنَا لَتَقَلَّمُوا لِانْفُسِيكُمُ اور جو يَجْهِمَ ابِي ذات كے ليے آئے سيج موتاكم آخرت كا ذخره موسين خَيْدٍ كوكَ خَلَ خواد نَى تَمَاز مِو بِانْنَى روز ويانَكَى ثِرات ياشب بيداري يا دومركي بدني كالي اورساز وسازان سي معلق مياوات ..

تَجِونُوهُ عِنْدُاللّٰهِ تَم اس كاارٌ خوالقالى كنزديك باؤك ـ هُوَخَيْرٌ اكْرَجَارى دندى نَكَ سے دوائر بہتر ہوگائی لیے کہمیں قرب كی طلاحت يَخْشُگا۔ وَاَعْظَمُ أَجْمِرًا اور آخرت مِن ازروئے تُواب بہت بڑا ہوگا كہت مِن جى اوركيفيت عَى بَحَى اور اور اور عدم فاعر بھى۔

ٹیں تمہارے پاس مجاہرے اور ریاضت کے لیے نوافل اور تطوعات کا ایک و تتا میدان ہے اور اگر اس کے باوجو رحمہیں اپنے گن ہوں کا خوف ہے تو ہم اس کے علاق کا مجی بید و بینتے ہیں۔

تعرون و در در الله تعالی سے بخش ما طوبان الله غفور در جور الله الله علاور در جور الله الله الله علاور در جور الله تعالی سے بخش ما طوبان الله غفور در جور الله تعالی سے بخش ما الله الله علاور الله خاصات کا اور الله خاصات کا اور الله الله من در سے الله من کا اور الله من در سے الله من الله من در سے الله من الله من الله من در الله من ال

تغييران كالمستعملين (٢٤٦) مستعمل المستعمل المستع

# سورة مدثر

کی ہے اور اس مورۃ کا ابتقائے بعثت اور نزول قرآن کے اوّائل میں ٹازل ہوا۔ کہتے ہیں کہ مورۂ اقرء کے ابتقائے کے بعدای مورۃ کے ابتقالَ کلمات ٹازل ہوئے ہیں فار بعض نے ن واقعم کونزول میں اس مورۃ سے پہلے قرار دیا ہے۔

#### اسبب نزول

اور ال سورة كن ول كاسب يقا كرحتور ملى الله عليه ولم كوروة اقراء كن وال كل بعد زول الراس سورة الراس ول على جائزي بوكيا اورا يك مدت كورك كريكوجي عازل ند بوا اورا الله عدت كورك كريكوجي عازل ند بوا اورا الله عدت كورك فرة الوى كل مدت كتي بيل حضور عليه العلوة والسلام كووى ند الون كل وجدت الله عدت على بهت قلق اوركوات بولى يهال تك كد چند مرتبال تصد سح كرے بابر تقريف لات كرخودكوكي بهاؤت اور مقام اعتكاف تما اور خلوت القيار كرك واحل بحق كروات على باد كورورا بربات تحك كروات على المرك كل المرك قرارات تم كرت الله والله والل

نے آ ب کو کیزے اوڑ ھائے ای اٹنا میں معزت جبرتک علیہ السلام آسان ہے اُز کر آب کے ماست حاض ہوئے اور بیا جہ لائے بنا آبھا اللّٰہ دُیْرٌ سے وَالرُّجُوزُ فَاهَجُورٌ

تک بعدازاں دی کاسلند جاری ہوگیا اور ہے در بے دی آ نے گی۔

سورؤ مزل کے ساتھ رابطہ کی وجہ

اوراس مورة کی جیجن (۵۲) آیات میں اور سور اُ مزل کے ساتھ اس سورة کے مربوط ہوئے کی وجیہ بالکل خلام ہے۔فرق میاہے کہ اس سورق کی ابتدا میں حضور عامہ السلام كوراه خدا مح سلوك كالوازيات مجاهرة نغس اور التدخيالي كافرب عابمل كرية كا تحكم دیا گیا ہے جبکہ اس سورۃ کے اوّ وکل میں ارش داور تفوقی خدا کی ہدایت کے اواز دست کا تھم ہےادرکال ہونے کا مرجہ کال کرنے کے مرتبے سے پہلے ہے۔ ای بناء پرؤور میں سحابہ کرام رمنی انفذعنیم نے اس سورۃ کو اس سورۃ ہے ہمیلے نکھا ہے اور دونوں سورتوں کے کلام کیا روش مستعمل الغاظ اور مختف مضاحین بھی کائل ہونے کے ساتھ نزد کی اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اس سورۃ کے ابتدا میں جنسور علیہ السلام کومزل کا خطاب و ماحم ہے جبکہ اس کی ایتواش مدر کا خطاب ہے اور دونوں خطاب معنی ٹیں ایک دوسرے کے قريب تين- وإل قرمايا كميا بصقعه القَيل جَبَر يهال فَعْر فَانْ يُولِينَ أَسْ مورة عِينَ أَصْمَا ا پی ذات کا کمال حاصل کرنے کے لیے ہے جبکہ یہاں گلوق قداکی بخیل کے لیے ہے الادبال فرايا كمياب واضبؤ على مايقونون واهجرهم هجرًا جبيبًلا جبراس سورة على وَكُولَةِ لَكَ فَاصْبِرُ. أَسُ سورة عن روز قياست كاوصاف عن يون ارشاد بوا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَافْجِبَالْ يَوْمًا يَنْجَمَلُ الْوِلْفَانَ غِيْبًا جَكِـاس مورة مِن اي ول کے اوصاف میں بیان فرمائے کئے جی فلڈیک یومزینے یوم عبیر عنی الكافرين غير يبير

مورؤ مدثر كيا وحدتهميه

ادراس مورة كوسورة مرتراس وجرس كهامي بيدكراس كالبقدا على حضور على الله

الا المرائد الله المرائد المر

خُلُ اهْوِ وَ مِنْهُمْ أَنْ يُونَى صَعَفَا مُنْفَرَةً 

ہُرَ اللهِ وَ مِنْهُمْ أَنْ يُونَى صَعَفَا مُنْفَرَةً 

ہُرَ اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ وَمِو كُمُ وَحُصَّى مُنْ مَنْعِبُ كَاللهِ بِيَ جِيمَ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

تیز تا کہ اپنے پروردگار کے دربار میں حضور ملی القد علیہ وسلم کی محبوبیت کا تذکرہ تحوق کی زبان پر عام بواور جو بھی بیسورة پڑھے یا ہے وہ آپ کی مجبوبیت کے درجہ کمال

تنیرمن کی بھیران ہاں ہے۔ ہمیران ہاں ہے۔ ہمیران ہاں کا سراخ فکائے اس بیند کرنے کی دجہ اس ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں کا سراخ فکائے اس بیند کرنے کی دجہ سے بار بار باد کیا جاتا ہے جیسا کے عالمی ہاتا ہے جیسا کے عالمی اسٹ معیوں کے عالمی ہاتا ہے جیسا ہے تا ہے جیسا کے عالمی ہاتا ہے جیسا ہے جیسا کے عالمی ہاتا ہے جیسا کر ایک ہاتا ہے جیسا کے عالمی ہاتا ہے جیسا ہے جیسا

بند الله الرَّحْين الرَّحِيم

یٹائیٹھا اللہ ڈیڈو اے بالا پوٹس اوڑھنے والے افرصة دمی کے آئے ہے پہلے آپ کے لیے کوئی خوف کاسفام نیس ہے بلکہ آپ کا حق میرے کہ دوسروں کوڈرائیس اور انیس خوف شدائیں ڈوالیس ۔

فَعْ فَانْفِوْ أَشْجِ اوراوگول كوعذاب خواويمي سے درائے اور اگر چرمنعب تبوت وونول چیزول کا نقاضا کرتا ہے ڈراتا بھی اور بشارت ویٹا بھی لیکن جب افراد انسانی بی ے کوئی مجی کوتائی سے خالی تیس ہوتا تو ڈرانا عام ہے۔ بھاؤٹ بٹارت کے کرملاح و تقویل والول کے ساتھ خاص ہے اور جس کام کا فائدہ عام ہو وواس کام کی نسبت اہم اور زیادہ دائج ہوتا ہے جس کا فائدہ خاص ہو۔ نیز جب حضور علیہ السلام ڈریتے تھے انہیں ذ رانے کا تھم دینا مناسب ہوا۔ نیز جس وقت مہمورۃ نازل ہوئی سارا جہان کفراور فجور ے مجرا پڑا تھا اور کوئی بھی بشارت کے قابل نظر نہیں آتا تھا جو مجی تھا ورانے کے لائق تحا- ان أموركي عناه بريهال صرف ذرائع براكتفا فرمايا مجيا ادر چونك لوكول كوعذاب خداوندی سے ڈرانا اس عذاب کی عظمت اور اس بات کو بیان کیے بغیر تیس بوتا ہے کہ اس ک برواشت اور تد ادک ممکن حیم ہے اور عذاب کی عظمت اور اس کی لاعلاجی اس ذات کی عقمت کے میان کے بغیر جو کہ عذاب دے گا اور بے بیان کے بغیر کہ اس کی قدرت کے برابر کسی کی قدرت نبیں ہے اور اس سے علم سے برابر کسی کاعلم محید نبیں اور اس سے ہتھ ے لکل جانے جہب جانے اور اس کی وانست سے غائب ہو جانے کا تصور تھی ہے يور معطور يربيان تيم ووتي بين آب كوايك اوركام محى كرة جايي

وَدَبَّكَ فَكُبُو الراسية بروردگاركويس بزرگي اور عقمت كرماته إوكريس اوران ك ذاين تيمن كروين كرا حاطة علم اور عموم قدرت بيس كوتي بحي اس كي برابري نيمس كرسكا

الل اسلام کے عرف میں تجمیر خوشی اور شادی کی علامت ہے

اور بعض سنہ کہا ہے تکمیرے مراد نماز کی تجمیرے کرتم اور بھن سنہ کہا ہے کہ تمار سکآ خرتک ہرانقال بیں الشا کبڑاللہ اکبر کہا جات ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اہل اسلام سے عالم سے مجلسہ خشران میں کے مارید مرتمی سرم میں این اور میں میں سے خشر

ے عرف بھی مجلیر خوجی اور شاوی کی عاد مستر تھی۔ پس کو یا بوں فر ، یا کی آپ خوش رئیں! خوش وقت رئیں! وسینے تک۔ کسی خوف کو داہ ندہ میں کہ ہم نے بیطلیم منصب آپ کو

عطافرہ یا اور آب کورسالت کی حقصہ بہنائی اور اس تغییر کی تائیدائی ہے ہو گہ بعض روایات میں وارد ہوا کہ جرئیل علیہ السلام کی ذبال سے بیآ بہت من کر حضور ملی اللہ میہ وسلم نے بلند آواز سے فرما یا اللہ اکبراور بیٹس کر حضرت خدیجہ رشی اللہ عنہائے بھی میں کے ساللہ کی ساللہ میں میں میں میں کہ سے ایک کی ساللہ کا میں کا ساللہ کا اللہ میں کا میں کا اللہ میں کا کہ

تحبیر کی اورسب الل فاند نے بھی آپ کی بیروی کرتے ہوئے تعبیر کی اور خوش ہوئے کسیر کرزہ اور ڈرنزول وی کی وجہ سے تعااور کوئی خطرے والی بات ناتھی اس کے بعد الل اسل مرک عرف میں تعبیر خوشی اور شادی کی علامت ہوگئی۔

عيدين أيام حج وتشريف ش تحيير واجب مونے كاراز

یعمران ایل من وسر بیعب مل میردادیب اوے قارار و مراب

ائ کے میدین اور نے وقترین کے ایاس میں واجب ہے کہ برنماز فرض کے جدیاند آ واز سے تبیراوا کریں ۔ اور نے گا شانماز کی ابتدا میں بھی ۔ اور تماز میدین کیا م تشریق و کئی میں بھی تشیح اور تحمید کے عبائے جو کہ کئیں واجب نیمیں میں تجمیر کو واجب کرنے کا راز ہے

ے کہ بیز فر الل اسلام وقو حید کا خاص ذکر ہے اس لیے کہ اس چنز کا احتقاد کہ مکی مغت کمال جس کوئی بھی خداتعالیٰ کے برابرٹیس ہے اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ بخلاف تشیخ و

تحمید معمون کے کہ بن آوم کے تمام گروہ اس کے مفتقد ہیں۔

تارخ اسلام میں تجبیر کے مواقع اور برکات اور جوقعی کتب مدیث یاک اور میر محابر کا مطالد کرتا بیمال تک یعین کر لیتا ہے

marfat.com

کران کی کوئی مجلس تغییرے خالی تیں ہوتی تھی برانست پر تھیر کہتے ہے اور برخوشی میں یہ تغیر بلند کرنے متصاور جنگ اور لزائل کے دخت ای مخلے کے ساتھ اپنے یا لک کی منتمات اوراسية عدمقا في أي مقارت كوياد كرت تصاور خونس آفات بيسم آحك لكنه اور جنات وغیرہ کے ظاہر ہوئے کے وقت ای ذکر کی برکت ہے اعداد ڈھونٹر تے تھے اور انہوں نے اذان واقامت عن اى كل كوتروناز ويحول اورنشرساز بنايا بهد بال حضور عليه العلوة والسلام كيطفيل اس أمت مرحومه بين اس امراقبي تحصفهون يرقمل اس قدروائج بواغلا جیسا کہ ہوتا جاہیے۔ چنگیز بول اور تر کول کے تسلط کے وقت سے اس امر کا رواج اور تمام رسوم اسلام کم ہونا شروع ہو گئے بیال تک کداب اس کا کوئی نام ونشان بھی موجود نیس ۔ اور صدیت شریف علی وارد ب کرامام مبدی علید السلام کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ تسخطنیہ کے قلعہ کوائ کلمہ کے زور ہے بچھ کریں کے اوراس قلعہ کی عمین ویواران ک تعبیر کی آواز کے صدے ہے کر جائے گی اور حفرت غرومنی انڈ عند کی فؤ مات کے حالات على ذكركرت بين كه قلمه المتخفر كى ديوارتكبير مرى اور ديم الل اللهم كي تجبيرك آ وازے پیندزین بوکی اوراس کلسٹ ای قدراٹر کیا کدوہ جب بھی اس ویوارکواونی كرت يت فيب عدة واز كبيرسناني ويق عي اوروه ويوار بمركر يدتي عني \_ الخشروس يخ

کرتے سے غیب ہے آ داز کبیرسنائی دیتی تھی اور وہ دیوار پھر کر پرنی تھی۔ الانظر اس کلے کے مضمون کونسب العمن منانا وجو وشرک ہے بھی نجات بخشا ہے کہ کوئی چیز خداتھائی کے برایر نظر شرک آئی اور مصیبتوں آ توں کو بنکا کرنے اور خطرناک امور کا خوف ول ہے دور کرنے میں بھی کاوگر ہوتا ہے لیکن اس کلے کامنمون اس وقت نسب العمن بوتا ہے کہ انسان کو خاہر وہائن کی پاکٹر کی نفیس ہوتا ہے کہ انسان کو خاہر وہائن کی پاکٹر کی نفیس ہوتا ہے کہ پاک چیز کی مقمست تا پاک تلب و

خیال میں میکٹیس مکڑتی۔ یس اس محلے کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے فاہر و باطن کی طہارت بھی خرادرک ہوئی۔ چنانچ فرمایا: ویٹائنگ فکلیڈ اپنے کیڑول کوئیس خوب پاک سیجیے اس لیے پہاں طہارت بدنی کا

محکمتیں دیا کیا اس کیے کہ بدن کو پاک کرنا بغر این اولی مجما باتا ہے اور جب کیٹے ۔ ک یا کیزگ کا عظم ہوا جو کہ بدن کے ساتھ متعلیٰ ہونے کا تعلق رکھتا ہے تو بدن کو جو کر مقصود

marfat.com

یہاں جانا واپیے کرمزے کے استعمال میں گیڑے کی دومتمیں ہیں جاسہ کا ہراور

جائد آباطن اورطہارت کی مجی دوشمیں جی طہارت صوری اور طہارت معتوی بیں اس کلے تفریع میں منتقل مصل کے میں میں میں میں میں اس

کے کی تغییر میں چار احمال حاصل ہوئے اور ان تمام احمالات کو ایک ساتھ مراد لینا چاہے۔ اگر چھوم مجاز کے طریقے سے بی ہو۔ پہلا احمال سے ہے کہ اپنے کیا ہری کیڑوں

چاہے۔ اگر چھوم مجازے طریقے ہے تی ہو۔ پہلا احمال میہ ہے کہ اپنے مکا ہری کھڑوں کوتجاستوں اور پلیدیوں ہے پاک رکھی اس لیے کہ فرض اور نکن فرازوں اور ذکر الی میں

مشنول ہور مروسوک کے بیٹ پٹی نظر رہتا ہے اور مانکداور پاکیزہ ارواج کے ساتھ مناسبت مقصود اور بیمقصد وسینے خاہر کو یاک رکھ بغیر حاصق نیس کیا جاسکا۔ دیجائی قرق

یہ ہے کہ نماز میں پاک رکھنا فرض ہے اور حالت نماز کے علاو وفرض نہیں اور میں چیزوں سے کیڑوں کو پاک رکھنا چاہیے ابول و براز 'مئی ندی ووق کے 'فولنا اور پہیے ہے اگران

ے لیٹروں لویا کے رکھنا جاہیے 'بول و ہراز' منی مدی ووی نے 'خون اور پیپ ہے الران چیزوں شما سے کیٹرے کو ہاتھ کی تھیل کے برابرنگ جائے وہ کیٹر افراز کے قابل نہیں رہنا

محرثتن بارومونے اور تجوڑنے کے بعد

د دسرااحمال میدے کہ فاہری کپڑے کوسنوی نجاست سے پاک رکھی اور کپڑے کی معنوی نجاست میر ہے کہ کسی سے چھینانہ ہواور چوری خیانت اور دوسرے ترام طریقوں

ے کمایا نہ ہو۔ اور وہ جس کا استعمال حوام ہے جے مرد کے لیے ریشی کیڑ اوستعمال جس نہیں لاتے اور اس کے کاشنے سینے میں اسراف اور غیر شرق امور کے مرتکب نہ ہول جیسے

وامن و مختے ہے لمبا کریا۔

تیسرا احتمال میہ ہے کہ کیڑے سے مراد مغات ادر اخلاق ہوں اس لیے حرب کمجی - کیتے جہ ادر خفور کی دال - مراد الحتریب اور کمجی اس کی کر رائ مجی اس کا عمران

جاسے کہتے جیں اور فخص کی ذات مراد لیلتے جیں اور کھی اس کی آبر وا مجھی اس کا نام اور مرتب چنانچے کہتے جیں ایکرم کی برویہ نیز کہتے جیں کہ فلال طاہر المذیل لینی پاک وامن

ے اور فلان آئی التوب وقی و کوبیب اور مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ جب کی فض کا کیڑوال کے بدن پر محیط ہوتا ہے اور و ورسے وی محسوس ہوتا ہے اور کیڑے کی وجہ سے ایک فض

دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ کویا دوائن کی ذات ادر مغالت خامر کا تھم رکھٹا ہے۔ لیس martat.com

Marfat.com

| |آ یت کاسٹنی یوں ہو کہ اپنی ذات اور آ بروکو نری مغات ندسوم اخلاق اور فتیج تہتوں ہے۔ محفوظ رکھیں۔

چوقھا اختال یہ ہے جاسہ سے مراو بدن ہو جو کہ استنجاء کا مقام اور دوسرے ستر کے اعتشاء میں اور تطبیر سے مراو پائی کے ساتھ استنجاء کرتا اور بول و براز کو پوری کوشش کے ساتھ ؤ درکر تا اور پور سے بدن کو پلید بول اور نجاستوں سے پاک صاف رکھنا۔

بہر حال ظاہر کی تعلیم کو باطنی تعلیم جمی پوراا شرہے اور کیٹروں کی صفائی دل کی صفائی کا عنوان ہوتا ہے۔ تصوصاً جس کی عظمت اور ہزرگی دانوں جس بٹونا اور دس کے کہے ہوئے کو اجب القبیل جمعیا متظورا در مقصور ہوا ہے جاسہ بدن کو پاک کرنے جس زیادہ ترکوشش کرنا چاہے تا کہ لوگوں کی نظر بھی تحقیر معلوم نہ ہوادراس کے کہے ہوئے سے لوگ محربیم نہ جس کی لیا کے اس مقصد اور اس مقصد کے لیے ایمان میں جس کر ایس مقصد اور اس مقصد کے لیے ایمان میں اور متنظی قیت والا کرتا کہ وہ ایمان کے منائی ہے مگر والوں کو متروری ہے نہ کر تھیں بوتی اور متنظی قیت والا کرتا کہ وہ ایمان کے منائی ہے مگر والوں کو متروری ہے نے کا تعلیمار اور ایس کا شکر اور اگر نے کے قصد کے مقام میں کہ اس نیت سے متحب ہوجاتا ہے۔

اور جب خاہر کی طہارت کے بیان سے جو کہ مقدم تھا قراخت ہوئی اباطن طہارت کا بیان قرمایا جار ہاہے جو کے نقسور بالذات ہے۔

و الرئيسة فاله يحدُ اور تجاست كى تمام اقسام كو يكن جهوز دو بيسے خراب اعتقادات غرم اخلاق جمولي مختلو افعال جيد اور دوسري معنوي نجاتيل جو كراند تول كے ساتھ ول كے متعلق ہونے كيا وجدسے پيدا ہوق جي اور درآ دى كي روح كونوت كروج تي جي \_

ے لیڈااے خصومیت کے ساتھ بیان فر کا۔ وَلَا تَعَلَنُ ادركى ير احسان ندركيم، - بلخ قرآن تينخ احكام الجئ مال اصان کارکشائی اور حاجت روائی کی وجہ ہے قیانتا کیٹر اس غرض ہے شاگردوں مریدوں اور طالبان رشدکی کثرمته حاصل کریں اور اس وجہ ہے زیادہ عزت حاصل ہواور زیادہ مال حامن ہوبلکہ اس نیت کے ساتھ کس کو کچھ نہ دو کہاں کا عوض زیادہ کر کے تعہیں وے ہ لیے کہ یہ بمی طبع کی ایک قتم ہے جو کہ باطن کوملوث کرنے میں نجاست کا تھم رکھتی ہے۔ اور بعض مغسر من نے کہا ہے کہ آبت کا معنی ہوں ہے کہ نیکی کرنے سکے وقت کسی پر احمان ندر کھوادراس احسان کو بہت مان کر یوں مت کہو کہ میں نے فلاں کے بارے میں ایباا بیا کیا اس لیے کہا صان جنگا ٹا احیان کے اجرکوشتر کرویتا ہے بلکہ اس احسان کو حقير شجعا وراحسان لينغ والمساخ كالمسيخ أويراحسان ثادكرجس سفر يعقير بيخ تحق سع قبول كرلي تخيم البروثواب كاستحق كرويا جيسا كه هعزت وبيرالهونين مرتقلي قل كرم الله وجهه ے منتول سے کہ بعب کوئی مثلاً آپ کے پاس آ تا تو آپ فرمائے عوجہا بھن تحمل ذاهنا بلااجر العني فوش آمرير؟ كرآب عارا توشئرآ فرت عردوري كربغير أني كي ريس بي الياآب كالهم يراحمان ہے۔

اور جب کسی شخص کو بیاسب امور یعنی عظمت النبی کا بیان اباطن و طاہر کی تعلیم اور و نیا بس بے مسی حاصل ہوگئی تو وہ بیروور سرشو ہوئے کے سرتے کے لاکن ہو حمیا لیکن اے ان سب کے بادجود موصلے کی فرافی جانے علیٰ کی برداشت ان کی ایڈا و کا کوارا کرنا اور

(176)\_\_\_\_\_

ان سے خاہر ہوئے والی اٹی کوئی کوشنا شرودی ہوتا ہے ورندان کی محبت ترک کر کے بحامك جائ كالور رابيول اورخلوت نشيول كي طرح ارشاد ومشخف كاكام مرانها منبي

دے گا لبندااے اس امر کا بھی تھم ویا جارہا ہے۔

وَلِوَ لِلْهَ اوراسية يروروركاركي رضامندي ك ليے ندكر كلوق كي ولجوئي ك ليے فاصر مبركيج اوران كى جفا برداشت كري اورؤ كالكيف أشاق ك يادجود ان كى معیت سے کتارہ کٹی ندکریں تا کدآب ارشاد کی فرسدداری بوری کرسکس \_

# خدا تعالی کی رضائے لیے اور تلوق کی دلجوئی کے لیے مبر کرنے میں فرق

اور دخاے خداوندی کے لیے مبراور "لوق کی ولیونی کے لیے مبر کے ورمیان فرق كرف والى علامت يد ب كداكر اس سه كزورون غريون اور كداؤن كى جفاك برواشت ای طرح بوجس طرح اللياثروت اورا ميرول كى جفايرواشت كرتا يبياتو معلوم وسكاب كرييم مرمرف مكم خداوعدى ك لي بادراكر كزورول فريول ادركداول کی جفا کی برواشت امیرول اور دولت مندول کی جفا کی برواشت سے کم ہے تو مجملا ماے کر مرکلوں کی خاطر ہے۔

اورا كرول على خيال كزوت كرجب جمع ميركا بابتدكر ديا ميا اوركا قرول كى جنا برداشت كرسنه كالمحم ديا كيا فو يحصرة بهت وثوادي بثي آمكي كدن بولد لين كابتم وياميان وال سے جانے كى اجازت جكركاركو جي يرح صله اور دليري دے دي كئ ميري فالفت عل مجل ان برآ مانی ہادر مجھے متانے عل مجل۔ ہم کہتے جی کدآ ب کی برقرام دشواری ادرالناک آسانی ونیا کی چدروزه زندگی سے زیاده میں ہے۔

هَا فَا نُوْمَ فِي النَّاقُورَ وَجِب ثقاره بِمَا جائة اورسفراوركوي كرف كاعلان كروي اوراً خرت كاسترور حيش أستَ فَفَعَلِكَ يَوْمَنِنِهَ توبدنكاره بيضًا اودرحلت اوركوي كالعلان اس دن کے واقعات ہے کویا

يَوْهِ عَدِيدٌ أيك ستقل دن ب كهنهائت وثوار اور مخت ب اور اكر بدايك آواز ے نیادہ فیل ہے لیکن فی ادر شدت میں پورے دان کا تھم رکھتا ہے کہ اس کا اڑ ور تک martat.com

اور پیمش مغسرین نے ناقور کو تھی۔ بعید کی بناہ پر صور پر تحول کیا ہے اس لیے کر صور اور خول کیا ہے اس لیے کر صور اور ذرک کی اور ہے آ واز پیدا اور ذرک کی اور ہے آ واز پیدا ہوئی ہے اور چڑے والے آ لات ہی جیسے ذف مغمل اور ذعول اور نادول والے آ لات ہیں جیسے ذف مغمل اور ذعول اور نادول والے آ لات ہیں جیسے متار طنیور اور قانون بجائے اور کوئے ہے آ واز پیدا ہوئی ہے پہلے نقر کو نتج مین پیونک وار نے سے تعویہ دی ای کی بعد صور کو تا قور کے ساتھ جس کا معنی ہے وہ شے بھی المشیاد کیا ت جس جس جس جس جس جو کہ اور خواری کی ابتدا اس کی موت کے وقت سے شروع ہوجائی ہے ذکہ کئی مور کی ابتدا سے اس میں ایس کی تاری کے مور کے ایک اور اور نی ایس کے اور کے ساتھ اور لا ان کی تاری کے ماری وی ایس مور کی ابتدا سے دکہ کر سے تھی اور کی کوئی کرنے کی تاری کے ماری کی دیا در اور نا سبت معلوم ہوتا کے انہوں کی دیا تا سبت معلوم ہوتا

اور سلی نے کتاب المعبان علی قرکیا ہے کہ فر کئے علادہ کوئی اور چز ہاں الے کہ افر کئے سے علادہ کوئی اور چز ہاں الے کہ اخبار علی آ بات کہ صور علی اردان کی گئی کے برابر سوران جی تو جب کے صور ہے ہوگا تو فتر اور کئی دونوں علی جی لائے جا کی ہے تاکہ آ داز علی شدت پیدا ہوا اور جہان کی جا کت اور قرائی کا موجب ہوا اور جب نے اور کو گئی الائت اکر یں کے کینگر اس للنے کا متعمد اردان کو اور ہوئی علی اللہ کا متعمد اردان کو ایدان کی طرف ہوجتا ہے اور وہ صرف گئے ہے حاصل ہوسکا ہے لیکن اس کلام علی جی ایدان کی طرف ہوجتا ہے اور وہ صرف گئے ہے حاصل ہوسکا ہے لیکن اس کلام علی جی ایکن شدت کا سب کینگر ہوگا اس سے کہ کہ دونو سے کہ جب نقر پہلے تھے کہ ماتھ ملا ہوتا ہے گئی ارزو کر یں گئے کہ بالیکنیا کا گئیت کے کہ وہ تو سوت کو راحت سمجیس کے اور اس کی آ رزو کر یں گئے کہ بالیکنیا کا گئیت الفا خیاتے اور اس کے برحوں علی ایتواعی الفرائی دور کے بارے علی کوئی شدت اور حساب کے برحوں علی گران ال

مر برکاجائے کراس شوت کی ابتدادی شوت ہے جو کہ پہلے فریش می قوم کو ا

عَلَى الْمُعَافِدِ بْنَ نَظَا كَافْرُول پر ہے اس لیے کہ اُگر چہ کیلی وقعہ ایمان والے اور نیک وگ بھی شدت اور تخق میں گرفتار ہوں کے لیکن ایمان کی تا ٹیراورا نیما ہیلیم السلام اور قرآن پاک کی شفاعت کی وجہ سے وہ تخق آ سائی عمل بدل جائے گی۔ بخلاف کفار کے کہ اس روز ان پرزم بوم شدت ہوسے گیا۔

غَیْرُ فَیبِیْرِ آسان ہونے والی ہرگزئیں جیبا کدونیا میں ان پرکٹی اور شوت آسان ہو جاتی تھی۔ ہو جاتی تھی یا جس طرح کداس دوزگی شعرت اور کٹی ایمان والوں پر آسان ہو جائے گی اور سی حلی منزل ہے جس اور سی منزل ہے جس نے اس منزل میں شدت اور کٹی نامین منزلوں میں شدت اور کٹی زیادہ تیزلائی میں شدت اور کٹی نیادہ تیزل میں اور جس نے اس کی شدت اور کٹی سے نجامت بائی آ اے آسمند دور کی منزلوں میں شدت دور کی منزلوں میں شدت دور کی منزلوں میں شدت دور کئی سے نجامت بائی آ اے آسمند دور کی منزلوں میں شدت دور کئی ہے تجامت بائی آ اے آسمند دور کی منزلوں میں ذاتی ہوگی۔

اور جب آپ نے معلوم کر لیا کہ کفار پر شدت اور کئی اور ان کے بارے جی میرے قبروا نقام کے کلیور کا وقت موت اور اس جی ایرے جی دیان ہے گز رجائے کے بعد ہے نہ کہ دنیا اور اس جبان کی آئیس شدت اور کئی جس کر فار کر دیا اور کئی جس آئیس شدت اور کئی جس کرفار کر دیا جائے تو آئیس ٹر ہے کمل اور کفر کی فرمت اور مال اور نفخ لینے کے دومرے اسباب پر فقر مت اور مال اور نفخ لینے کے دومرے اسباب پر فقر مت اور طاقت حاصل نہ ہوگی اور استحان اور آئیش کے معنی کی صورت نہیں ہے گے۔
ایس ان سے انتہام لینے اور آئیس کفر کی مز اور سے کی طلب عمل جلدی زکریں۔

خَرْضُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا مَجْعَة جُورُ وَ مِن اورا بِ جَعَيْمُ مِنْ مِنْ بِيدِ أَكِيا بِ ثَنَ تَبَاشَاسُ كَيْفُونَ ثَمَى شَطْعُرُ عُورِت ثَمَى شَاوَلًا أَكُونَى رُوزَي ثَمَى مَدَكِثُوا اللَّ قَاصَرَاحُ

وَجَعَلْتُ فَهُ هَالًا خَبِيرُودًا اور بم نَهُ اللَّ مَنْ لِلِي اللَّهُ وَاوَالِ كَمَا جَسَ كَلَّ هِو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَبْدُودًا

ے در ہے گئی رہی ہے۔

تعبرترین با است فرمایا ہے کہ جس مال کی مدد ہے در پر پہنچی ہے تمان حم کا ہے۔ بہلی حم علاء نے فرمایا ہے کہ جس مال کی مدد ہے در پر پہنچی ہے تمان حم کا ہے۔ بہلی حم عاصل ہوتا ہے خریج سے زیادہ ہے۔ بخلاف دوسرے اموال کے اوران آیات جس اس حاصل ہوتا ہے خریج سے زیادہ ہے جو کر قریش جس مال واری اور وولت جس مشہورتی جس کا تام ولید جن مغیرہ تھا اُ سے ان تیموں ہم سے مال واری اور موسم کر ما ہے چیل ہے شار باغات اور کھیتیاں تھی اس کے باغات جس موسم سرما اور موسم کر ما ہے چیل ہافراغت ہوتے ہے اس کے کھیتوں جس جرح کی فیل پیدا ہوتی تھی اور اس کے بہتار موسکی تھے جن کی اون ووروہ تھی اور میں جرح کی فیل پیدا ہوتی تھی اور اس کے بہتار کے کرمروار یو بیچنے تک مختلف متم کی تھا رہ کرنا تھا اس کے بہتار نوکر اور خلام تھے جو کے کرمروار یو بیچنے تک مختلف متم کی تھا رہ کرنا تھا اس کے بہتار نوکر اور خلام تھے جو کی ان کا مول پر مقرر تھے۔ کہتے جس کہ اس تھر قراواتی اور سے مناز کر اور خلام تھے جو

کرنے کے نے اے بیچ بھی مطاقر بائے:

دَائِیْنَ شَہُوفَا اور ہم سنے اسے بیچ عطافر بائے جو کر بہترین اولا وہیں اور بیچ

بیشہ اس کے پاس حاضر رہتے ہیں کہی جائیں ہیں ہوئے اور اس کے فی اور بال وار

اس کی زندگی جن ہو جائے بلکہ وہ ان کی طاقات کی وجہ سے بیشہ فوش رہتا ہے اور لذت

اس کی زندگی جن ہو جائے بلکہ وہ ان کی طاقات کی وجہ سے بیشہ فوش رہتا ہے اور لذت

افرات کی زندگی ہی اور تجارت کی طرقات کی وجہ بھال کے لیے بھی اپنے سے جدافتیں کرتا اس

نے کہ قالم احماد فلام اور دیا نہ وار فر کر کام کرنے والے موجود ہیں اور اس کے جیے اس

اور اس کے رہی اور میم ہوتے ہیں اور اس کی ہیر اور میش ہیں شریک ہوتے ہیں اور اس کی ہیر اور میش ہیں شریک ہوتے ہیں۔

اور اس کے رہی اور بین ہیں۔

وین ہے اور وونعت نیم رہتی بلکہ غم وحسرت کا موجب ہوتی ہے ہم نے نعت بوری

ادر کہتے ہیں کہ شہودا کا لفظ شہادت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے گوائی۔ میٹی اس کے بیٹے اس کی بات کی صداقت پر کوائل دیتے ہیں اور اس کی سرشی کے خلاف کئیں ہیں marfat.com

حضور ملی الله علیه و ملم کی بابر کت جمیت میں پہنچ کے اور آپ بن کے قدموں میں واسل بی موے اور حضور ملی الله علیه و ملم نے آپ کو اپنی قمیش مبارک کا کفن ویا اور ان کی وفات پر حضرت آم علم آم الموشین رش الله عنها نے ان کا ان تشاوں میں و کر کیا:

> ایکن الولید بن الولید بن النفیرة ایکن الولید بن الولید فتی العثیرة

> > وليدبن وليدكا اظهارا سلام ميس ضلوص

ادران کے ججب معامل میں تئی ہے ہے کہ آپ جگب بدر ٹیں مجورہ کھار کے marfat.com >

مختمرید کہ ولید کے بیٹے مب سے مب قابل کام آنے والے اور قوب صورت اور خوش تما جوان نے کہ قریش کے چورے قبلے بش ان کی مثال دی جاتی تھی اور چونکہ وافر مال اور کام آنے والی اولا وسرواری اور مرہبے کے بغیر پُر روش تبیس ہوتے اس لیے بش نے اے مرتبہ سرواری اور عزت بھی کامل بخشی۔

وَهَ يَهُ ذَنَ لَهُ تَعَهِدُ اور بھی نے مروادی اور مرتبے کی متدکواں کے لیے ہمواد
اور مضبوط کیا کہ آم آم نگی اوگ پر صفرہ اور مشکل بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہے اور
اے ابنا حاکم بھٹے تھے بہال کی کہ اس قبطے کے درمیان اے دولف دیے جاتے ہے
اے وجید بھی کہتے تھے اس لیے کہ اسٹے اوصاف بھی بھٹے تھا اور شعروش کی مختف ملاحیتیں رکھنا تھا اور شعروش کی مختف ملاحیتیں رکھنا تھا اور اے اس کی خرب صورتی اور فوٹ اخفاق کی وجہ سے رہائی ہو تی اور ان تمام خوجی سے باوجود اسپے پروروگاری خوس کا اس تدریا شرک کا بھول بھی کہتے تھے اور ان تمام خوجی سے باوجود اسپے پروروگاری خوس ان کی اور ان سے موسی کا افزاد کی گا فظاف کی تعمل کے باوجود اسپے مال جو اور ان سے موسی کا انتظام کرنے کی اور ان سے موسی کے اور ان سے موسی کے اور ان سے موسی کے اور ان سے کہتے کے دوسان بیان کرنے بھی تھی کہ ہروفت اپنے کہتے کے دوسان بیان کرنے بھی تھی کہ ہروفت کا سینے کہتے کی تھیں اور موسانی بیان کرنے بھی تھی کی تھیں ہے کہتی اور موسانی بیان کرنے بھی تھی کی تھیں ہے کہتی اور موسانی بیان کرنے بھی تھی کہ تھی کہتے تھی کو گئی تھیں اور موسانی بیان کرنے بھی تھی کہ تھی کو گئی تھیں اور موسانی بیان کرنے بھی تھی کہتے تھی کو گئی تھیں اور موسانی بھی کہتے تھی کہ اور موسی کی طرف اشارہ خرایا جارہا ہے کہتے کی تھی کا دیکھوں اور موسانی کی دی تھی کہ کرنے کی تھی کا دیکھوں کی کھیل کے دیکھوں کی بھی کھی کی کھیل کے دیکھوں کا طرف اشارہ خوالیا جارہا ہے کہتے کی تھیں کا دیکھوں کا موسانی میں کا دیکھوں کی دیکھوں کی اور اس کی ای مقبل کے دیکھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کا ان کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کھوں کی کھوں کے دوسانی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے دوسانی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے دوسانی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھو

نگ یکفت اور ان کاریک کران محموان کا عمر اور کراس سے پاس جی اور ان کا عمر اور ان کا عمر اور ان کا عمر اور ان کا میں کرتا ' طبع کرتا ہے کہاس کی و نیاو آخرے کی نعیش زیادہ کروں۔

تنگذا اے سیطن نمیس رکھنا جاہیے اس لیے کہ بائٹ نگان لائٹائیٹا علینڈا تھیل وہ اعاد فی قرآنی آیات سے عماد رکھنے والا ہے اور ہفارے کلام کا عمادُ ہمارا عماد ہے جبکہ اپنے سنعم کے ساتھ عماد رکھنا گزشتہ نعمال کے ازالہ کا تقاضا کرتا ہے جہ جائیکہ دوسری نمیت کی زیادتی کی قوتع کی جائے۔

و گھن اور برت نکاروں نے تکھا ہے کہ اس آ بت کے قول کے بعد ولید کو بال اور مرتبے میں ہے ورہے فقصان الآق ہوہ شرورہ موگیا بہاں تک کرفقیر ہوگر موا۔

اور کفر بھی عماد کا معنی ہے ہے کہ دیدہ والستہ حق کو باطل قرار و سے اور اسے وگر گون کرنے کے دریے ہواور یہ تعربی میں ہے شعر پیر تم ہے۔

#### كفركي حيارقسمول كابيان

خىرىزىن **سىسىسىسى (۴۹۲) سىسسىسىس**انىدىن يار

#### ولید بن مغیرہ کے عناد کا بیان

چر جب اس جلس ہے آٹھ کر چا کیا گیا گیے فرانوجہل کو پیٹی اور لوگوں نے کہا کہ آت محر (سلی الشرطید دسلم ) نے ولید کواسینہ کام سے فریغتہ کرایا اور وہ اس کے وین کی طرف قدرے ماکل ہو کیا ہے۔ ابوجہل قریش کے دومرے مردادوں کو ساتھ لے کر اس کے گھر مین کی اور کھنے لگا کہ جس نے تیرے بارے جس بخت بجیب بات کی ہے کر قو محر (من فی الشرطیہ وسلم ) کے دین کی طرف ماکل ہو گیا ہے۔ شاید ابو قافہ کا بیٹا جمدہ فی شور ہا محر (من فی القد علیہ وسلم ) اور اس کے ضعام کے لیے بچا کر لاتا ہے اور وہ سب ل کر اسے کھاتے ہیں کھے اس کی رقبت ول جس پر پر ہوا ہو گئی ہے۔ ولید ہے با تھی ٹین کر بہت پر بیٹان ہوا اور کھنے لگا کہ مرکی دولت مندی تعیش اور ناز وقت کو قو قو جان ہے اور تھر (علیہ السلوق والسلام) اور وس کا وہ دومرا دوست جو کہ وہ بچھے ان کے کھانے کی کیا پر داوے یہ ابوجہل بھا کہ اگر مستمتے کی برابری نہیں کر بچٹا تھے ان کے کھانے کی کیا پر داوے یہ ابوجہل بھا کہ اگر مستمتے کی برابری نہیں کر بچٹا تھے ان کے کھانے کی کیا پر داوے یہ ابوجہل بھا کہ اگر مسلم مسلم کیا ہے اس کے مالے کے کیا پر داوے یہ ابوجہل بھا کہ اگر مسلم کا مسلم کا میا کہ اس کے مالے کی کیا پر داوے یہ ابوجہل بھا کہ اگر مسلم کا مسلم کیا ہم مالے کی کیا پر داوے یہ ابوجہل بھا کہ اگر مالے کا میا کہ مالے کی کیا پر داوے یہ ابوجہل بھا کہ اگر مالے مسلم کا مالے کی کیا ہے دائی کے کا میالے کی کیا کہ داکھ کا میں کیا کہ مالے کی کیا ہے دائی کیا کہ کو کھوں کو میا کے کہ کیا ہے دائی کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ تاہ کا مالے کی کیا کہ دور کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کی کے دور کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کی کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کو کھوں کو کھ

صورت فی الواقع بول تی بو تھے جائے کرتو محرسجد س قدم رتو فرمائے اور ہم تمام تبائل قریش کوجع کرتے ہیں اور تحد ( ملی ہنسلؤ تا والسلام ) کے بارے ہی مشورہ کرتے ہیں۔ ولیدا اوجہل کے عمراہ روائد ہوا اور وومبحہ مبارک جس پینے اور قریش کے تمام قبال اوران کے سروارجی ہوسے۔ ابرجہل ابدلیب ابوسفیان اعتر بن الحارث اسیدین خلف اور عاص بن داکل سب کے سب دلید کی طرف متوجہ ہوئے اور کمنے بھی کہ ہمیں ہنے۔ مشکل وریش ب کرجمر (صلی افتدعلیدوسلم) نبوت کا دعوی کرتا ہے اور ایک کلام پر حتا ہے اور کہتا ب كديد كلام بحدير الفرتعالي كي طرف سے نازل جوتا ہے اب موم في قريب بي يكي ويك لوگ جوم درجوم ای شهرشی واروجوں کے اوروہ اس کلام ادر اس مدی تیوت کے بارے عمام سے پوچیں کے ہم عل بعض کہتے ہیں کریشا عرب اور پر کام شعر ہے اور بعض كتيمة عين كدي فيخف ميخولنا ب اوريد كفاس يه جوده ب ان دونول و تول شرا أسمان اور نشین کا فرق ہے اور سے باتیں سُن کرلوگ اے مناری ہے بھی اور بے مقلی قرار ویں ہے۔ ایک چیز مقرر کرلیز جاہیے تا ک اس شہر کا ہر آ دگیا اس شہر علی دارد ہونے والوں ہے وعل بات كي اوروه اوك محمر (صلى الله عليه وسلم) كا كلام شن كرفريفية شهرون اوراس ك م رويده وزجون اور چونکدين تعالى نے تيجے بهر وجوه عمل و وانائی تجربه اور ب شار مکون ک سروسا دست کا ہم برفخر اور اقبار بخشا ہے ہم اس سنلد میں جری طرف رجوع لائے ایں تا کہ جو کچھ تو مقرو کرے ای کے مطابق ہم شہر کمہ علی منادی کرادیں اس کے سواکوئی مجی کمی متم کا افتدا این را بان برا الدے اور سب یک زبان اور یک کالم بوکر وی بات كيل وليدتمون ورك في مركون موكرسويها ربا ازال بعداى في كما كماكرتم ال كلام كوشعرا ورحمه (معلى الله ماليدوملم) كوشا حركبوتوني الغور نصوروا وقرارياة محاس ليرك مِس نے مبید بن الا بر**ک** اُمیہ بن ابی الصلت اور دوسرے بہلے شعراء کے شعرے ہیں اور بار بارست زراً يكام شعر برگزنيس باورندى يحد (ملى الدّعليه وملم) كوشمر كنيز کا ملقہ ہے اور اس کے اس کلام کو کہانت کجواور حمر (علیہ العملونة والسلام) کو کا این قرار وو تب ہی انسوردا رخیرو سے اس کے کہ کا ہی بھی ج بول اور کھی جیدٹ جکے نجے (علیہ العمادة

غاموش بيندكمايه

marfat.com Marfat.com

نزول کی حقیقت کو پالیا تھا اور وواس مجھ کے پاوجوداس کے برخی ہونے کو باطل قرار

ویے علی بوری کوشش کرتا تھا اور اوگ اس سے اس محروہ کام کی تدبیر یں جا ہے تھے۔ اور وہ اُٹین کفر کی تلقین کرتا تھا۔ بٹس اپنے منعم کے کلام اور اس کے رسول کے ساتھ اس عنا و کے ہوتے ہوئے وہ اس کی نعیت و بخشش کی زیادتی کی تو تع کس طرح رکھتا ہے۔ ہاں جس طرح کہ وہ اپنے تخریص ترتی کر کے تخریح امکی سرجے پر چوکہ کفر عناد اور ایجیس کا سرتہ ہے گئے جمیا۔

سنا روقه فن معنوقا از و کی ہے کہ اس اے دور ن جی صعود کے اور جاستے کی مراووں اور صعود دور ن جی ایک بہاڑی ام ہے جو کہ جرکی آگ ہے بناو کیا ہے اور صدید شریف میں وارد ہے کہ اس کی بائدی کی صافت بچاس (۵۰) سال کی داو ہے۔ در نے کو کی کل فر شخے معانہ کافر کو اس بہاڑی کی صافت بچاس (۵۰) سال کی داو ہے موثی کی برواد ہیں گے اس بہاڑی سورش کی برحالت ہے کہ جب جی وہ اس برانیا ہاتھ درکھ گا آس کا ہاتھ پھیل جائے گا ہی اس سورش کی برحالت ہو جائے گا اور جب وہ اس برانیا ہاؤں درکھ گا آس کا ہاتھ پھیل جائے گا ہی جرد رست ، وجائے گا اور جب وہ اس برانیا ہاؤں درکھ گا تو وہ می چیل جائے گا وہ اس کے ماتھ گھیجی گے جب کے جو اس کی برخ جائے گا اور دہ ابدالا یاد تھی درکھ گھیجی گے جب کے دہ اس بہاؤ کی چو گئی ہو گئی اور دہ ابدالا یاد تک اس کے بیچ گئی جائے گئی اور دہ ابدالا یاد تک اس کے دو ہو گئی گئی ہو گ

اِلَّهُ مُنْكُورٌ حَمْثِقُ اللهِ سَوْقُرا اَن كَلَّمْتُلْقُ مُوجِنَا شُرُونِ كَيَا كَدَا يَاسِكُلُ مِ الْهِي سِ فَا كَانَ مِ يَشَرَ وَفَقَدُ الدِراسِيةِ وَ كَن مِن قَامِ احْلالتِ الدِشْقِ لِكَا الدَارُونَ لِكَايا مِ مَاحَرِيا كَانَ وَلَا كَانَ عَلَى النَّالِيَّالِ السَّالِيَّ مِن عَلَى مَيْنِ سِهِ كُوكِومِ مَنْ عَرَسِهِ فِإِ كَامَ مِن كَانِنَ يَا كُلَّامٍ مِجْنُونَ الدَانِ احْبَلاتِ سَنَ عَلَى وَدِيدِ بِهِ كُومِ يَكَامٍ أَوْمِولَ سَنَ سَلَّبِ فَكُرُونَ فَإِلَى كَاكُمُ مِنْ الرَّالِيَةِ فَي إِلَّهُ وَمِولَ لَنَّ مِنْ اللَّهِ النَّيْلِ اللَّهِ الْمُؤْلِلَ فَي كَانِهِ الْمَالِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سیرین میں ہے۔ کلام ہے۔ پس چُرِقی شق ہے یا جن کا کلام ہے آ دگ کا ٹیس ۔ قواگر القائے ملمی کے لیے ہے اور آ دمی کی زبان برآ کندو واقعات کی اطلاع ہے قو تیسری شق ہے جے کہانت کیتے جی اوراگر جیان جس کی ٹا ٹیرکو پیوا کرنے کے لیے ہے قوجاد دے۔

فَقُيلَ كَيْفَ قَفُولُو ال رِلحن الى في كِها بديدِ احمَانات كا الدار و الكالي ب اس کے کیشن واقعی کواختال کے طور بریمی دل بیس ندلایا۔ اور وائش یہ ہے کہ کام اٹھی ہو نہ کہ آ دی اور جن کا کلام۔ پس اس ش کوٹرک کرنا ہی شخص سے کاٹل مزاو پر ولالت کرنا ب- اوراس مرك كي وجرب وولعنت كاستن والدائم فير فيل تكفف فَدَر بجراب لعنت کی جے کے کوئی نے کیا بعید انداز و لگایا اس لیے کہ شقیں مقرر کرنے اور احقال ظاہر کرنے کے مقام میں طاہرالفسادا حمّال وہ کر ٹریا فکر ونظر کی حقیقت سے خارج ہے اور یہ تمام اختالات كمليطور يرفاسد جي راس ليكراس جي شعري علامات جي سے قافيدكا الزام یا یا جا؟ ہے اور کوئی وزن موجود نمیں ۔ خیالی مقد بات سے مرکب نہیں بلکہ اس ش تافیہ کا الزام بھی شعری قافیوں کے خلاف ہے جیبا کر مختیق وتجس کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ ادرایک علامت کے ہوئے اور وہرے علامات کے ندہونے کے باوجوداس احال ک طرف جانا ہے صد خفلت یا انتہائی عناد ہے۔ اور حاد وکی علامات میں ہے اس میں تا ثیر لینغ پائی جاتی ہے جبکہ دومری علامات شیطانوں کے مادران سے استعانت خوداس کے میدان عزیت سے منزلول ذور میں ۔اور اس میں کوئی افظ مجل اور بے دمیانیس ہے۔ پس اس احمّال کی طرف جانا ای طرح ہے کہ برسفید چنز روئی اور ہر کول مے ملشت ہے ہے سارا کا سشباطین کی ملامت اور حادو کی اور شیطانوں ہے مور کینے کی خدمت اور شیاطین ک اوران کے افعال کی چروی ہے ڈرانے عل ہے۔

اور کہانت کی عاصت بھی سے اس میں فیب کی فریں پالی جاتی ہیں گیات کا بھی جزئے کونے سفنیہ سعارف کی فرریتا ہے جبکہ بدکلام سعارف کلیے المبرعلو بدکا ہد وہا ہے اور گزشتہ آستوں کے دانصات اور آخرت مشر اور نظر کے دانھات بیان کرتا ہے اسے کہانت سے مجم کری وی زریاف اور بوریاباف والی دکاست ہے اور مجنون کے بغیان کی علایات

تغيرم دين كالمستعبد العامل المستعبد ا

یں سے اس میں مثل سے جیدا مور کا بیان پایا جاتا ہے لیکن ان جیدا زمتش امر رکواس کلام میں واشح والاگ اور تو کی برا بین سے بھی تابیت فرمایا تمیا ہے اور مثال اور وضاحت کے ساتھ اس ایمید ہونے کو بڑ سے آگھاڑ بھیٹا کیا ہے اسے مجنون کا کلام کہنا چول کو کا گا اور بارکوا خیار کمان کرنا ہے۔ میں ان صرتے طور پر باطل احمالات کو ذکر کر کے وہ باردگر مسئت کا ستی بھااور اس نے ای قدر یرا کتھائے کی بلک

ن کی تعبیر می اس نے ترش رولی کی اس کیے کراس نے ان اواز مات میں ہے کی کی ذات بیٹیر میں نہ پایا تا کہ وہ ایک احال کو تعمین کر سکے اور اسے ترجی ہے۔ میں میں میں میں میں اور اسال کی اور اس میں میں میں اور اس میں اور اس اور اس اور اس اور اس اور اور اس اور اور ا

وَبَسُوَ اور چین بجیس ہوا کہ اب جھے قرک کی گئی ٹن کوکہ یہ کاام کام النی ہے فرشتے کے داستے سے چیچا ہے کو اختیاد کرتا لازم آیا اور وہ میرے اور میری قوم کے خامید کے خلاف ہے اور چیکہ بہل احمال شول کے لواز مات کو تابت کرنے ہے ناامیدی اور متر دک ٹن کو اختیاد کرنے کی فکر اور ٹم بیک وقت ہے اس لیے جس اور بسر کے درمیان ٹم کاکلہ تیس لایا کمیا تا کہ ان کے جماع ہونے پر دلالت ہو۔

فَعَرَ الْفَهُورَ بِحراكما فَ بِسُت كَل إلى والْبَيْ مِنْ كُوجِوك برين عَن اورا بِي جِرْسَيْ مِن

تغیرون ک ۔۔۔۔۔۔۔ ابھیوال پارا

حرکت سے نزون کیا اور اُن احمالات میں سے کرجتھیں کیا نظر میں اپنے وَ میں ہیں باطّل قرار دے چکا تھا ایک بدکوئی اور مزاد کے طریقے سے اعتبار کر لیا اور کیکھیے یاؤں اوج

و است کیم آورائی نے کیم کیائی کے کوئی تھے اس تن کی طرف رجورہ سے جے سے میں نے قود بطل قرار دیا ہے اور فکر وسائل والوں کے عرف بھی آبارے انتخا مرہ باطن سے فود بطل قرار دیا ہے اور فکر وسائل والوں کے عرف بھی تہا ہے۔ فتح کی کی چاہ و فیس کے مستعین ہونے کے باوجود افتیار کرنے اور فود کو اس کے مستعین ہونے کے باوجود افتیار کرنے اور فود کو اس میت وراز بھی فلطی پر قرار دے بلکہ اس کے است کی کرار دے بلکہ اس کے است کی کرار دو کے مقام پر فرکر کرے اور کیم کہ اس کتو ایش کے است کی بھی ہونے اور کیم کے اس کتو ایش کو بالل کرنے میں ام بھی یہ احتال اور پیش پورے دل سے زاک اس موٹی بہاں تھی کہ اس کے کہ اس کے اس باطل احتال میں حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی کا تھور بھی میں حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا تھی میں حمر کا دموی کیا اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا کہ میں حمر کا دموی کیا کی اور بنی برقق احتال کی حمر کا دموی کیا کہ کا تھور بھی میں دھور ا

فقال إن هذا إلّا سخر أَنْ فَنْ الرّ الله عَلَمَ الله الله عَلَمُهَا كُنْيِل بِ بِهِ كَامِ مُحرابِها جادد جر كُنْشَ كَيَا ثَمِيا بِ بِاللّ سے يا تجم سے يا گزشتہ جادد گردل سے اور به تيواس ليے زيادہ لي كه منورص الله عليه وسلم كے حال كود كھ كرجوكہ جادد گردل كے حال سے جدائے فكل نظر عمل اس كى كلذيب شكريں پھراس نے تتجہ نكالتے وقت بھى احمال بن كى مطلق تى كى اور كماك

اِن هَذَا إِلَّا قُولُ الْبَقَرُ ثَيْنَ ہِ بِكَامُ هُمَّ آدى كَا تُعَتَّر السكاش اِس طُرِحَ كَيْنَا كَدَ إِنْ هَذَا إِلَّا يَعْوَ اور كام إلى كراس كے انهام وَتَعْيَم كى مِحْدُوا وَكُلَّى رَبِقَ اور اے دوسری مرتبہ نظر الی بھی شق برقتی كی ترقیح ممکن ہوتی اور چوكداس نے اس بانچ میں شق ہے جوكہ برقتی اور واقع تھی اس درجہ روگر دائی اور الكاركيا انجاراس روگر دائی اور الكاركي جزاكے مقام عیں۔

سَلَطْمِیْدِ سَفَرَ عَمْرِیب جی اے سری ڈالوں گا جو کہ جم کے یا نچے یی طبقہ کا ا عن ب اوراند تعالی کے تبروغضب کا مظیراتم ہے اور جس خضب نے اس جی تعبور کیا اس

وَلَا تَغَوَّ أُورِ جَلَ جَائِے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی بکدا سے دوبارہ درست کر کے ابدالآباد تک جال ہے جس طرح کہ یہ معالد شق باطل کو تابت کر سکنا تھا تدا ہے چھوڑتا تھا اور اس سترکی ایک اور مغت بھی ہے کہ ا

اور من المرق بيد اور است في ب له المورد الم

اس عذاب متر کے علاوہ وہاں ایک اور عذاب ہے اور وہ زبانیہ اور ووزن کے کے مواقع کے علاوہ وہ زبانیہ اور دوزن کے کہ مواکنوں کا تسلط ہے جو کہ آتشیں گرزوں کی ضربوں آتشیں زثیمروں کے ساتھ کھینچنا آتشین طوق ڈالنے اردی کے کھینچا تائی اور ہائی خوف ٹاک شکلیں کا ہر کرنے کے ساتھ ہر کھی دلخلے جان لیکتے ہیں اور موت کا ڈاکٹ ٹیکھائے ہیں اس کیے کہ:

عَلَيْهَا الدون في والدخع إلى يَسْعَدُ عَضْرٌ الحِس أرجح

نتیران کی **سیست** (۱۳۰۰) **سیست** تیران کی از است

#### زبانيه كي خوف ٹاك شكل كابيان

اور حدیث شریف میں دارد ہے کدان کی آئٹسیں اُ بیٹے والی برتی کی طرح ان کی آئٹسیں اُ بیٹے والی برتی کی طرح اوران کے آ واز نیز کرینے والی بیٹی کی طرح اوران کے بال اس قد رہے کہ کو یا واکن کینے جا رہے ہیں اور فرارے کی طرح آگ کے شطے ان کے منہ ہے جوش مارتے ہیں ان بی ہے برایک کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک سال کی داوی فاصلہ ہے اوران میں سے برایک کے باتھ کی تعلیٰ لاکھوں کی محبائش رکمتی سال کی داوی فاصلہ ہے اوران میں سے برایک کے باتھ کی تعلیٰ لاکھوں کی محبائش رکمتی ہے۔ مہر بائی اور تری ان سے دل سے بالکل وورکر دی تی ہے ان میں سے برایک سرسر ہے ہوا کہ سے بالک کا مورکر دی تی ہے ان میں سے برایک سرسر ہم بازگر جہاں جا ہے۔

### زبانيالين داروغ جبنم كانيس (١٩) بون كى وجدكايان

اور ان کے ایس (۱۹) ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ووز خفی آئی کے ظہور کا گل ہے اور جس طرح کہ جب بھی الشرق الی کی دھت کی کام کومرانجام دینے کی طرف متوجہ جوتی ہے تمام محوقات کی روحانیات اس رھت کے کا دخاندگی خدمت کرتی ہے تاکہ اس کے قاضا کی صورت روغما ہواور اس کے کہتے ہیں ہے رہیت)

> ایروپاود سه و خورشید و فلک درکار اند منته ترک این بر منت کنی

تاقوائے کف آری و بغلسہ توری ایسی بادل اورا میا ند سورہ اورا سان کام عمل کے ہوئے ہیں تاکر قروفی حاصل کرے اور فقلت کے ساتھ نہ کھائے ای طرح جب الشقعائی کا خضب اور قبر کی ہم کو جاری کرنے کی طرف تو جرفر باتا ہے تو تقوقات کی دوحا نیات کو خدمت سے جارہ ہیں۔ اس کارخانہ خضب جرکہ دوز خ ہے مرانجام دینے کے لیے ایسا قرشین خروری ہوا جو کہ عرش جید کی دوحا نیت کے ساتھ تعلق رکھے اور اس کانام مالک ہے اور دوا بی عرفی میں میں ہنائیس اور اس کا چرو کمی کے کشادہ نیس دیکھا۔ اور دوائی مکان کے بحولد بادشاہ کے ہے کہ باتی سب فرشتے اس کے تابع فرمان میں اور تھم کرنا اور کام کراتا اس کی ڈویل

اور ووسرا فرشتہ بھی ضروری ہے جس کا کری کی روحانیت کے مہاتہ تعلق ہے اور طبقات پر چنیسوں کی تشیم اور برکمی کے عذاب کا اعداز ومقرر کرنا اس کا متعسب ہے اور وہ مالک کا دیوان اور وقتر وار ہے۔

اور تیسرا فرشته بھی ضروری ہے جوساتویں آسان کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے جو کہ زخل کے اور عذاب کی جو کہ انسان کی دوحانیت کے ساتھ تعلق رکھے جو کہ زخل کا کمسکن ہے اور عذاب کی دوسری قسموں کو جیشہ رہنے کے قاتل بنانا اور لیے اور ان جسموں کو جیشہ رہنے کے قاتل بنانا اور لیے ہوئے اور معروب اعتماء کو درست کرنا اس کی زیوٹی ہے اور معروب اعتماء کو درست کرنا اس کی زیوٹی ہے اور معروب اعتماء کو درست کرنا اس کی زیوٹی ہے اور معروب اعتماء کو درست کرنا اس کی زیوٹ

ادر چوتھا فرشتہ بھی ضرورتی ہے جو کہ چینے آسان کی روحانیت سے تعلق رکھے جو کہ مقام مشتر کی ہے اور دوز نیوں کے درمیان جگڑے ڈالنا تا کہ بیروی کرنے والے اور راہبرایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑا کریں اور ایک خفس دوسرے پر احنت اور فقرت کا اظہاد کرے جیسا کہ قرآن مجید جی جگہان کے باہمی جھڑوں کا ذکر ہے اس کا کام ہے اوروہ بحزید کامنی مالک ہے۔

ادر پانچال فرشتہ می ضروری ہے جوکہ پانچ یں آسان کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھ جو کہ مرزغ کامسکن ہے اور جنہیوں کو بکڑنا اپاندھنا محینچا اور پنائی کرنا اس کے قرمے ہے اور وہ بالک کا کوقوال جلاوا ورمیر عقراب ہے۔

اور پھٹا فرشتہ بھی ضروری ہے جس کا چو تھے؟ سان کی روجائیت کے ساتھ تعلق ہو جو کہ مورج کا مقام ہے اورا عقادات کے باطل ہوئے اور اعمال کے فیج ہوئے کا اظہار کرنا اور دوز فیوں پر رموائی اور ندامت ڈالٹا کہ دوجائی عذاب بھی گرفآرر ہیں اس کا کام ہے اور دوائی جہان کے معلم اوراستاذ کے منصب پر ہے۔

اور ما توال فرشتہ مجی ضرور کی ہے جو کہ تیسرے آسان کی روحانیت کے ساتھ تعلق سکھ جو کہ ذہرہ کا کل ہے اور دوز نیوں کو غیر موزوں صعدا کیں اُٹری آ وازی کی فوجہ بین ا

ز فیراورهمین یادولا ناوس کا کام ہے اور اس جہان کے کویے کے منصب برے۔

اور آخواں فرشند بھی ضروری ہے جو کہ دوسرے آسان کی روحائیت کے ساتھ تعلق رسکھ جو کہ مطارد کی جائے قرار ہے اور ایک گردہ کی خبریں دوسرے گردہ کو بہتچانا اور دوز خیول کے عذاب کی کیفیت ایک دوسرے پائی نقل کرنا تاکہ اسے شن کر ان کے قربیوں اور دوستوں کے ولی جلیں اور شدید حسرت دائن گیر ہوائی کا کام ہے اور دہ اس جہان کے بمزلہ جاسوں برکارے اور قاصد کے ہے۔

اور تواں فرشتہ می مغروری ہے جو کہ پہلے آسان کی رومانیت کے سائد تعلق رکھے جو کہ جاند کی سیرگاہ ہے اور ذخوں کو متعنیٰ کرنا کہ بودک کو پیدا کرنا اور ان کے جسمول سے پہیپ اور خون کو چشمول کی طرح جاری کرنا اس کا کام ہے اور وہ وہاں کے جراح کے۔ ۔

ادر دسوال فرشتہ بھی مغروری ہے جو کہ کردا آتش کی دوجانیت کے ساتھ تعلق رکھے اور آگ جانا اشتعاد نکالنا اور دوز خیوں کے جسموں کو پکا کرنا! یا : شیوہ ہے ادروہ اس عالم کے باور کی کے منصب پر ہے۔

اور گیار موال فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ کرہ ہوا کی ردھانیت کے ساتھ تعلق رکھے اور وُھواں اُٹھانا اور اسے دوز ثیوں کے جسموں کے سوراخوں اور سیاموں بھی وائل کرنا اور زہر کِی ہواکوٹر کت بھی لانا اس کا کام ہے اور وواس جہان کے فراش کے منصب پر

اور بارہوال فرشتہ بھی ضروری ہے کہ جو پائی کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھے اور طبقۂ زمبر ریکو سنواریا اور دوز خیول کے جسمول بھی بے انتہا شنڈک پیدا کریا اس کا کام سباورد دال عالم کے امیرالحرکے مقام پر ہے۔

اور تیر بوال فرشتہ می ضروری ہے جو کرفاک کی روحا دیت کے ساتھ تعلق رکھے اور دوز فیول کے جسموں میں زبردست ہوجہ پیدا کرنا اور ان کا ہر دائن ، بہت بڑے پہاڑگی بالند ہوجائے اور ان کی ہر ران دوسرے بہاڑکی طرح تاکدان پر بلتا اور چانا و شوار ہو

اور چودہواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ معدیقات کی روحانیت کے ساتھ متعلق رکھے اور ڈیجر اور فوق ورست کرنا اور لوہے کے دوسرے آلات کو آگ جی ڈال کر گرم کرنا اور سوئے اور چاندی کی تختیاں بنانا تاک ان کے ساتھ دوز ٹیوں کی بیٹنا نیول پیٹوں اور پہلوڈ کی کو اغابیات اس کا کام ہے اور دو اس جہان کے لواد کے متعب پر ہے۔

اور چدر ہوال فرشتہ بھی ضرور کی ہے جو کہ بناتات اور درختوں کی رومانیت کے ساتھ تھا۔ ساتھ تعلق رکھے اور زقوم کا درخت آگا گا اور وہ سرے خارد ارز ہرآ لود درختوں کو پالنا تا کہ وہ دوز خیوں کی خوراک جس صرف ہول اس کا ذریہ ہے اور وہ اس جہان کے بھز لہ کسان سکھے۔۔

اُور سونیواں فرشند بھی مقرورتی ہے جس کا تعلق حیوان کی روحانیت کے ساتھ ہواور سائپ کچوڈ تھی اور پیوکو روز نیموں پر مسلط کرنا اس کا کام ہے اور ووائل جہان کے جمز لد میر شکار کے ہے۔

ادرستر ہواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ اطبیقہ طبع کے ساتھ تعلق رکھے جس کا مقام جگر ہے اور دوزخیوں کو ہے انتہا ہوک اور بیاس دیتا تا کہ الجوع الجوع اور انعطش انعطش کے عداب جس کر قاریوں اور زقوم وقیم کو کھائی تھیں اس کا کام ہے اور وہ اس عالم کے بحول طبیب کے ہے۔

اورافغار ہواں فرشتہ بھی ضروری ہے جو کہ نطبی تکہ کی رومانیت کے ساتھ تعلق ریکھ جس کامکل مضفہ منوبری ہے اور ول کود در فیوں پرستانے والی کیفیات جسے ہے انہا خوف ہے صد کھیرا بہت اور ہے بناہ شرم ساری ڈالٹا اس کا کام ہے اور وہ اس جہال کے بحو کہ مرشد اور شیخ کے ہے۔

اورانیسواں فرشتہ نجی ضروری ہے جس کا تعلق للایے مشکل ہے ہو جس کا گل دیا تے marfat.com Marfat.com مرون ہے اور دو زخیوں کواچی ان خلطیوں پر تیمیہ جو کہ انہوں نے علم وٹمل میں کی تیمیں اسور دھیے واقعبہ اور ان کے والاک کی توت اور اپنے شہبات کی خرابی کو دریافت کرنا اس چزکی عقمت کا ظہور کہ جسے تھے اور اس چزکی حقارت کا ظہور جے عظیم بھیمنے تھے اس کی تعلیم سے حاصل جو کا اور دوائل جہان کے بحزلہ مکیم اور فیلسوف کے ہے۔

اور چونکہ کا دخان عذاب ظاہری اور باطنی طور پران روحانیات کے ابتاع کے بغیر پروائیس ہوتا اس کے ابتاع کے بغیر اپروائیس ہوتا اس کے ابتاع کے بغیر ایس ہوتا اس کے ان کے ابتاع خرودی ہوائیس ہیں ایس (۱۹) افراد کا رخان رصت کو مرانجام دینے تھے اور ان کے خادموں امددگاروں اور چروکاروں کا کوئ ہے جو تارکرے جیسا کہ دنیا جس ان انجس (۱۹) روحانیوں کے گئیروں کو کوئی شارٹیس کر سکی تھا۔ وَمَا يَعْمَلُورُ وَمُنْ اَلَّهُ عَلَى اَلَّهُ عَلَى اَلَّهُ عَلَى اَلَّهُ عَلَى اَلَّهُ عَلَى اَلْهُ عَلَى اَلْهُ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اَلْهُ عَلَى اَلْهُ عَلَى اَلْهُ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى ال

اور بعض تحقیق نے کہا ہے کہ چونکہ دوز خ تحوستوں اور ڈکھوں کے جونے کی جونے کی جونے کی جونے کی جونے کی جونے کی جہ ہونے کی ایک جر ہے تو دہاں جس تحریق کے مہاب ایسی (19) جی دہ ہے تو دہاں جس تحریق ایسی ایسی ہے ایک خورت کی جنت کے موکل جرایک کی نحوست بہنچائے کے لیے ایک فرش معین ہوگا جس طرح کہ جنت کے موکل افریق کے لیے دنت کے موکل افریق کے لیے دنت میں لیے ایک فرش معین ہوگا جس طرح کے جنت میں لیے بائی میں خورت بیٹن چونکہ جنتوں کے لیے دنت میں لیے بائی میں خورت بیٹن چونکہ جنتوں کے لیے جنت میں لیے بائی میں خورت بیٹن چونکہ جنتوں کے مطاور دیکر معادت میں ان کے لیے دست الی کی فرانوں سے بلکہ ان معادتوں کے طاور دیکر معادتیں ان کے لیے دست الی کی فرانوں سے خام برگ جا توں میں خصرت ہوئی۔

اور عماء نے کہا ہے کہ دوز خ نئس اٹ فی کے فیاد کی سرا ہے اور نئس انسانی کا فیاد اس کی دوقو قول میں جو کہ نظری اور مملی میں لائن ہوتا ہے اور وہ اس فیاد ہے جو الی اور طبی قوقوں کو اپنے موقع محل میں استعمال تبیس کرتا بکہ ان قوقوں کو اس متعمد کے خلاف مستعمال کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی تئی ہیں قو ہر منابع کی گئی قوت کے مقالے میں لاز ما ایک فرشتہ بیدا ہوگا جو کہ اس قوت کو منابع کرنے پر مذاب دے گا اور حیوانی قوتی

بارہ (۱۳) میں: پانچ کا ہری حوال اپانچ باطنی حوال کو ہے شہویداور توب خصید اور حبی کو تھی سات ہیں: جذب کرنے والی روکنے والی بہنم کرنے والی تو ورکرنے والی افغرا کو جزویوں بنائے والی تشویم کرنے والی اور پیرو کرنے والی۔

اور حماب دالے کہتے ہیں کہ عدد کیا دوستمیں ہیں بھیلی اور ایک سے نو تک ہے ہور کشراور وودس سے ہے انتہا تک ۔ پس اس عدد تھی قبیل کی انتہا کو کشر کی ابتدا کوجع فر بایا عما ہے۔

اور علائے کلام نے کہا ہے کہ جتم کے سامت درواز سے جی ان جی سے ایک ایوان والے فاسقوں کے لیے ہے اس درواز سے پر ایک محافظ مقرر ہے اس لیے کہ فاستوں کو صرف ترک میں کی وجہ سے عندا ہے ہے اور لین اور باتی چے درواز دل جی سے جرا لیک پر تمین محافظ مقرر جیں اس لیے کہ کفار کو تین چیز دوں کی دجہ سے عذا ہے دیں گئے ترک اعتقاد ترک قرار ادور ترک ممل

اور واعظوں نے کہا ہے کہ ون اور رات کے چوہیں (۲۴۴) مکھنے جیںاً پانچ کھنٹوں کی پانچ وقت نماز کے احرام کی وجہ سے معانی ہوگی اور ہر کھنٹے کے پوش کر جے مرضی المبی کی کا گفت جمل صرف کر کے شائع کیا ہے آ کیے فرشتہ ہوگا جو کہ بندا ہدیں گا اور میدکل م معتمر تقامیر علی حمزت عبداللہ بن مسعود رضی المتدعز ہے جمی منتول ہے۔

اور تقباء نے کہا ہے کہ اس عدد کا راز بشری عقبی دریافت میں کر عتی جس طرح کہ تمام شرق اعداد تو قبل کو جیسے آسانوں طبقات ترجین ستاروں بفتہ کے دنوں نصاب زکو تا اور کفارات کے عدد کماز کی دکھات کے عدد بلکہ پانچ دقتہ تماز کا عدد بھی اس باب سے ہے۔ دائفہ تعالی اعلم

ادر معتبرتقامیر علی مردی ہے کہ جب یہ آیت نافرل ہو کی ابوجہل فیمن نے تمام قریقی مردد ک کو داروالند دہ علی جمع کیا اور کہا کہ تم نے پکھر سنا کرتمہیں جمر ( صلی الفرطیہ وسلم) کا قیامت سے ڈرانا سب کا سب ایس (۱۹) پہرے داروں کے اعتاد پر ہے اور مس اور تم آئی کیٹر جماعت ہو اور اپنی ہما دری کے برابر کسی کو یکٹرٹیس بجھتے ہو۔ آ یہ تم سے سے Anartat.com

تغیرون ----- (۴۰۶) ------

برٹیس ہوسکا کرتم میں ہے دی دی آ دی ایک ایک پیرے دار کو چٹ جا کیں اور اسے مغلوب کر دیں۔ ایک مشہور میلوان ابوالاسد نائی آشا اور کینے دکا کہ ستر ہ (۱۵) پیرے داروں کو قو میں اکیلا کافی ہوسکا ہول اور پیرے دارتمہارے و سرے میں قوائل نے ان کے اس زراق کے جواب میں سرآ یہ نازل فرمائی:

وَمَا جَعَلُنَا أَضَحَابَ النَّاوِ اور بم نے صاحبانِ دوزخ نہیں کے کہ جن کے حاسلے جنم ہے اورلوگوں کو اعدادانا اور باہر فکالنا ان کے ذے ہے اور جس طرح صاحب بم نیم کو کہتے ہیں ای طرح بالک اور تعرف کو بھی کہتے ہیں جیسا کرمشہور ہے صاحب خان صاحب جلس بہاں صاحب ای منی جس استعال ہوا ہے۔

إلَّا مَلَانِكُمْ مُحرَفَر شَتِ اورفر شَتِ كَي طاقت تهيل معلوم بيكران بن ساك للك الموت ہے جوكد برارول كى جان أيك في يم يميني ہے اور اس كے مقاليے كى طافت کوئی لشکریا جوم کیس کرسکار نیزاس جهامت کافرشته اس کی بھی کہاہے کہ ہم جش موے کی وجہ عدد آوی اورجن پر میربان شہول اور دقت احتیار نے کری جیدا کہ بادشاہ جب کی شہریا گروہ ہے انتقام لینا اور ان پر قبر کرنا چاہیں او اس شہراور اس کروہ کی جنس کے علاوہ کوئی حاکم اور عال مسلط کرتے جیں تاکہ ہم جس اور مناسب ہونے کی وجہ سے مائل شہور یز فرشند طبی طور برمعموم ہے محماہ تیس رکھا۔ اس محا وا رون کوسر اوسے بر مقرر ہے ۔ اس لیے کدآ دی اور جنات کی جس سے اگر گنا وگاروں کو دوز تیوں کو عذاب وسينة برمقرر كيا جانا تو أن كناه كاروس كي من النيس ندلتي راور اكر أيس جي دوزرخ ش منزاب میں رکھے تو آئیس مذاب دینے کے لیے کوئی اور گروہ درکار ہوتا ای طرح سلسلہ چا تو تنگسل لازم آ تا اور اگراس کام پرنیون کومقررکیا جاتا ترب مانای اور معانی ک با دجود أليس عذاب دينا لازم آتا اس ليه آدي اورجن كاجهم آهم كي دا كي نزو كي كو برداشت نبیل کرسکا۔ نیز اسینے ہم جنول قریع ل اور دوستوں کا عذاب و کھنے کی وجہ ے ایک رومانی تطیف اُٹھاتے جو کر عذاب جسمانی سے بالاتر ہے بکدان سے ممکن ند موتا كدا ہے جنوب اور بھا ئيول كواس تحق كاعذاب ويں اوران **پر تكليف مالاجلاق لازم ج**و

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمُ اور بم في دوزخ كم موكلول كي مني اليس (١٩) نبيل ك

إِلَّا فِنْنَةً لِتَنْذِيْنَ كَفَوُّ وَا مَكُرَانَ لِأَوْلِ لَوَثَلَفَ قَمُولَ كَاعَدَابِ وَسِيخَ سَكَ لِلَّج و كركفر عن مرمحے تا كه وہ عذاب كى تمام اتسام عن كرقار بول اور اگر بم ايك ياوو يا تين افرا دکودوز نے پرمقررکرتے تو وہ ایک یا دویا تین فتم کاعذاب وے سکتے ادر بس جب ایمس (۱۹) افرادای کام برمقرر ہو گئے تو وہ وئیس (۱۹)فتم کے عذاب کی ڈیوٹی سرانجام دیں مے ادر عذاب کی اقسام آئیں ایس (۱۹) قسموں میں شخصر ہیں۔ ہی ان کے حق جی ان اقسام کو پورا کرنا تخفق ہوجائے کا جیرا کہ انہیں (۱۹) اقسام کو بودا کرنے اوران کے حصر ک دجار ریک ادر قوت ملی کیت کامترار سے اعمال ک کش کاور کیفیت کا متبار ے المال کی شدت کو پردا کرتی ہے اوران جی سے ایک فرشتہ لاکھوں کام سرانجام وب سكّا بيكن عمل كى عنف اقسام پر بودائيس أنز تا ان عن سے ايک فرد سے بينيس بوسكا كدودتم يا تحن فتم ك كام مرائعام وس منك حثل مك الموت ع على رور حثيل بجوتك مكماً اورمعزت جربكل عليه إنسال م بادش نبين برما سكنة اورمعزت ميكا نكل عليه السلام وى نازل نيس كريك جيدا كدكان و كونيس سكا ادر آ كوش نيس سكى اگريداي کام کی تم میں برادول مشکل کام مرانجام دیں۔ مثلاً کان کے لیے مکن ہے کہ برادوں آ وازیں سنے اور شریکھے اور آ کھ کے لیے مکن ہے کہ بزاروں رنگ ویکھے اور عاج شہو۔ لیں اگر ایک فرقعے کویم دوز فیول کے عذاب پر مقرد کرتے تو اس سے سب دوز فیول کو ا کیستم کا عذاب ممکن جوتا اور دیتالیکن عذاب کی دوسری اتسام جواس سے متعلق نه بول نداس سے مکن بیں اور ندوہ ان قسموں کا عذاب کرسے گا اور واس طرح کفار کے حق ہیں marfat.com

عذاب کی اقسام کو پودا کرنا اور جرنوح اور برقم کے لیے جدافرشنہ مقرر کرنا۔

لِيَسْفَرَقِنَ الْفَافِينَ أَوْقُوا الْمَكِتَابَ الريابِ بِكَيْفِين كَابِوق كُلّ بِ وَوَإِمَا یقین سامل کرلیں اور انہیں معاملات الب کے اسرائر کو بچھنے کی مثل فرشتوں کے احوال و افعال پراوراس بات پر کدان کی قوت کس چیز پش کمال رکھتی ہے اور کس چیز جمل کمال نيس ركمتى اوراس يركه كال على الاطلاق اور توى عقيقى بارى تعالى كى ذات يكسوا كوفى نیس اطلاع مامل ہے۔ نیز اگر انہوں نے اٹی کمایوں میں اس عدد کی بابت شاہدار دوال عددي وجرفيس تحصة توال تحق كى وجدا كراس عدوس عذاب كى اقدام كو بورے طور پر حاصل کرنا منظور ہے ان کی تعلی ہوجائے اور انہیں اس مختیدے پر بورا الميئان حاصل موادراس رسول عليدانسلام ادراس تازه نازل شده كلام كاافي جان بر احسان مانیں۔ پس ایستقیقن اور اس کے معلوفات بیں الم تعلیل اس کام کے ساتھ متعلق ہے جو كدسابقدات تنا وكي في سك ماست دائن بن عاصل مولى معنى وَمَا حَعَلَمُا عِنَّتُهُمْ بِثِنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ تُوتُو الْكِتَابُ وَيَزَدَادَ الَّذِينَ امَنُوْا انتاذا تاكد بولوگ بيلے سے آپ پرايمان دكتے ہيں اسے ايمان على زيادہ ہوجاكي اور جان لیس کر كفرنها يت معتر ب اور برسم كاعذاب فكفت كاموجب جوتا ب يل ايمان من بورے طور پر داخل موجانا جاہے اور كفرے كمل دُورى جاہے۔

وَلَا يَوْ ثَابُ الْفَيْفِنَ أَوْتُوا الْرَكَتَابُ وَالْمَوْمِيدُونَ اور ثُلَ شَكَرِي وہ لوگ جنس كتاب دى كئي اورائيان والے الله (١٩) كے عدد كيس من اور يشد كي كا كراكر بي ادوز غيرل كوعة اب وسينے كے ليے قومت كلى جرا أثر تى ہے تو ايك فرشته محى كائى تھا اور جرا أثمى أثر تى تو ايس (١٩) افراد لا كون كے مقاسلے عن كيا كر كي هي ماس ليے كہ وہ اس بيان سے معلوم كر ليس كے كہائيس (١٩) كومقرد كرنا اقدام عذاب كو جدے طور پر جن كرنے كے ليے ہے ندكر عذاب يان والوں كے مقال بلے كے ليے

وَلَيْغُولُ الْمَدِيْنَ فِي قُلُوْمِهُمْ مَرَحْقِ اورتا كروولوگ كين جن كے واول على جمالت كى يادى ہے واول على جمالت كى دج سے ان كا ايمان ضيف اور كرور ہے

اورا خال ہے کہ نسبت اینا عیہ سے لفظ طلا تیز ہو نین اس عدد ہے کیا طال دینے کا امارہ فرمایا ہے۔ گویادہ کہتے میں کہ اس عدد کا ظاہر تو یقینا مراد ٹین ہے تو اس عدد کا ذکر کس اور چیز کی مثال دینے کے لیے ہوگا۔ وہ چیز کیا ہے؟ بیان کیجیے تا کہ عارے دل میں بینے عالے۔

کیکن میلی توجید بھی کہ مثلاً کونٹل محذوف شاہ کا مضول قرار ویا جائے اس بات کا ایک لطیف اشارہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعانیٰ کے تمام معاملات اور اس کے جیب واقعات بھی میضیف الا بحان لوگ اور کا فرائی شم کے شکوک وشہبات پیدا کرتے ہیں اور اعتراض اور بحث کرتے ہیں۔

ادر جب اس دانند میں دوگروہول آبل کماب ادرایمان دالوں کے لیے ہوایت پر جابت نصیب ہول ادردوگروہوں شعیف الا پرنول اور کا فروں کو کمراہی پر کمراہی طی اوند تعالیٰ نے اوگوں کی عبرت کے لیے ارشاد فریائی:

عَلَيْكَ لِهِلُ اللَّهُ مَنْ يُكَانَّا بِأَكَى بِرَواقدَى اللَّهِ عَلَى الْصَوَاعِ مِيَّرَاءَ رَوَعِ مِي marfat.com Marfat.com

وَیَهُهُ بِی ُ مَنْ یَّشَاءُ اور بشے جاہے جارے فرمانا ہے اس طرح کراس کی نظرکواس واقعہ کے مجید اور باطن بھی جاری کرویتا ہے اور وواس کام کی مثبقت کا سراغ لیتا ہے اور اس کا سکون والعمیزان زیادہ ہو جاتا ہے۔

وقا يتعلَدُ بَعْنُودُ وَبَاكَ الْكَفُو اوراَ بِ عَ رُوروگار كَ تَشَرُون كواس كسوا كونى نيس جانا اوراس ك تشكرول على سے بعض بيس ملك الموت عليه السلام الميلي على عمله ورجين كدا كھول كرتى تها كانى جي جيسا كرونيا على سورج اور چائد بعض وو وول كر كام كرتے جين بينے كرايا كياتين ووائيميس اور دوكان بعض تين تين اور بعض جار چار مواليد ظارة بينى حيوانات نها تا اور جهاوات اور مخاصر اوجو يعني آگر بالى اور فاك بعض پائى پائى جي حوالي تسديعتى و كينا مغنا سوكانا نوانا اور بيكون است تيرو بين پائى ساور دورون مطاور مرئ مشترى اور وحل بعض چه چه جيسے چي ميش اليون سات سات جيس سات آسان اور سات ستارے اور بعض آغرا غير جي جيسے حوال اورا غير سات

نیں ایمان وانوں کو اجمالی طور پر اتنا حقیدہ رکھنا چاہیے کدووز ن کا کارخات انہیں (۱۹) مانا کھ کو تع کے بیٹر پر دائیس مونا کرتی شائل نے اس عدد کو اس کے کارکوں کے سلے مقرر فر مانا ہے اور چنکہ انڈ تعالی کی محمتوں کی تضییل جن کی اس کے ہر قول اور ہر قررارداد جس دھایت کی تھی ہے اکثر عوام کی تھے ہے بالاترے بیان کرنے کے لائی تمثیل اور نہا میلیم السلام کے واقعات جس دور فرخ کا از کر کرنے کے میں چر قرآن پاک اور نہیا میلیم السلام کے واقعات جس دور فرخ کا از کر کرنے کے میں چر فرخ سے ان محمول کے جان پر موقوف ہے۔

وَمُاهِيَ إِلَّا وَكُوى لِلْبَقِرِ اوروه دوزتُ نَيْن بِكُر آديوں كے ليے ايك الميت وجرت كران كے والات من كران قالى ك فضب اورائر بے وري اورائ ك

تعیروری \_\_\_\_\_\_ بھیراں اور آگر کھار کہیں کہا آپر چیداس عدد کی تعکمت ہمارے نبع کے ادراک بھی نبیر لیکن اس کا خلاف شکت ہونا خلاہر ہے اس لیے کہ یہ عدد بہت قبیل ہے اور عدد قلیل عبرت ادر خوف کا سوجب نبیں ہوسکار ہم کہتے ہیں :

وَالصَّنِيعِ إِذَا أَسْفَوْ اورَكَ كَاتُم جَهُدروشَ بِوتِي ہے جِرابِعِي أَفِق ہے ایمی (۱۹) وریتے لیکنے واقع ہے۔ چک عمل ان تمن عمرہ کا مول کے ساتھ ج کرزیان و مکان عمل انہیں (۶۹) کے عدد کی تاثیر ہے سرانجام پوتے میں اس بات پراستدان کرتا ہوں کر: 111 arfat.com

(mr) **\_\_\_** اِنَّهَا لَاَحْدَى الشَّجْبُو تَحْيَقُ وووزَحْ مِن شِراقِوالَىٰ كَرْمُووَكَارِمَانُولِ مِن سِه ا کی ہے کہ اللہ تعالٰی کی شاکن عدالت و انقام نے اس کار فانے میں ظہور فرمایا ہے اگر الیس (۱۹) فرشتوں کے عدد سے مرانیام پائے تو کیا جید ہے کہاس کی قدرت کے عمر و کارخانے ای عرو سے بورے ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کے دوزغ ڈیڈٹ ا لِلْبَصْرِ آ دمیوں کے لیے ڈرانے والی ہوئی ہے کہ جو چیزاس کے ادساف سے ہوتی ہے ان کے ڈرنے کا سب ہو آل ہے جبکہ دوسرے کا رخانے بھے جاند کے فور کی تا ٹیٹر رات کا جانا اور من کا آنا ان کے ورنے کا موجب نیس ہوتا ہے۔ بس اس کارضائے ہے ورت کی وجہ سے اس کے حال میں تورونکرٹیس کرتے اور اس کی حقیقت کا سراغ نمیں لگاتے اورا فکار کے ساتھ ڈیٹی آئے ہیں جبکہ دوسرے کار خانوں میں معلقوں کی اسپداوران میں رخبت کی وجہ ہے مہری انظر ہے ویکھتے ہیں اور ان کے اسباب کو تکھتے ہیں اور مکمت اور بھید کی کمآبوں میں لکھتے ہیں اس وجہ ہے ان کارخانوں میں کوئی بعید بھٹا اور انکار کرنا چٹی نہیں آتا اورا گران کار خانوں ہے بچوخطرہ بھی ہوتا ہے قرافراد بشر بھی ہے بعض کے ساتھ خاص ہوتا ہے جیے کہ جور جاند کی روثنی رات کے جانے اور من کے آنے سے وْرِيِّ مِن سُكران كاغيراورووزخ كا وُرعام بيب لِمَنْ شَاءَ مِنْكُو أَنْ يَتَقَدَّدُ مَ مِن سے برائ فَض عے لیے جو كرفي اور شرك

کاموں عن آ کے جانا واہے۔

أَوْيَتَأَخُوا يَا كُوان مِن يَكِيدِهِ مِنا فِل إِلَى لَيْ كُرْمُ كَامَ عَن آ كُ وَحَالَى وجدے بھی دوزے کا خطرہ لائل موتا ہے اور کار فیرش تا فیر کرنے کی وجدے بھی اس کا ڈر رہنا ہے اور جو محض ہر کار خیر میں آ کے بڑھے اور ہر شر کے کام سے بیچے رہے کا فادر اور کامیزب ہے اور نادر معدوم کی طرح ہے۔ پیشتر اضائی افراد اگر شر کے کام سے تاخیر کرتے ہیں کی دومرے ترک کام بی آ کے بوشتے ہیں ادرا کر کارٹیر ٹی آ کے بوشتے ين و دومرے كار خرش يكيم مى ره جاتے بي - وك ال كا خطره بركى كولائق موتا ب ای لیےاں دوز خ کی گرفت اور پکڑ قیامت کے دوز بھی عام ہوگی اس لیے کہ:

marfat.com

تغیران ی بینا گئیس بینا گئیست برنش اس کے موش جواس نے کمائی کی ہے آئے وا کام کُوکُ نَفْسِ بِمَا گُلِسَتِ برنش اس کے موش جواس نے کمائی کی ہے آئے وا کام کرنے یا نیکی میں کوتائ کرنے سے در بینائق ووزع اور اس کے موکلوں کی قید میں ہوں سے اور چونک برنش میں کمائی کے آلات انہیں (۱۹) چزیں ٹیں: ووہا تھ ووہا قال زبان ول اعضاے تناسل بیٹ پشت حواس فسل عمل وہم خیال شہوت اور فضب تو دوز خ کے انہیں (۱۹) موکل اے ضرور مذاب اور طلامت کریں کے اور کوئی فخص کمی کونا عی کے

کے ایس (۱۹) موقل اسے ضرور عذاب اور طلامت ترین ہے اور اول س کی اوتا تا ہے۔ بغیر ان آلات کے استعمال بھی تیس رہاہے یا اس نے ان آلات کو ان کے موز دل مقد م کے غیر میں مرف کیایا موزوں مقام بھی صرف نیس کیا۔ پھی کسی کے لیے بھی ووز نے اور اس کے موکلوں کی قیدے وہائی کی صورت نیس بنی۔ ایک کے موکلوں کی قیدے وہائی کی صورت نیس بنی۔ ایگا افضاعات التیمین مگر داکی طرف والے جو کہ جاتی کے دن صفرت آ دم علیہ

السلام کی بیٹ کی دائمی طرف سے نظم نے اور دنیا میں بھی ان کی علامت سی کئی اور محشر میں بھی عرش کے دائمیں جانب کنرے ہوئے اور انہوں نے اعمال ہے اسے اسے وائمیں ہاتھوں میں پائے اور محشر کی وائمیں جانب جو کہ جنت کی ست ہے روانہ ہوئے اس لیے کہ انہوں نے میں واجب اوا کرتے تیدے خلاصی پائی اور اپناؤ مد پاک کرکے دوز خ کے موکلوں سے رہائی یائی اور وائمل ہوئے۔

فنی جَنْنِ باغات می اس دجہ سے کدان کی روحانیت کی سمت غالب آئی اورانیس دوز رقے کے موکلوں کے ہاتھوں سے میجھ کے گئی اور وہ ان باغات میں اس قدر مطمئن اور فارخ البال بول کے کہ آیک دوسرے ہے

یفٹ آنڈ گؤن عَنِ اللّبخو مِیْنَ پوچنے میں گناہ گاروں کے متعلق کروہ کہاں گئے؟ اور انٹیں کیا ہوا؟ کویا ان کے مال کی کوئی فرٹیس رکھنے کروہ کس روسیای جس کرفتار میں اور جب وہ ٹن لیس کے کرگناہ گاروں کوستر میں لے کئے اور آئیس اس میں واخل کردیا عمیا تو ان گناہ کاروں کی طرف متوجہ او کر چیز کی کے طربیقے سے یا ازرہ تجب فطاب کریں کے اور پوچیس کے کہ:

مَّاسَلَتُکُخُهُ فِیْ سَقَدَ حَسِیسِ مَرْ عِی کُونی چِیز لے آئی؟ در حَسَ و دانش کے کال marfat.com

تعروری باوجود تم سے ممکن نہ ہوا کرتم ستر کی طرف تھینچنے والے اسباب کا جو کہ حواتی اور خلی قوتی ہیں۔
علی قوتی ہیں مقابلہ اور وفاع کرتے تا کہ تھیں ووزخ کے موکل جو کہ ان قوتوں کی صورت میں بہاں نہ تھی گا ہے اور حضرت ایر الموشن کلی کرم اللہ وجہہ ہے سروی ہے کہ اس آور وہ ستر اور ایمان نہ تھی گا ہے ہیں ہے کہ اس قوتوں کی اس آ ہے ہیں اسحاب بھین ہے مراوا ایمان والوں کے بیچے ہیں جو کہ ہے گاہ گئے ہیں اور وہ ستر اور اس کے موکلوں کی قید ہیں تیمن پڑیں کے اور بعض مغمر بن نے اس قول کی بائے ہی ہونے پر والاک کرتا ہے کہ ایمی ووزخ میں اخوا ہے کہ ایمی ووزخ میں وائل ہونے کا میمی دوزخ میں ارخ وہ ہے کہ ایمی دوزخ میں جب کا فروں کا جواب منبی می کرتا ہے کہ ایمی وقت ہے اسکور کی جب میں جمعے تھے اللہ تو کہ اس میں وقت ہے اس تھی کرتا ہے کہ ایمی وقت ہے سے المور کی جب بھی میں میں جس کرتا ہے کہ ایمی وقت ہے تھے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے قیمی میں میں کرتے ہے تھے تھی تھے اور تیامت کا انکار کرتے تھے تھی میں میں کہ تیامت کے دن کا انکار کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ تم روز قیامت کا دن کا انکار کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ تم روز قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ تم روز قیامت کا انکار کرکے تھے تھی تو معلوم ہوا کہ تم روز قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ تم روز قیامت کا انکار کرتے ہے تھی تعرب میں میں جب کی کا م کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ تم روز قیامت کا انکار کرتے ہے تھے تو معلوم ہوا کہ تم روز قیامت کے دن کا انکار کرتے ہے تھی تا میں میں میں کہ تیں ہو گاہ ہوں گاہ کے ایکار کر کے سے کہ کی کا می کرتے ہوں کا انکار کرتے ہے تھی تو معلوم ہوا کہ تم روز قیامت کے دن کا انکار کرتے ہے تھی تا میں میں میں کرتے ہے تھی تا میں کرتے ہے تھی تا میں کرتے ہے تا کہ تا کہ کرتے ہے تھی تا میں کرتے ہے تا کہ کرتے ہے تھی تی میں کرتے ہے تا کہ کرتے ہے تھی تا میں کرتے ہے تا کہ کرتے ہے تا کرتے ہے تا کہ کرتے ہے کہ کرتے ہے تا کہ کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے کرتے ہو کرتے ہے کرتے ہے کرتے ہے کہ کرتے ہے کرتے ہے کرتے ہے کرتے کرتے کرتے

ے اس معیت میں رفار ہوئے۔
ماصل کلام یہ کہ آگر اسحاب بھین سے مراد نیک بخت ہوں جیسا کہ قرآن بھید کا
حراب نے یہ سوال ازرہ تھیں یا جمز کی کے طور پر ہوگا اور اس موال کے جواب میں گناہ
گار قانو اکیس سے کہ ہم سے مگل اور علی قو قول کو عالم بالا کی طرف جذب کرنا اور مجنیا
میکن نہ ہوا اس لیے کہ آخہ قلن مین الشھر کین ہم قماز گزاروں میں سے نہ نے حالانگ فرض نماز سرب کی سب انہیں (۱۹) رکعت تھیں۔ وو گھر نے چار تھیر سے چار محمرے تھی مقرب نے چار تھیر سے چاو مصرے تھی مقرب نے چار تھیر سے چار تھیر ہے چاو مصرے تھی اور آگر ہم قماز پڑھنے والول مقرب ہو گئی اور آگر ہم قماز پڑھنے والول ایر ماکہ وزیر نام رکھا کیا ہے اس جہت سے میں رکعت ہو کی اور آگر ہم قماز پڑھنے والول ایر میں ہوئے ایک موالوں کے انہیں (۱۹) افراد سے دبائی والائی نیس نے بیاروں ناک کا دو جو جا کی جارہ اور ان میں سے بوئے اور ان میں ہے بائی ویا کہ باتی انہیں (۱۹) گھنٹوں کا کا دو جو جا کی جب ہم سے ناکہ اور ان میں جب ہم سے ناکہ ان انہیں (۱۹) گھنٹوں کا کا دو جو جا کی جب ہم سے ناکہ در انہیں اور ان میں جب ہم سے ناکہ در انہیں اور ان میں جب ہم سے ناکہ در انہیں انہیں (۱۹) گھنٹوں کا کا دو جو جا کی جب ہم سے ناکہ در انہیں انہیں انہیں جب ہم سے ناکہ در انہیں انہیں انہیں کا کا نادہ جو جا کی جب ہم سے ناکہ در انہیں انہیں انہیں انہیں کیا کیا دو جو جا کی جب ہم سے ناکہ در انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں کہنٹوں کا کا دو جو جا کی جب ہم سے ناکہ در انہیں انہیں انہیں انہیں (۱۹) گھنٹوں کا کا در انہیں در آئی انہیں انہیں انہیں کیا کہ در انہیں انہیں انہیں انہیں کیا کہ باتی انہیں کیا کہ در انہیں کی کیا کہ در انہیں کی کیا کہ در انہیں کی کیا کہ در

marfat.com

مھنے کے مقابلے میں ایک ایک موکل ہم پر مسلط ہوگیا۔

### نماز کے ارکان اور شرا کط کا بیان انیس میں

نیز نماز کے ارکان اور شرائکا سب کے سب ایک (۱۹) چیزیں ہیں۔ جسم پاک ہونا ا کیڑوں کا پاک ہونا حدث اصفراور حدث اکبرے پاک ہونا آلیار نے ہونا فرض سر کو ذھائیا آلیام آرکو تا ہجوڈ تھوا تحبیر تحریمہ ہاتھ ڈفٹا کر آج آت تھیج و تحبیر کے اذکار تشہدا در دودوعا حضورول نیے سلام ارکان میں اخمینان نماز کے منافی قول اور تمل کا ترک کریا اور داکیمی با کی جما تھے کو ترک کرنا اور جب ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ان ایس (۱۹) چیزوں کے عوش تعیں ایس (۱۹) مرکل کرفار کرے لے صبے

وَلَمْ لَكُ نُطُعِمُ الْمِسْرِكِيْنَ اور بَمَ كُواتِ ثِمَانَ كُو هَانَائِسَ كُلاتِ سَجَاسِ لِي كَدَاكُر بَمَ استِ الْمِسَ وَقَت بَحَى بِينَ بَمِرَكُهَا مَا وَسَدِيعَ تَوْوهُ كَمَا فَي مَنْ وَقَت سے انہِسَ (19) تُحَمُّوْلِ بَحَدِ فُرافَحَت كَمَاتُهِ وقت كُرارِتا اور اس كى انہِس (19) قوتي جو كرجوائي اور طبق بِينَ زَنْرُو اور تازہ ہوجاتي اور اگروہ ان انہيں (19) تخمنُوں عيمان انہيں قوتوں كرماتھ كوئى تكى اور كارتجر بجالاتا تو بھارے اعمال ناہے على ورج ہوتى كوئر اس كا

# اس کھانے کی شرا مُلاکا بیان جوکہ موجب اجر ہوتا ہے

نیز اے کھانا پکا کر کھلانا ہو کہ کائل اجرکا باصف ہو آئیں (۱۹) اعمال ہر موقوف ہے۔ بل چلانا 'جُنْ ڈالنا' پانی دینا' جانوروں سے کھنی کی حفاظت کرنا' اے کائنا' گاہٹا اور مجس جدا کرنا' کھلیان کی حفاظت کرنا' کھیت ہے آبادی تک غلے کی نقل وحمل آٹا ہیں بنا' چھاننا' گوند حمنا' ردٹی بکارنا' تمک ڈالنا' سالن مہیا کرنا' احرام اور عزیت کے ساتھ مشکتے محک کھانے کی نقل وحمل مشکتے کے سیر ہوئے کا انتظار کرنا اور جلدی نہ کرنا' اے عزیت و حرمت کے ساتھ دفست کرنا' اس نئی کا اس مشکتے ہے احسان نہ دکھنا اور اے بار باریاد نہ

شيرون ك (٢٦٠) مشيرون ك الكناس

مقافے میں مارے کام آتے۔

و کنگا کھوٹ مقر العَائِدِین ادرہم بُری سمبتوں ہیں ہے ہورہ کھنگو کرنے والوں کے ساتھ سے ہورہ کھنگو کرتے تھے۔

### ان امور کا بیان جن ہے پر بیز ضروری ہے

اور ان محینوں میں اقیس (۱۹) } فات تھیں کہلی آفت بے ہورہ گفتگو کرتا ہیے مورقول کے حسن دولت مندول کی میش وعشرے بادشاہوں کے تکبر ان کے افتدار کے اسباب محابہ کرام رمنی الشعثیم کی باہمی جنگ ہے واقعات کا ذکر کرنا' مذاہب باطلہ کونقل كرنا اور فاستول كافتل و فجور ياد كرنا- وومرى آفت أيك دومرے مركانام يس ميب كري اورطعن كرنا اوراس كلام كاخلل بيان كرنا-تيسري آخت غدابب واتوال مي ازروتعسب ویخن پرورک جمکز اور اسے حقوق پورے لیے کے لیے جائز حدے زیارہ جمکز اکر تا۔ چھ کا آفت بات کو وزن اُ قافی استعاره اور اچھی تقریر کر کے ستوارنا اور ندمت وتعریف ك شعر با مناادران شعرول كرمضاين سعاندت حاصل كرنا- يانج ين آفت جائاً بول دیراز اور پردونشیں خواتین کے ذکر برجی فنش مختلوکرنا نویں آفت کشادہ رولی ک صدے ذیادہ بلکہ ہم تھیں کے رہنے و طال کا موجب مزاح اورخوش طبی کرنا۔ وسوی آخت ب كناجول كوفيج امور كم ما تدتهت اور ببتان لكنا- كيار بوي أفت خال كرنا اور مسلمانوں کی حرکات اور کیفیات پر ہنا اور مسلمانوں کے میب نقل کر سے دوسرے لوگوں کو بنسانا۔ باد ہویں آفت وعدہ خلاف ہونا۔ تیرہویں آفت جموث بولیا اور میالفر کرنا۔ چود ہویں آفت لوگوں کے راز ظاہر کرنا اور ان کے گھریلو جیمیے ہوئے امور کو برطا ظاہر كرنامه بدرودي أخت بدوعا كرنا موليوي آخت نيبت كرنا مترووي آخت عيب جولي اور طعنہ زنی انفار ہویں آفت ایک ووسرے کے سامنے اس کی تعریف کرنا انیسویں آشت ابنا اللي قوم اوراسيد بروكول كالخوكر وكلر كرماته بيان كرناران آفات على س براً فت نے ہمیں دوز فی کے موکنوں میں سے ایک ایک کی معیبت میں گرفار کیار وَكُنَّا مُكَنِّبٌ بِيَوْمِ اللَّهِ إِن اوْرَبِمِ رُوزَ 12 كَا تَعَارِكِيا كَرِيمَ يَسْمِي

marfat.com

#### روزِ جزاکے واقعات کا بیان

اور روز بیزاعی اینس (۱۹) دشوار واقعات بین اور ان بی سے جروا قعات بیلے فیر
کے بعد رونما ہوں گے ان کی تعدار ہے (۲) ہے۔ پہلا واقعداً سان کا پھٹا ہے دوسرازی من
کا زلزلہ ہے تیسرا ستاروں کا جمڑنا میں تھا سورج اور چاند کا ہے لور ہونا کا پھٹا ہے دوسرازی من
کا زلزلہ ہے تیسرا ستاروں کا جمڑنا کیا جانا اور ان بی ہے جو دوسرے فلے کے بعدر ونما ہوں
کے دو تیرہ (۱۳) واقعات بیں۔ فر دول کا زندہ ہونا میدان مشری لانے کے وقت اور سورج انسان مشری لانے کے وقت ایس کر کردہ کروہ کر ان کا تعدد ونما ہوں
کی کری کی دجہ و لوگوں کے جسوں سے پیپنہ بہنا میدان حشری کھڑے در سے تک کی گری کی دجہ ہے لوگوں کے جسوں سے پیپنہ بہنا میدان حشری کھڑے در انسان با کی گری کی دور در انسان باتی ہوئا اور داکس یا کی ہاتھوں میں افعال ہورہ کی طرف روانہ ہونا ہی ہاتھوں میں افعال ہوں۔ دونہ نے کی طرف روانہ ہونا ہی مسرا خسر کر در تا جنت یا دونہ نے کی طرف روانہ ہونا ہی مسرا خسر کر درتا جنت یا دونہ نے کی طرف روانہ ہونا ہی مسرا خسان میں افعال ہونا۔

جب ہم نے روز جڑا کی محمذ یب کی ہم نے ان تمام ایس (۱۹) دانعات کا انکار کیا' ہم دانعہ کے انکاد کی جڑا بھی ایک ایک موکل ہمارے چکھے پڑ کیا اور اس نے ہمیں کر فقار کر لیا۔ اے کاش! ہم نے اپنی عمر کی ابتدا بھی میڈ ے افحال کیے ہوتے اور آخر بھی قزیر کر لینے تاکہ ہمیں ان افعال پر مواخذہ نہ ہوتا لیکن ہم اپنی بیٹھوٹی کی وجہ سے ان افعال پر ہوز ۔ ہر

خشّی آقافاً الیّقِیْنِ بہال کک کرچیس موت آگی اور موت کے بعد متعبد اور بیدار ہوئے کا کوئی فائدہ شہوا کرچمل اور قربہ کا وقت تدریا۔ اللّٰہ تعالی فرما تا ہے کہ ان لوگول نے نہ خودا ہے پیشکارے کی گھر کی اور نہی انہیں کمی اور طرف سے احداد واجا نت کی اصدری۔

فَهَا تَشْفَعُهُمُ شَفَاعَهُ الشَّانِيمِيْنَ بِسِ أَنْصِ شَفَاعِت كَرِينَ وَالوسِ كَي شَفَاعِت مِّعَ شورے كى \_

نگیروزدی **سسسس**اتیوا<sub>لسای</sub>ار

### شفاعت كرنے والوں كا ذكر

اس لیے کراس دن شفاعت کرنے والے یا اعمال بدنے ہیں جن کا سردار تمازے یا اعمال بدنے ہیں جن کا سردار تمازے یا اعمال بالیہ بی جن کا سردار شفاعت کرنے والے اعمال بالیہ بالیہ بی جن کا سردار شکینوں کو کھا تا کھا تا ہے اور جب ان کے مقدے می ذہ ہاریں۔
وشمی ہوگئ و دسرے بدنی اور مالی اعمال کی کیا طاقت کران کے میں اور بوم جز اکی تکذیب یا شفاعت کرنے میں عمدہ ہے دسول ملیہ کی وجہ سے جو کہ دسول علیہ السام اور قرآن کریم کے ارشاد است میں عمدہ ہے دسول علیہ اسلام اور قرآن کریم ہے ارشاد است میں عمدہ ہے دسول علیہ السلام اور قرآن کریم ان کی شفاعت السلام اور قرآن کریم ان کی شفاعت فران میں۔

یا اولیائے انٹہ طائے کرام اورشہدا ہیں جکہ ان کے مُری صحبتوں میں جیٹے اب جودہ کوئی بٹل جاہ ہوئے حرام چیزوں اور طعن و طاست کو اپنانے اور اولیا ، علاء اور شہدا ، کے طور طریقے کی کالفت کرنے کی وجہ سے وہ مجلی ان ۔۔ بے زامراور شخر ہوں کے کہ ان لوگوں نے دنیا بھی ان کی محبت اور وعظ کی طرف برگز توجہ نہ کی اور وہ ان کے طور طریقے کے شاف زندگی ہر کرتے تھے۔

اور جب اُٹین ای تم کا روز سیاہ درویش ہے اور اُٹین اس ون کی تغینوں بھی کی ہے احداد وا ما انت کی امید کی ٹین تو اُٹین چاہیے کر اس روز کی تخینوں کے علاج کے مشاق او چھ کچھ کریں اور جو بھی اُٹین ان تخینوں کے علاج ہے آگاہ کرنے اس کا احسان برداشت کریں اور وعظ ونصیحت کی تلاش میں خود چوری کوشش کریں۔

تغييرون ي \_\_\_\_\_ (٣١٠) \_\_\_\_\_ انتيوال ياده

ے بھا گڑے جیسیا کہ نصد اور چھنے کموائے سے مریعش کی دوگر والی بڑا کہت کے اس ٹوف کی وجہ سے جو کہ اسے قوت واہر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور انہوں نے نصیحت سے روگر دوئی کی ان تیوں اقسام کوجع کر رکھا ہے۔

تکانٹھٹر مکویا کدوولوگ ہے بھی ہے وُقوٹی اور قرآن پاک کی تصیحت سے نفرے طبق اور خوف وہمی میں

خیٹر شکٹنفرڈ ڈنڈٹ میں فلوڈ پر کا سے دو کا کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہے ہیں جو کہ فضب تاک قومی میکل دھانات ہوئے شرکو دیکھ کر ہمائے ہوں کہ بالکل چھپے مز کر شیس دیکھتے اور حالات کی تحقیق نیس کرتے اور ہمائے ہی جاتے ہیں اور دینے اس سب ہز کئے اور روگروائی کرنے کوائی سے متوجہ کرتے ہیں کہان کا غرور وتنجر گوارائیس کرتا کہ ایپ تیم برنازل شدونسیست سے نئع حاصل کریں اور نسیست حاصل کرتے۔

تبل پُورِیْدُ کُلُ امْرِیْ جُنَهُمْ جُدان عمل ہے ہر پڑھی جاتا ہے کہ اُن بُونی صفحة اَ مُنفَدَّ کُلُ امْرِیْ جُنهُمْ اِللهِ اَللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

'منسرین کے روایت کی ہے کہ کفار مکہ حضور معلی اللہ علیہ وہلم ہے کہتے تھے کہ ہم آپ کی بیروی ہرگزئیس کریں گے بہاں تک کہ ہم جس سے ہرا یک کے نام آسان سے آیک فرمان آپ کے واسطے کے بغیر نازل جواور مج کے وقت بھارے سر بانے پر پڑا بوک اس حکم ناسر کے اور موان کے طور پر لکھا ہوا ہو۔ میں وہ العدندین ابی وہزان این

تنگ وہ بہ خواہش نہ کریں اور بیہ مقصوطلب نہ کریں اس لیے کہ آفات و بلیات سے بہتنے اور جان نزیانے کی فکر کے مقام میں خوور اور تکبر نہیں ہوتا ' قریب انرگ مریش نہیں کہنا کہ میراغ ور اور تکبر گوارائمیں کرنا کہ میں طبیب سے دوابع چھوں اور اس کے کہے میں کروں۔

نبَلْ لَا یَنْحَافُونَ الْاجْدَةَ بَلَدُوهَ آخِرت ہے نہیں ڈرتے اور اُئیں بیٹین نہیں کر اس جہان میں ہمارے نرے اعمال کی ہمیں سزادی جائے گی تا کہ اس سزائے کا کی اس مزائے دیجنے کا کسی سے طریقہ پوچنیں اور کسی کیا ہیجت پڑھل کریں پھرفر مایا کہ ان کی اس بات میں ایک اور منسل ہے۔

تحلّ و الال نہ جمیس کر یہ تعیدت ہمارے فیر پر اُٹر کیا ہوگی ہے بلکہ اِنّهُ تَذَکِرَةً اُ تحیق بیٹر آن پاک کی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ اس کی جا گیر ہو تعیدت ہر کی کا ای عام ہے جو ڈرے ای کے لیے ہے اس لیے کہ جر کی تعیف نیس ہے بلکہ کلام اللی ہے جو کہ اس نے اپنے ہندوں کی جاری کے لیے آثارا ہے۔ حضرت رسول کر یم علیہ انسلوۃ والسلام اور جر کئی علیہ السلام قاری حضرات اور اساتہ والیک واسطہ جی ۔ ایس اور حق کی ایک یادواشت ہے جو ایک شہر کے مقرر ج کو کھی کردی گئی تا کہ حال اور سنتہ کی کے جس نے کے باس جنجے اس م عل کرے۔

فَنَنْ شَلَهُ وَکُوْرَهُ ہِی جوچاہی آم آن کو یادگرے اور اس جی فورواگر کے اور اس پھل کرے۔ وَمَا یَفْ کُوْرُونَ اور وہ اس فقد رکھائش وینے اور واضح فیمائش کے باہ جودائی قرآن کو یادئیس کرتے۔

اِلّٰا أَنْ رَبَّنَا أَهُ اللّٰهُ مَحْرَتا وَقَبَيْهِ خِدا تَعَالَى جِائِبِ كَا۔ حاصلَ كَام بِر بِ كَرَان شِي بِ بِمَنْ لَوْکَ بِهِت كَ جَنُول اوراز الرّول بِ شَارِ بَصُرُ ول أَرْ أَن بِإِك كَاوام ونوائق كى فالفت شى رسوالى اور ذائت لاحق موت تقبيلول اورقريق ل كے بلاك بوتے اوران

شميران كالمستعمل (٣٦) مستعمل المستعمل ا

نعست متلی اور صفیت کبرتی کی ناشکری کی توست کی وجہ سے مال اور مرتبے کے نقصان کے بعد اسے بھوٹی کے نقصان کے بعد اس بھوٹی کے نقصان کے بعد اس بھوٹی کے لیکن الشرق آن باک یاد کرنا قبول فرما لے گا۔ الشرق آن باک یاد کرنا قبول فرما لے گا۔ اور آئیں بداے اور معانی عطافر مائے گاس لیے کہ:

ھُو آھُلُ التَّفُوى وَاَهُلُ الْمَغْفِرَةِ وَلَى الْأَلِيَ ثَمَّوَى ہِ کَدَاس ہے دُورَا عَلِي ہے اور وى ہے بخشش اور کرم کے لاگن کہ اگر چہ آ دى ہے شار گنا ہوں اور بے بناہ خالفتوں کے بعد تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اس کے سازے گناہ بخش و بنا ہے اور سمائی مطا فرمانا ہے اور ہے اس کے لفف ورحمت کے کمال کی وجہ ہے ہے۔

حضور علیہ العملیٰ قد والسلام کے فادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عبد اور دیگر محابہ

کرام رضی الفرعنم نے حضور ملی اللہ علیہ وکم سے دوایت کی ہے کہ آپ نے بتاب

حضرت دب العزب تعانی شانہ وجل سلطانہ سے بیاں انتقا کی جائیے کے طور پر آیک

عبارت نقل فرمائی ہے اس نقل کے الفاظ ہے جس کدائی آ بہت کی طاوت کے بعد آپ نے

فرمایا قال دیکھ عزوجل انا الھل ان انتقی فلا یصوف ہی شیء فاذا انتقانی

العبد فافا الھل ان اغفوله فینی تہارے دب فروسل نے ارشاد فرمایا کہ بری شان

کافت ہے کہ بندہ جھے نے درے اور میرے ساتھ کی کوکی کام عی شریکے قرار زورے

اور جب بندہ بھے سے ڈرکیا اور شرک ہے باک ہوا تو میری شان کے شایان ہے کہ اس

کے گانا وساف کردوں اور بخش دوی۔

کے گانا وساف کردوں اور بخش دوی۔

اوراس اختا کی مختکوکا متعدد دی وف احتراضات کو وُورکرتا ہے جوکہ بیمال سفے دانے کے قابل دو ہے جس کا فضب دانے کے قابل دو ہے جس کا فضب ملادہ بہ خالی جو بہت کا فضب ملادہ بہ خالی ہو جس کا فضب اس کے شایان ہے جس کی رحت اور الملف خالی ہو ۔ پس ان دونوں مغات کوجع کرتا اگر ہر ہر بندے کی نسبت سے ہے تو اجماع ضدین اوزم آتا ہے ہوادراگر بندول کے جموعے کی نسبت سے ہے کواکی جماعت سے تقوی کی طلب کیا جاتا ہے اور اگر بندول کے جموعے کی نسبت سے ہے کواکی جماعت سے تقوی کی طلب کیا جاتا ہے اور ایکا دوبری جماعت سے تقوی کی طلب کیا جاتا ہے جبکہ دوبری جماعت کے ساتھ معاف کرنے

مندرج عبارت مبارک سے ای احتراض کا جواب ہیں سمجھایا گیا ہے کہ ہر بندے
کی نسبت ہے ایک معاملہ ہے کہ پہلے تو اس سے تقوی طلب کیا جاتا ہے اور جب وہ
تقویٰ کا درداز و مختلفنا تا ہے اور بہت بنا ہے گئا ہے جو کرشر ہے باز آ جاتا ہے اور اللہ
تقائی کے ادامر کی قبل ادراس کے نوائل ہے پر بینز کا پنت ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے مہاتھ
تعالیٰ کے ادامر کی قبل ادراس کے نوائل ہے کو تابیوں سے درگز رکیا جاتی ہے ادراس کے
گناہ معافلہ فرما ہے جاتے ہیں ادر مغفرت کے سمح تی ہوئے یا تد ہوئے میں بندوں کا
فنا ف مغفرت کی شرط حاصل کرنے ہیں ان کے عقف ہونے کی دجہ سے ہے۔ یعنی
تقویٰ اختیار کرنے ادر شرک سے پر بیز کرنے کا عزم ہے ہی میں میں معاملہ انگل سے تیس اور

دوسرا اعتراض ہے کہ جب ایک تخص نے تقوی اعتیاد کیا گھراس مغفرت کی کیا مضرورت ہے؟ اللہ لیے کہ تقوی کا کا مخترت کی کیا مضرورت ہے؟ اللہ لیے کہ تقوی کا کامنی گناہ ہے در کرنا اور امر کا بجالانا ہے اور اگر اس نے تقوی اختیار نہ کیا تو مختفرت اے گئاہ ہے و لیے کرکرنا ہے اور وہ سنفرت کے لائق تبیل ہے؟ اس اعتراض کا جواب بھی ای عبارات ہے ہیں ہم تا گیا کہ تقوی کے تحقیق درجات ہیں اور اصل تقوی کی جو کہ منفرت کا عمار اور شرط ہے آئی تقدر ہے کہ شرک اور کفرے پاک ہوجات اور تھیل اور بربین کا چند اراور کر لے جبکہ انھی ہے شار کونا بیوں علی بخشش کی مضرورت ہے۔ دانڈ انفر فی اس امراد کا اس

تغيرن ي مسلمين السيده المسلمين المسلمين

### سورة القيلمة

کی ہے اس کی جالیں (۲۰) آیات ہیں۔ سورة القیامة کے سورة المدرز سے دا بطے کی وجہ

اورائ سورة كي مورة مرق كي ساته مربوط بون كي وجديد ب كرسورة مدرّ على والندقيامت كى طابرى ابتداكا ذكرب جوكد الغ صورب كدفرمايا: فإذا أيُقدَ في النَّاقُور ادر اس کی انتها بھی خکور ہے کہ سائٹیلیہ سَقَرْ کُلُّ نَفْس بِنَا کَسَبَتْ رَجِيْنَةٌ إِلَّا أَضَحَابَ الْيَبِيْنِ فِي جُنِّيهِ يُقَسَّأَهُ لُوْنَ عَنِ النَّجْرِ مِينَ مَّاسَّلَكُكُمْ فِي سَقَرَ جَهِر اس سورة على واقد قيامت كى بالمنى اينداكا ذكر ب جوكه على ادرون كوجرت عي وال وسناكا كدفؤةًا بَدِقَ الْبَصَرُ وَعَسَتَ الْقَيْرُ اوراس كَل الجَيَاكَ فِي وَكُر بِهِ وَجُودًا يُّوَمَئِنَ ثَاضِرَةً إِلَى رَبَّهَا تَاظِرَةً وَجُوهً يَّوْمَنِنِ بَاسِرَةً تَطُنُّ أَنْ يُغْمَلُ بِهَا فَالِرَةً كى أس مورة عن قيامت ك كالبركاميان ب جبك يهال اس ك بالمن كا ذكر بدين اس سورة عن قيامت ك واقعات على يد كل جير جو ذكر كى كى بي نقر ، قور ب جوك كان عيد كرائ كى اوركان كرواسة ول كوزكه وينيائ كى اور تحركر وسدى جبريان اس سورة على تيامت ك واقعات على سي بكل جزير وذكر كي كي برق بعرب يعن زياد كا نچرہ ہوتا ہے جو کہ آ تھے کومٹا ٹر کرے گی اور اس راہ سے دل کو جرت کے بعنور جس ڈال دے کی اور طاہر کو باطن پر اور کان کو آگھ پر مقدم رکھنے کی اس جو کام شک چکہ جگہ رعایت كالخاستة به

بر قیامت سکون پیلے مور پوکنے کی شدید آواز جان کوزیروز پرکرزے گی اس marfat.com Marfat.com مرون میں ایک کی تمری محل نافر مانوں سے بدلہ لینے اور ٹیکوں پر انعام کرنے کے لیے ظہر فرائے گا۔ اس مورۃ کے اعتبار سے بھی اس مورۃ کے مضمون کو اس مورۃ کے مضمون کر جاتم اور اس کے علاوہ انداز گام اور دوؤں مورۃ ل جی مشتمل انفاظ بھی ایک دومرے کے ماتھ مشاہبت رکھتے ہیں۔ وہاں کا فرک بارے بھی دنیا سی فرمایا ہے کہ وہوں فرمایا ہے کہ وہوں گارے بارے بھی تیامت بھی فرمایا ہے کہ وہوں گئے متاب کی ترش دوئی اس جہان کی ترش دوئی کی جزا ہے جو کہ ہوں آئی ہے اس جو کہ کہ اس جہان کی ترش دوئی اس جہان کی ترش دوئی کی جزا ہے جو کہ ارب جمار کرتا تھا۔

اوروبال فراياسيميك يُريَدُ كُلُ احْرِقُ جَنْهُمْ أَنْ يُؤْتِي صُحْفًا مُسَفَّرَةُ بَكِ يهال فرايا ہے بَكُل يُونِكُ الْاِئْسَانُ لِيَغَجُرُ أَمَّامَتُهُ بَيْرَ السورة عِل ايمان اور يَيْس ا ممال عمار اور صدقات كوچور في من المات ك ون كفار كى صرب ان الفاظ على فدكور بمولَى جــ لَمْ نَكُ مِنَ النَّمَلِيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطِّهِمُ الْهِسْكِيْنَ وَكُنَّا فَكُوْهَلَ مَعَ الْعَانِهِينَ وَكُنَّا نُكَيْبُ بِيَوْمِ اليِّينَنَ بَهَداسُ مودة شي ايان اور تيك اعال كو چوڑنے کی وجہ سے موت کے بعد کا فرکا فقعان اُفغانا اس عیادت کے ماتھ ہے کہ فلا صَنَّقَ وَلَاصَلِّي وَلَلِيكِنْ كَلَّبُ وَتُولِّي الداس مودة على كافر يرلعنت ال تحراد إوراس عبارت كے ساتھ فاكور ب-فَقُولَ كَيْفَ فَلَوْ لَنَّهِ فَيْلَ كَيْفَ فَلَوْ جَيراس مورة على ای من کواس ترار اور اس موارت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اُڈیلی ملک فاولی مُند اُؤیلی مُلک فَأَوْنِي اوراس مورة عمل لِمَنْ شَاهُ مِنْكُورُ أَنْ يَتَقَلَّهُمْ أَوْ يَتَنَاشُّو فَرايا بِجِبْكِراس مورة می یُنتِبُو الْائسَان يَوْمَنِهَ بِمَا قَنْعَرَ وَانْشَرَال كَ علاوه ويكرفظي اور معتوى موزوتيني اور مناسجتیں ہیں جو کہ مجرے تورو کر کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور الشرقوائی کے حضور عل محابہ کما م علیم الرضوان کی تو بی ہے کہ انہوں نے ترتیب کے واقت وکی نظر بیں ان تمام حَمَّا كُنِّ كُو بِالبالو ال كاعلم كنا وسيع اور فهم كننا تيز ب\_

<u> وجشمي</u>نه

افران مورة کوموة قیامته ای کیا جاتا ہے کوان می قیامته کا 1855 marfat.com Marfat.com

ترین دلیل کے ساتھ قابت قربالی کہا ہے جے جھتا ہیں آ سان ہے اور اپنے وجدان کی طرف رہوں کرنے کے جھ برک کو مسر ہے اس ایمال کی تعمیل ہے کہ برآ دی اس کے جعد کہ پورے شوق اراوہ اور بھی رضب کے ساتھ کی کام کو تعمہ وجوہ انجہ اور تک بھی کرمل تھی لیا تا ہے اور اس وقت اسے بھتا بھی مجھالیا جائے کہ اس کام کا انتجہ انجہ آئیں ہے بہت بو گی آب حت الاسے کا برگزئیں بھتا اور انگار کے شوق بھی اس قدر فرق ہو جاتا ہے کہ اس کا میں باکس کی برگزئیں بھتا اور انگار کے شوق بھی اس قدر فرق ہو جاتا ہے کہ اس کا میں باکس کی اس کے کہ اس کے کہ اس کا میں باکس کی میں بھت اور انگار کے شوق بھی اس قدر فرق ہو جاتا ہے کہ اس کا میں باکس کی تعمل میں اس کے تعمل میں بات کی اس کے دوسان ہو تا ہے کہ اس پر دوسانی قیامت گائم ہو جاتی ہے اور اسے آئی ہے اور اس کی خود می طامت اور قدمت شروع کر و بتا ہے اور اسے اور اسے اس کا میں اس کو بھوڑ دوس اور اس ہاتھ کو کا سے دوسان کیا کہ ویں؟ وہ وہ قت و سے اور کہتا ہے کہ میں اس کو بھوڑ دوس اور اس ہاتھ کو کا سے دوسان کیا کہ ویس طرح میزا دوس جس باتھ کی کا شد ورس کیل طرح میزا دوس جس باتھ کیس آتا ور نہ میں جاتے اور اسے میں کہ کے جاتا کہ اسے دل کو کس طرح میزا دوس جس باتھ کی کہ کے جاتا کہ اسے دل کو کس طرح میزا دوس جس باتھ کیس کی ترک کرائی گر

تو معلوم ہوا کہ آ دکی کے کام اس دہوکہ دیتے ہیں اور بعض اوقات اپنے آپ کو انہوں مورت میں خاہر کرکے تھم چلاتے ہیں اور بعض اوقات نہایت ہی خوارہ ہو گرات نہا ہے گئی اور بعض اوقات نہایت ہی خوارہ ہو گرات خوارہ کرات خوارہ کی اور قیامت کا مغیرہ اس سے جدائیں ہے کہ آ دی کے انہوں اور جزا کا فیاضا کریں اور جزا کے لیے آ لات اور اصداء کو ایم ان کے ساتھ متعلق کرنا اور اصداء کو ایم اس کے ساتھ متعلق کرنا معرودی ہے۔ ہی جس جمل جم کو لوقاتا اور وورج کو ایم اس کے ساتھ متعلق کرنا مغرودی ہوا۔ خرق ہے ہی آ دی اپنا خواری اور خرق ہے ہی ہوگی ہوا ہے جبکہ موت کے بعد این تا ہے آیک آئی سازے دائی اپنا کی بار میں اور مشروزی ہوئی اور خواری پہلے اس اور مشروزی ہوئی اور مقام انگوں پچھلوں سے ہوگی اور مقام سے دور نوع انسان کے تمام افراد کی جزا کے اسباب اس دن مقرودی ہوں کے دور کے اسباب اور اس نوع کے تمام افراد کی جزا کے اسباب اور اس نوع کے تمام افراد کی جزا کے اسباب اور اس نوع کے تمام افراد کی جزا کے اسباب اور اس نوع کے تمام افراد کی جزا کے اسباب اور اس نوع کے تمام افراد کی جزا کے اسباب اس دن مقرود کی ہوں کے دور

ای لیے اسے قامت کیرٹی کہتے ہیں۔

لیں آ دکیا قیامت کے اٹکار میں اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ باطنی حواس ہے بالکل عاض ہوجا؟ ہے اور تین محمقا کہ برلحہ اور ہرونت قیامت کا تمونہ بھے میں موجود ہے اور اس كاسب دو چزي بيل معنى اوقات في اور واقعيت كے اوراك كے ليے مستعد ہو؟ ا در بعض او قاعه اس کے ادروک علی تعلقی کرنا اور بیا دونوں چیزیں بیرا خاصہ اور بیری ذاتی بیں۔ بخلاف دومری محوقات کے کہ یا تو ان میں ادراک کی استعداد کیمیں بیسے میوانات اور جماوات یا دو اوراک جی خلعی نبس کرتے جے ملائکہ قر مجھے تی مت کا قیام ۔ لازی ہے درنسٹیں اپنی ڈاتی خصوصیتوں ہے نکل جاؤں اور انسان ندر ہوں۔ نیز اس سورة شن قيامت كي دونون شميس مغربي اوركبري بيان موكي . قيامت كبري كابيان مورة كَىٰ ابتداء ٢٠٠٠ كُلًّا إذًا بَكَفْتِ التواتي تَكَ وَكَا جَهُ مَا مُرَكَّا كَا بِإِن كُلًّا إِذَا بَكْفَتِ الثَّرَ آنِيَ سے کے کر آیکھنٹ الانسان آن یُنوَکَ سُدی کے ہے۔ ہی ای سورة كوسورة قيامت كامام وبنازياده بهترب اس ليح كدقيامت كي اقسام كالعاملة كرني والی ہے اور اسے واشتح ترین دلائل کے ساتھ ٹابت کرنے والی۔

بسم الله الرَّحْسَ الرَّحِيْم

لَا أَفْرِهُ بِيُوْمِ الْفِيَكَاهُوةِ عِن قِيامت كَوَن كَالْمَ مَعَى أَعَامًا مَا وَي كَ فِي الْيَ كوتا قل پر صرب واقع جوسة براس لي كديد صرب اس ويا عن جيت المق ويق ب اورود متحيرر بتاہے۔

وَلَا أَفْسِهُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّاهِيَّةِ اور شِي آدي كه طامت كرنے والے فنس كي تم مُيْن أَهَا تا جِ كَ قِيامت كَانَم بون كاسب به وقرع قيامت يرد ال لي كروه لدية منس کی مقیقت سے بے خراور ماکل ہے اور نیس مجتا کہ بنس بھے قیامت کو گرقار کمائے گا اور أرے کا مول کی جزا تھنے کا باعث ہوگا اور تم اس چیز کی اُٹھائی بیا ہے جس کی حقیقت اپنے تمام لواز مات اور نمائج کے ساتھ کاطب کی نظر میں نمایاں ہوتا کہ دوای سے استدلال کر کے اس سے معمون کی صدافت کا سراخ نکائے جس رہتم أخال می

### نغس كي قسمول كابيان

اورتش اوامد سے معنوں میں اٹل تغییر کا اختلاف ہے ان سے مختقین نے کہاہے کہ اُدی کا نفس اور سے اور شکی اور دیکھوں اور شکیوں اُدی کا نفس ایک چیز ہے جس کی تین حالتیں ہیں اگر عالم بالا کی طرف ماکل ہواور نکیوں اور عبادتوں میں مکون پائے اسے نفس مطمئند کہتے ہیں اور اگر سفل و نہا شہوتوں اُلا توں اُعار عمیہ اُلاقام اور دشمنی کی طرف ماکل ہو اور شریعت کی اجا ہے ہوا کے اسے نفس اور شریعت کی اجا ہے ہوا کے اسے نفس اور شہوت اور فعضب سے آلو ہو جائے اور کمی ملی و اور اور ہو جائے اور کمی ملی و اور اور ہو جائے اور کمی عالم بالا کی طرف ماکل ہواور شہوت و فضیب سے آفرت کرے اور اس پر تا وم ہواور اپنی خود ملامت شروع کردے اسے نفس ہوا ہو ہیں۔

حضرت انت عماس رضی اللہ تعالی عنبانے فریا ہے کہ برنفس قیامت کے دن لوامہ \* گااورا ہے آپ کو طامت کرے گااس لیے کدا کر نیک ہوگا تو اس بات پر طامت کرے کا کہ ش نے نیکن زیادہ کوں نہ کی اور ش نے اسے بعض وقتوں کو یہ مقصد کیوں صرف Mariatiat.com

کیا اور اگر نما ہوگا تو اس پر طامت کرے گا کہ بھی نے نرا کیول کیا؟ جیسا کہ حدیث شریف بھی دارد ہے کہ المی جنت کو کسی چیز پر صریت تیس ہوگی سوائے اس گھڑی کے جو کہ دینا بھی بادچی کے بخیر گزاری تھی اور حضرت حسن بھری رضی انفد موز نے فریایا کہددیا شک تھی مردمومن کی بچی شان ہے کہ بھیشدا چی طامت بھی ہوتا ہے اس لیے کہ ہرآ دی کسی کو تاقی سے خالی تیس ہوتا خواہ وہ کو تا بھی معرفت اور اس کے مہادیات بھی ہواور خواہ عمادت آتھو کی اور اس کی شرائط وہ واب بھی ہو۔

اور بعض نے کہا ہے کہ نغیب سفمند انہیا ولیسیم السلام اور اولیا ، کا طین کا نفس ہے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر اور محبت سے مطمئن اور فطرات و وسادی کی کھینچا تانی سے دیائی پائے مدر سرات

اورنفس ملیمہ صالح ایمان والوں اور ایرار کانٹس ہے اورنفس لوار تو ہار نے والے گزاہ کاروں اور نادم ہونے والے تصورواروں کانٹس ہے جبکے نفس ادارہ کا قراور فسق پر اسراد کرنے والے فائس کانٹس ہے۔

ادر بعض نے کہا ہے کہ تعمل اوامہ پر بیز کا روں کا نئی ہے جو کہ ہا فرمان تنوں کو دنیا ش بھی ملامت کرتے ہیں اور آخرت ہی بھی کریں گے اور بھی ہیے کہ انسان کا نئس اپنی جبلت میں طامت اور ندامت کے ساتھ موصوف ہے جیسا بھی ہوجیسا کر تغییر ہیں

محرّ راہے۔ اور جب ثابت ہوگیا کہ تیاست آئے پر قیاست کے دن کی فقم اٹھانا کھار کی فقلت کی وجہ سے بھی مقیدتیں اب فرایا جا رہا ہے کہ ہم ان اورٹول قسول سے جو کہ مطلب

عامت كرف بي اليك محده وليل تعين بكركر قيامت منك بارے بي كفار ك شركوزاكل كرت ميں اور جم يو چين بين كد

آیٹ سُٹ الانسان کیا آ دی گان کرتا یاد چود یک و دعم اور فہم کے ساتھ سادی محلوقات سے متاز ہے اور فورا اگر اور ایک چیز کو در مری چیز پر قیاس کرتا اپنی تصومیتوں شما ہے شار کرتا ہے اور اس پر باز ال ہے اور اس سب مثل وشعور کے باوجود عقیدہ میں کمکا

# marfàt.com

تبرس کی افزان کے مطابق طبیعت سے ختک کری اولو بت اور انتظامی کی کیفیت کے طابق سے اور اور انتظامی کی کیفیت کے طبقات کی اختیا کھال ہے اور اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ نیز انسانی بدن کے طبقات کی اختیا کھال ہے اور اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ نیز انسانی بدن کے طبقات کی اختیا کھال ہے اور اس می نیمن جنبش کرنے والی زئیں اور گرون کی زئیس اس کو اس کے بعد پنھے رباطات معشلات اور جوڑ اور اس کے جعد بذیاں تو جب بناری قدرت کام میں معروف ہونے پر متوجہ ہوگی تو خریوں کو جم کرنا کیا جید ہے کہ بذیاں جمع کرنے ہے کہ بذیاں کی دس نے ایک بار کام مرانجام و یا بو باروگروہ کام مرانجام و یا اس کی دلیل بالک کھا ہر ہے اس لیے کہ جس نے ایک بار کام مرانجام و یا بو باروگروہ کام مرانجام و یا اس کی دفتر کرنے و دوران کے دشاری کے انگراور خداتھائی کی قدرت پر تر و دندہ کرنے کی وشاری کے دورانس کے رائے اور دلیل کے تو بیل بڑا۔

بَلْ يُونِهُ الْانسَانَ لِيَفَهُونَ اَمَاهُ لَهُ بِكُراَ دَى جَابِمَ بِكَ بِ بِالَ بُوكُرالَ وَمَ كَلَ مِنْ مَنْ وَلُور كرے جوكرائے ہِيْں آ رق ہے اور باقی ہے ال لیے كداكروہ روز جزا اور اغال کی باز برس وائے ول جم جگروے وقتی و فورجی ای قدر با با کہ قامت کے متعلق اللہ ہے نہیں بو كئى ۔ پس فور فركن وائن وجہ ہے اس کے متعلق من فرو فركر كرے ۔ اس وجہ ہے اس ہے مشتقو بركان وَ هرے بال کی دلیل اور مافقہ من فور فركر كرے ۔ اس وجہ ہے اس ہے مرف فركر كرتا ہے اور مرمری طور پر بے سوچ مجھوائے وَ ورخیال كرتے ہوئے اس بات كوائے ول ہے مثاور بالے میں اور فیل کرتے ہوئے اس بات كوائے ول ہے مثاور بالے میں اور فیل کے قرب اللہ ہوگا ہے وائے اس کی اور اللہ ہوگا ہے ہوگا اور فیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کرائے والوں ہے ہوگا ہے وائے ہیں اور کہتے ہیں کرائے وفعال ہو وہ ہاں جو کرائے ہیں اور کہتے ہیں کرائے وفعال ہو ایک ہی ہوگا ہے وہ کہا ہوگا ہو ہیں تک وہ تاریخ کی قید کے ماتھ وہ اس کری ایکن یَوْدُ الْفِیسَةِ کرتیا ماص کا اور اس کی کی وہ لیل می فور وائر نیس کروں گا اور اس کی کی وہ لیل می فور وائر نیس کروں گا اور اس کی کی وہ لیل می فور وائر نیس کروں گا اور اس کی کی وہ لیل می فور وائر نیس کروں گا اور اس کی اور اس کی کی وہ لیل می فور وائر نیس کروں گا اور اس کا اور اس کی کی وہ لیل میں فور وائر نیس کروں گا اور اس کی اور اس کی کی وہ کیل میں فور وائر نیس کروں گا اور اس کی اس کی اس کی میں کیل میں فور وائر نیس کروں گا اور اس کی کی وہ کول کا اور اس کی کی وہ کیل میں فور وائر نیس کروں گا اور اس کیا اور اس کی کی وہ کول کا کا اور اس کی کی وہ کول کا کا کروں گا اور اس کی کی وہ کیا کول کا کا کول کا اور اس کی کی وہ کیا کی کول کا کا کول کا کا وہ کیا کہ کول کا کا کول کا کا کول کا کا کروں کا کا کول کا کا کروں کا کا کروں کا کا کروں کا کاری کی کول کا کا کروں کا کول کا کا کروں کا کا کروں کا کا کروں کا کی کروں کا کا کروں کا کا کروں کا کا کروں کا کول کا کول کا کروں کا کا کروں کا کا کروں کا کول کا کروں کا کا کروں کا کول کا کروں کا کول کا کروں کا کول کا کروں کا کروں کا کا کروں کا کا کروں کا کروں کا کروں کا کول کا کروں کا کول کا کروں کا کروں کا کروں کا کر

### martat.com Martat.com

ایہ بول ہو۔

کا یہ حوال ہیں جو گی اور تک کرنے کے لیے ہی ہے کہ کہتا ہے کہ جب تک اس کے وقت

و بیان ٹیس کریں گئے جس اس کی تعمد ہیں حاصل کرنے پر توجہ ٹیس کروں گا۔ حالا کہ

خوف والی چیز کا عم حاصل کرنا اس کے وقت کے علم پر موقوف ٹیس ہے اور غلائی کے

طریقے ہے ہی ہے۔ اس لیے کہ فوج اور باوشاہ کی فیریں جب تاریخ کی قید کے بغیر

بیان کی جا کی آئی قائی احماد ٹیس ہوتک اور جب تاریخ آور وقت کے ماتھ بیان ہوں تو

مار کی جا کی آئی آئی آئی میں اس جر کو گی ان جروں پر قیاس کرے تاریخ آور وقت کی قید کا

موال کرتا ہے اور ٹیس بھی کہ اس جافیہ کی ان جروں پر قیاس کرے تاریخ آور وقت کی قید کا

موال کرتا ہے اور ٹیس بھی کہ اس جافیہ کے اصلا کرنے پر والا اس ٹیس کرتی آور اس مجر کے

موال کرتا ہے وار ٹیس بھی کہ اس جافیہ کے اصلا کرنے پر والا اس ٹیس کرتی آور اس مجر کے

مور ہی تو جموت کی تحقیق آئی مان ہوتی ہے لیکن مستقبل کے متوقع امور جی قرچ چوک ایکی مستقبل کے متوقع امور جی قرچ چوک ہے جس خرج کو محقی کی تکلیف کرنا تحق ہوتے کی تحقیق میں تجرکے علم کی ولیل اور ماخذ کی اس جو تھی تھی جس خرج کے جمور نے ہو جو کی میں ای خرج سے جس خرج کے محقیق کی تھی تاریخ اور ہوتے ہیں۔ اس کی خرج کے جس خرج کے جس خرج کے محقیق کرتے ہیں۔

قرت پر احتاد کرنا چاہیے جس خرج کی کھیوں ہور تجو سے ایک اعتراز وال جی ایکی خرج سے خرج کھی کی دلیل اور ماخذ کی حقیق کرتے ہیں۔

حقیق کرتے ہیں۔

اور پر تقدیر پرخواہ ان کا سوالی ہیب جوئی کے طریقے ہے ہویا ظاہ تھی اور بہ تیزی کے طور پر تقدیر پرخواہ ان کا سوالی ہیب جوئی کے طریقے ہے ہویا فلا تھی ہوگر اس کے میڈر کر اس کے بیٹس دوسرے ہے جا اور ہے سوقع سوالی شروح کر دے گا اور اس دان کی تخییوں سے چھٹا ما پانے کے طریقے اور مقابات کے متعلق سوالی کرے گا۔ چنائی قرمایا: فاؤا بر آ ایسر تو جب آدی کی جائی فیرہ ہوجائے جس طرح کر گئی کی شدید چک دیکھنے ہے اس کی بیٹائی فیرہ ہوجائے جس طرح کر گئی کی شدید چک دیکھنے ہے اس کی بیٹائی فیرہ ہوجائے ہیں اس دن تھر الی کی تھی کے فور کی شعاعوں کی شاعوں کی سیسات کی جب اور منظوب کردے کی جب اس میں دورہ تر تھرا اورہ فواس کردے کی جب اس میں دورہ تر تھرا اورہ فواس کردے کی جب کے سورہ زمایا کردے گیا ہے۔

وَخَسَفَ الْفَنْدُ اور مطلقاً بِإِنْدُوبِ تُورُرُد إِ بِأَتَ اورُودِ يَرِ كَفَال كَي طرح بو بالنا النور كي شعاعول كي شدت كي وجارت ندكر ذين باكس اور جي سكوان كراور

وَجُوهَ النَّفَى وَالْفَنَدُ الله عالت عمد كراً فَلَب اور ابناب كوايك جگري كيا كيا ہا اور ودميان عمد كوئى عائل ہونے والى چيز تبيل ہے تاكر آ فاب كى شواح كا عمر ابتاب ير بڑنے ہے مائع ہور ہى الى حالت عمل جائد كا گہنا جانا الى بات كى مرتظ وليل ہے كہ مورج بھى مطلقا فيرك تقال كى طرح ہے فور ہوكي ورزوس كا فور جائد عمل جوك فيك ميمن شدہ جم ہے اور ودميان عمل كوئى چيز حائل بھى تيمن خرورعس ذات اور ديا عمل جيك مورج اور جا خدا يك برخ اور الك ورج عمل جم جوت يمل جا يا تدكر بمن محال ہوجا تا ہے بال اسے كمشا طارى ہوجا تا ہے كرائ كا فيكنے والا چيرہ مورج كي طرف ورتا ہے اور

لیس روشی سے سارے اسہاب جو کہ دنیا عمل منٹے نسب وگر کول ہو جا کیں سے اور کل قاہر کے نور کو آ دمی اسپنے اقبال کی تحوست کی وجہ سے بیمنائی کے تیم و ہونے کی بنا ہ پر ندو کھ مسکے گا نا جا را سے زیردست جرت لاکتی ہوگی اور اس وقت

یَقُولُ الْانْسَانُ یَوْمَوْنِ انسان کے گاجب اس تَحْرِکرنے والے قاہرورکو ہر مکان ٹی پھیلا مواد کھے گا۔

شروزن بسراس کی گفتگوش دیواند پن واقع موجاے کا جیسا کردنیا ش کمال سرکٹی اور عناد کی وجہ سے تعطیاں مارتا تھا۔ نیز و نیا بھی انبیار بلیم السلام اور واعظول سے انبیس الزام ویٹے کے لیے موال اور اعتراض کے طور پر قیاست کے وقت کا سوال کرتا تھا اور اس روز نگاہ کے خیرہ بونے اور مقل کے جیران ہونے کی وجہ سے جب کسی کوئیش و کھتا کرفراد کی جگہ کا پید ویٹ خود بخو دیے ہودہ کوئی کے طور پر کہنا شروع کردیتا ہے کہ ایک النفر ڈین النفر کا ورجب انسان کی حالت جربت کے قرادی کی ہودہ کوئی کوجہ

تُنَّذُ ایسابِ جا موال مت کراور بیالایخ مختگومت کر۔ لاَوَدَرَ کمیں کو گی جائے پناہ شمیس ہے بلکہ جس چیز ہے تو بھا گما ہے وہیں جاتا جاہے۔ اِلی وَ بَلَکَ تیرے پروردگار ک تہری جمال کی طرف ہے۔ یُومَیْنِ ہِ النَّسَقَقُرُ اس دن جائے قرار اور کمی کو بھی اس جمال کے قریب حاضر بونے سے بیٹھے دہنے کا چارہ ٹیس یا خوشی کے ساتھ جاتا ہے یا اے بالوں سے بکڑ کر کھنے کر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد کرآ دی چارہ تا چارہ بال قرار کمڑے گا اے ایک اور جریت اور دہشت لائن ہوگی۔

مارنے کی اس مدیک بھٹی جائے تو اے کہا جائے گا۔

وَاَخَدُ اوراہِ اِن اعمال وافعال ہے جوائی نے پیچے کردیے خواہ تا جُرے لاکن تع جے اللہ خوائی کے فرائنس کی ادائنگی کے بعد والمدین کی خدمت این ضروری حاجات کو چوا کرنے کے بعد معدقہ ویتا اورائے تربیعوں کے ساتھ احسان کرنے کے بعد ابنیوں کے ساتھ وحسان کرنا یا تا قیر کے لائن نہ تھے چیسے وقت کر دینے کے بعد قماز ہال پر سال گزرنے کے بعد بودی تا قیر کے ساتھ ذکو قاوا کرنا اور تو ہے ممکن ہونے کے وقت کے گزرنے کے بعد بودی تا قیر کے ساتھ ذکو قاوا کرنا اور تو ہے ممکن ہونے کے وقت کے

اور بعض منسرین ای طرف محے جی کہ ماقدم سے مرادہ عمل ہے جو کیا۔ نیک ہویا نے ااور باافر سے مرادہ مکل ہے جو تی کہا چھا ہے یا کہ ااور بعض نے کہا ہے کہ ماقدم سے مراودہ مال ہے جو کر آخرت کے ذخیرے کے لیے آئے بھیا ہوگا اور ماخرے مراد دومال ہے جو وارڈن کے لیے چھوڈ محیا اور بعض نے کہا ہے کہ ماقدم وہ اچھے نہ سے اعمال جی جو کر کہا ہے اور مافرا تھی ندی رہم اور طریق ہے جو چھے چھوڈ ممیا ہے اور لوگ ای رہم اور طریقے کے مطابق کام کرتے جی خواہ وہ رہم نیک جو اور اس محض کے لیے افرود اس کا

اور صدیت پاک شی وارد ہے کہ جو تھی اوکوں شی نیک طریقہ اور دم جاری کرتا ہے اسے اس رہم اور اس طریقے پر قمل کرنے والوں کا تو اب ہوتا ہے اس کے بیٹےر کدان عمل کرنے والوں کا تواہل کم جواور جس نے لوگوں میں ٹری رہم اور ٹرا طریقہ جاری کیا۔ اے اس ٹری رہم اور طریقے پر قمل کرنے واسلے سب لوگوں کا وبال ہوتا ہے اس کے بیٹے

# marfat.com

برنقدم پرائے ہر ترکت وسکون اور قول وض ہے آگاہ کریں گے تا کہا ہے اس کے معابق جزا ویں آگر چدوس سکے بارے جی اس آگاہ کرنے نامیز اعمال ظاہر کرنے اور گواہوں کوئیٹن کرنے کی ضرورت ٹیس ہے۔

وَلَوْ الْغَنِي مَعَافِ بُوْوَا الرَّحِيةَ وَيُ لِأَكُنِّ كَ تِيرِولِ كَيْ طَرِحَ 'بِينَةِ مَنْ مِعْدِولَا لِيل مح

آیا سٹ کے دن لوگوں کوایتے اعمال براطلاح کے تین مرہبے ہوں گے حدیث شریف جی ہے کرتیا ست سے دن آ دمیوں کواسے اعمال پراطلاح جی تین مرہے مامل ہوں مکے پہلے ہے کہ فرشتے ان کے ساسنے ان کے اعمال نامے کھول کر بِرْصِين کے اور پھر ان کے باتھ بھن وے کر کھیں کے اِقْرُ اُ بِیکا لِکَ تَحْفِی بِنَفْیاتَ اللَّهُ مَرَ عَلَيْكَ حَمِينِيًّا اس وقت لوك اپنے غیرموز ول كاموں كا انگاد كريں كے أوركہيں مے بیاتم نے بیاکام ٹیس کیے ہیں ہم پرجموت لکھا کیا ہے۔ دومرا بیکر آسان وزین روز وشب اورا معضاء وآلات ان كامول بركواي وي كابوران كے ذہبے ثابت كريں کے کرتم سے بیکام صاور ہوئے۔ اس وقت وہ اثر ارادرا عتراف کریں مے لیکن عذر بیان كرنا شروع كردي م كرفان كام بم ال دجرت بوااورفلال كام ال سب اور ان کے مذرز ما دوتر اٹنی جہالت اور ناوائی ہوگی اور یہ کہ عارے رہنما عارے لیے ایک وین آئیک رم اور طریقه مقرر کر گئے تھے اور ہم ان کی قدوی کی وجہ سے اس گرداب بی گرفآر ہوتے جیسا کرفر آن جید بی جگہ جگہ ان کی ذبان سے ای تم کے تا قالمی تبول عذروں کی حکایت کی گئی ہے۔ اور جب اس وان ان عذروں کوہمی باطل اور ن قابل قبول قراردے دیاجائے گا۔ تیسری بارتھم ہوگا کہ برکس کواس کا افعال ناسدا کیما با بالني بالحديث وريدكراس كمنظام أورفعكان يريجنها ويس فرشية فيكول كودالي بالتحد یں ویں مے اور آئیں محشر کی وائی جانب جو کہ جنگ کی راوے روانہ کریں گے اور يرول كو باكيل باتعه على وي كر باليمي طرف جوكد ووزخ كى واويد الكرت اورك كي ساتھ بائنس مے اور ابعض کوزنج راور طوق میں جکو کر لے جا کیں سے اور بعض کوسنہ کے تل

اور جب قیامت کے آئے ہے آ دمی کی ففلت کرور اور نامعقول جہات کے ساتھ اس کا دنوار جا معقول جہات کے ساتھ اس کا دنوار جل اللی کے فور قاہر کے اس دن قلبور کے وقت آ دمی کی صرت اور دخت اس کی بیان سے کہ اس مقدال خر دہشت اس کی بے پیٹی اور بے قراری اور اس کے بیان سے کہ اس مقدام ماحقہ اللّٰ خر اور تاخیر ماحقہ التقدیم کی خبر دے کر باز رس کی جائے گئے سے فراغت ہوگی اب اسے

ترزيزي سيد اليوال بارد

رسول طیدالسلام کوبات علی یات کے طریقے ہے قرمایا جارہا ہے کہ آپ کواس ماجرا سے
معلوم ہو چکا کہ تقدیم ماحقہ الآخر اور تاخیر ماحقہ التحد ہم قابلی غرمت اور تالیند بدہ ہے
محلوم ہو چکا کہ تقدیم ماحقہ الآخر اور تاخیر ماحقہ التحد ہم قابلی غرصت اور تالیند بدہ ہے
مرچدا مور خیر میں ہو ہی گو آپ ان دونوں کا مول سے خود کو محفوظ رکھی خسیسا
قرآن اور اس کی تغییر مامسل کرنے میں کہ اس علم پر کمال شوق اور حوص کی وجہ ہے اس کا
ارتکاب نہ ہواور آپ بھے جی کہ اس علم کے حاصل کرنے میں بھتی جلدی واقع ہوا بہتر
ہے کہیں نسیان واقع نہ ہو۔ لیس

۔ لَاتُحَوِّ فَ بِعِ لِسَالَكَ جَرِتُل عليه السلام كے بِاسعة كے وقت آپ اس قرآن كو بڑھنے كے سأتحداثي ذبان مبادك كوتركت ندويں۔

بنتفیقل به تا کدانظ قرآن کو یاد کرنے شی جلدی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہتی کا ایشا ہے ہو کہ ہتی کی ایشا کی ایشا کی ایشا کی ایشا ہیں ہے بعض الفاظ ہتے تک ذکان سے نکل جا کی اور جر تکل ایک وقد پڑھ کر سے جا کی اور جی الفاظ قراموش ہوجا کی اس لیے کہ بے جلدی اور شنے شنا لیا پوراسین شننے سے مانع ہے اس لیے کدول پڑھنے کام میں لگ جا تا ہے اور شنے کا کام د: جا تا ہے اور آ ہے کواس جلدی ہیں قرآن کے بعض الفاظ کر قراموش ہوئے کا کام د: جا تا ہے اور آ ہے کواس جلدی ہیں قرآن کے بعض الفاظ کر قراموش ہوئے کا خوف ہے قراموش ہوئے کا

اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ رَکُوْ اللَّهُ تَحْیَقِ آپ کے سِنے اور آپ کے وافظے میں پورے سبق کوئٹ کرنا اور آپ کی ثبان سے اس کی پوری افادت معارے ذہے ہے۔ فَاِذَا فَرَاءُ فَاهُ تَوْجِبَ ہِمَ وہ سِنْ آپ کی تعلیم اور آپ کوسنانے کے لیے جرکنل کی زبان پر پرمیس جوکہ عاد انجیجا ہوا اور قامدے اور اس کا پڑھنا کو یا عاد ایز عما ہے۔

فائیٹر فیر انڈو اس کے بڑھنے کی میردی کریں لیکی پہلے فاسوش بینے کر اس کے بڑھنے کی میں اس کے بڑھنے کی میں اس کے ب بڑھنے پر کان رکھن اور اس کے بعدوہ پڑھ کر فارغ ہوجائے آ آپ آئیں خارج اس اور جر کئن کا مدے ہوئے اور جر کئن کا مدے ساتھ پڑھیں تا کہ جر مگل علیہ السام کی موجودگی میں آپ کے پڑھنے اور جر کئن کا آپ کاسٹن من لینے کی دجہ سے بعض الفاظ کے دہ جانے یا خارج اشدا ما وہ اس اور دقت

(MYA) . لیں جرئیں کے یہ صنے کے دوران قرآن پر مناائی چیز ہے جو کہ داجب ال فیرے اور جرئل کے بڑھنے کوشنا اور اس پر قوبد کرنا الیکی چیز ہے جو کہ واجب الاقدام ہے۔ نیز جبرئن کے بڑھنے کے دوران قرآن کے مشکل معنی کے متعلق سوال کرتے ہیں اور محقیق كرت بين اورة ب يجين بين كداكر جركل عليه السلام قرآن يز عند ك بعد أخد كريط

جائیں اور جھے تغییر معلوم نہ ہوتو تبلغ کے دقت اگر بھے ہے اس کے معنوں کا موال کیا گیا تو کیا جواب دوں کا حالا تکہ جا ہے کہ آب اس معاطے میں مطمئن رجی اس لے کہ لُمَّ الغاظ قرآن كي تعليم اوراس كي خارج الشديد فعل اورومل كي تعيي إحديق غَدُمُنَا مَیْنَا فَدُ تَحْمَیْنَ اس کے معنوں کو بیان کرنا بھی جارے ذے ہے۔ ٹیس بہل بن ہے کے دوران قر آن کے معتول کے تعلق سوال کرنا ایسی چیز ہے جو کہ واجب النا خیر ہے اور

اس کے الفاظ کو تھے کرنے برتو جہ کرنا ایک چیز ہے جو کہ واجب التقدیم ہے۔

كلَّا الياست كري كرجم كى تاخرواجب بي يبليلانا اورجم يبليلانا واجب ال کی تا تحرکرنا قرآن پاک پزیعتز بز حانه نه اور دومرے امور خبر کس بھی پہندیدہ فیس

اس لیے کرامل علم قرآن حاصل کرنے میں تقسان ہوتا ہے۔

لبنداس آیت سے اشنیاء کیا گیا ہے کہ خم پڑھنے کا خریقہ بیسے کہ عبارت پڑھنے کے دوران صاحب کماب بمزار استاذ ہے منے والے سننے کے سواکس اور کام میں مشخول ن مول اور قاری کے ہمراہ نہ بر میں اور آگر ما بیں تو سننے کے بعد اوٹا کی مگر جب استاذ ما دب یا قادی تحت اللففا ترجر بیان کریں اس وقت اس کے **برپیلوکی تنیش ساسنے** تہ نا من جب انفاظ کی تھیج اور ترجر تحت اللفظ **کا بیان بورا ہو جائے تو پار فیش کریں اور ای** طرح بحث کے دوران احتراض کے دریے نہ بول بلکدائن کے بیرا عونے کے بعد اگر وہ شبہ باتی را جائے تو عقیق کریں اور بیسب بھم آوی کی طبی جلد بازی کی وج سے ہے جو كراس كى جلت ب ميداك دومرى جكر فراياب الحيلي الإنسّان من عجل

بْنْ تْبِعِبُونَ الْقَاحِلَة بْلُدا \_ الوكواق سب دغوى منعت كو يندكر في بوكرجلد ا تحد شکراور فرراً مل جائے اور بر بیلت اشائی کا تقاضا ہے کراس علی سے آوگ برابر

حضرت ابن ممبائ اور دوسرے محابہ کرام وضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجتعین ہے مروی ب كرحنور ملى الشعليه وملم زول وي كي وجه س بهت مشانت أثمات يتحاس طرح ك جب عضرت جرئل عليه السلام آتے تھے اور قرآن ياك كى آيات كى حلاوت كرتے تو حضورعلیہ الصلح ह والسلام بھی جرکیل علیہ السلام سے پڑھنے کے دوران اپنی زبان اور لب ہائے میادک کوآ ہشدآ ہند فرکت دیے تاک آواز بلندند ہواور حفرت جبرنکل سے قرآن سنے سے مائع ند ہو۔ ہیز ہر برلفنا آپ کی زبان سے قرائے جربگل کے مطابق نظے اور محفوظ نظے۔ پس آپ کوایک وقت میں دوکام بہت دشوار ہوئے نتے میں تعالیٰ نے اس منکلف کورفع کرتے کے لیے آپ کوائ کام سے روک دیا اور آپ کولسی ولائی کہ ب مشقت برداشت کے بغیر قرآن پاک آپ کے ذبکن شی محقوظ اور آپ کی زبان پر پخت ہو جائے گا۔ اس کے بعد صغور ملی اللہ علیہ وسلم حفرمت دب العومت جل جانالہ کے فریان کے مطابق عفرت جرکل علیہ السلام کی الاوت پر کان وَحرے خاموق رہے اور جب حعرت جركل قرأت سے فارخ ہوجاتے آب اى اعداز على كمي قرق كے بغير علاوت فرائة الجماآ عدلاتُعَوْكَ به يسَالَكَ لِتَعْجَلُ به عَمالِي امراورتي كوامور فيرجى تَقَدِي وَتَا خِرِكَ رَعَامِت بِرَفَرِيمَا مِنَاسَعَ موسنة وفوى مَنَاتَع محصلا إلى انتقال فريايا بهاور ه عندی ب ک اگر چدنیک کام دروش مولیکن اس کی طلب بی جلدی نیش کر، بیا ہے ، وسک ب كدائل جلدى كى وجد ساس سد بهتركونى كام مده جائ جيدا كداوك ونياكى وبد اور آ خرت سے خففت عمل بھی الاتے ہیں اور اس لیے عبارت بھی تمام لوگوں سے خفاب فر الما كم سبع كدتم سب ونيوي منافع كي عبت بين كرفقار مور

وَنَكُنُو وَنَ الْأَخِدَةَ الرَّهِ قُرت كُو تِهُولُ عَهِدِ عَلَيْهِ وَاوِدِ النِّ كَالْكُرْمِينَ كُرتِ بواس لي كراسي في ارتباد كريت جوادر و نيوكي مفتق في كي هجت اور أخروي مفتقول سي فقلت بهت بنزى قرائي كا باعث سبء جناني عديث شريف هي وارد سب كر حب الدنيار اس

نقيرمودي ----اتيوسياه

کل خطیئة

### دنیا کی محبت ہر خطا کا سر ہے

اورزیادہ مشکل یہ ہے کردونوں کی مجت تی نہیں ہوسکی ان میں ہے ایک کی مجت دوسرے ہے بیشن کی دارد ہے کہ من دوسرے سے بیشا کہ صدیث شریف ہیں یہ کی دارد ہے کہ من احب دنیاہ داخر با خوت وحدن احب آخو تعد اضر بدنیاہ فائروا مایت علی علی مایت نمین جس نے آخرت ہائی علی مایت نمین ہیں جس نے آخرت ہائی دنیا کا تعدان کیا اور جس نے آخرت ہائی دنیا کو ایک کرم اللہ نقصان کیا تو تم باتی نعیت کو فائی پر ترجع دو ۔ اور حضرت اجرالموشین مرتشی علی کرم اللہ وجہ سے مردی ہے کہ الدنیا والا بھو و ضو تان ان رضیت احداد جہا سعطت الاخرى بیتی دنیا اور آخرت دوسرکتی ہیں اگر ایک راشی ہوتی دوسری تاراش ہو جاتی ہاداری دنیا در آخرت دوسرکتیں ہیں اگر ایک راشی ہوتی دوسری تاراش ہو جاتی ہوتی دیا اور پول شرمایا کہ و تو تو تو کی تاریخ کے اس کی محبت ہوتی ہوتی دوسرک کا تحدید نے کو افرا کیا گئی دوسرک کو ترک کرنے دیا تھاں کی حجب اس دوسرک کو ترک کرنے دیا تھاں اس دوسرک کو ترک کرنے دیا تھاں ہوتی کے دوسیان کوئی مناسبت تیس ہے اس کے کہ

وُ بَدُوهَ فِي فِند چِرے يَّوْمَنِيْ فَاظِرَةً الله وَن ترونا وَاروَن اور چِک وار بول کے اس وجہ سے کریچ اعتقادات اور ایچے اعمال کے انواز ان کے چِرول پر طاہر اوز ان کے باطن کا نور ان کے مُلاہر برتمودار ہوگا اور ای لورکی قوت کی وجہ سے جمس نے ان کی آنکھوں کی برنائی کی اعداد کی۔ اِنْ رَبِّقِنَا ایسے پرودگار کی گی کے ورکی افرف

مَاظِرَةُ ويكيف والله الورهيم لَذِت بائه والله بين اور الناك بمحسين الرافوركو ويكيف بين بالكن تجروتين موتم اوراتين كو في حيرت اورد بشت تيمن بوتى -

وَ إِنْ فِيهُوَ الْمَ جَلِدَ چِندَ چِنزِ مِن يَوْمُهُونِهِ اللهِ روز جِرت اور وہشت عِن جِنے کُر چِدا مِن اللّی کے مفود کھڑے میں کیکن دیکھ نیس کیجے ۔ چِہ جا نگلدات دیکھنے سے لفت یا کیل۔ اس لیے کہ وہ چیرے دینے حال عِن کرفیار میں ۔ بنامیورَ اُ ترش رہ کیا اور کر ہاں marfat.com

صورت میں تو ان کا ظاہرا تنا خراب سے اور ان کے یامن میں ایساغم اور پریٹائی خالب

-4

تُظَنَّ أَنْ يُغْفِلَ بِهَا فَاقِرَةً وه گمان غالب رکھے میں کدان کے ساتھ ایسا معالمہ کیا جائے گا جو کر تو ڈ دیے اور اس وجہ ہے ان کے حواش، بحال ٹیس جی ٹا کر بھی الی ک تورکی زیادے سے بیروور بول۔

### آخرت مین تنالی کی زیارت نیکول کوتعیب موگ

اور مدیت شریف سیح متواتر علی واقع بے بیے سی بارام رضی الله منبم کی کیر بہامت نے روایت کیا ہے۔ انعکد سنوون ربکھ کہا توون القدر لیست ولیسو لیسی حدث حیجاب بیخی تم اسے پروروگار کو ایس دیکھو کے جس طرح کرتم چودہویں دات کے جاند کو ایک حالت علی دیکھتے ہوکہ کوئی باول یا ڈھواں تمہارے اور جاند کے ورمیان حاکل نہ جوادر تم می تعالی کو دیکھتے علی ایک دومرے سے مواحث نیس کرو کے جس طرح کہ جاند کو کھتے عمل مواحث واقع نیس ہوئی۔

نیز صدید کی جس دارد ہے کہتم آیا مت کے دن دیدار سے مشرف ہو کے لیکن اگر تم ہے ہو سے کرنماز نجر اورنماز صحر کو احتیاط کے ساتھ دوقت پر بچالاؤ تو ضروراہا کردادر اس صدیت شریف ہے معلوم ہوا کہ ان دونوں نمازوں کا نور دیدار جس مدو کرے گا اور بچال جانا جا ہے کہ ہے آ سے اس مسئلے جس فعی صرح ہے کرتی تعالی کا دیدار آخرے جس نیکوں کے نعیب ہوگا اور حدیث متوافر جو کہ عجابہ کرام رضی انڈ عنہم کی کثیر جماعت ہے مسئل سندول ہے مودی ہوئی اس نعی کی تاکید کرتے والی ہوئی۔ اس اس کا احتقاد ہر مسئل ان کوفرش اور ان مے ۔

اور آخرے جم حق تعالیٰ کی زیارت کے مشرین اس آیت سے معنوں میں آلجے کر جیب وغریب باتنمی بناتے میں چونکہ وہ اکٹر باتنمی کمآب اللہ کی تحریف کی حد تک چیشی بولی میں اور منسر کے لیے تحریف کا رہ واجب ہے تا چار آئیس میبال ذکر کری ضروری ہوا ورشال حم کی تفقیل ترکنیبر کے وستور کے خلاف ہے۔

### تغييرا تاويل اورتحريف كي تعريف برجني مقدمه

اوراس سے پہلے کہ وہ چیز نے ذکر کی جا کیں ایک مقدمہ پر قوجہ کرنی چاہیے جس کا خلاصہ ہیں ہے کہ کان اللہ کی تعلیم کا خلاصہ ہیں ہے کہ اس بھی تحین چیز وں کی رعایت کی جائے۔ پہلی چیز پر کہ اس کے گلمات جی سے برگلہ کواسے حقیق سخی یا اپنے مجاز متحادف پر حمول کیا ہو ہے کہ دسمری کیا ہے تا دوسری چیز اس کلے کے سیال دسمیالی کا گھا خاکرنا اور تھی گلام اقال سے آخر رسول پاک علیہ السام اور محار کرا معلیم الرضوان چین اس کے خلاف واقع نہ جو کہ دسمرت برسول پاک علیہ السام اور محار کرا معلیم الرضوان چین اس کے خلاف واقع نہ جو کہ دسمرت برس بھی ان تینوں امور جی سے آئی فوت ہو جائے اور دو دوسرے باتی رچین اسے باور اس کہتے جی ان تینوں اور پہلا امر اور ہر براور دوسرا اور تیسرا برقر اور چین آئی ہوئی اور اوسرا کے خلاف واقع نہ اور اوسرا کے برقر اور پہلا اور اوسرا کی جو تی اور جب بھی جموقی طور پر یہ تینوں امور فوت ہو برقرار چین آئے میں قالت ہوا اور پہلا اور اوسرا کر اور جب بھی جموقی طور پر یہ تینوں امور فوت ہو برقرار چین قالت ہوا اور پہلا اور خیس اور جب بھی جموقی طور پر یہ تینوں امور فوت ہو برقرار چین قوال میں فلک

جب بدمقد مد بطور تمبید بیان ہو چکا تو جا نتا جا ہے کہ محرین دائدے کی سب سے وز ل بات جے اس کروہ کے چوٹی کے مغسرین نے اگلا اور اس برخر کیا ہیں ہے کہ لفظ ناظرة استی منتظرہ واقع ہوا ہے جیسا کہ خل ینظر ون بالا تا ویکھ ۔ وافظ کو اُن اَنقیس جن اُلو تا ویکھ اُلو کا مغرو ہے۔ اور الی عرف جزئیں ہے بلکہ جمعی تعب ہے جو کہ آلاء کا مغرو ہے۔ اصل میں الله تنوین کے ساتھ تھا جب اے رہما کی طرف مضاف کیا گیا تو سحوین ساقہ تو ایس مشتبہ ہوگیا۔ ایس آیت کا متی ایس ہوا کہ اُسے ساقہ بی اور دوف جرکی موریت میں مشتبہ ہوگیا۔ ایس آیت کا متی ایس ہوا کہ اُسے نے دروگار کی اُور کا اُس تیں میں ہوا کہ اُسے نے دروگار کی اُس میں اُس میں مشتبہ ہوگیا۔ ایس آیت کا متی ایس ہوا کہ اُسے نے دروگار کی اُس میں میں اُس میں میں اُس میں میں اُس میں میں میں اُس میں میں میں اُس میں میں اُس میں میں میں میں میں اُس میں میں میں میں میں میں میں اُس میں

#### بذكوره زيارت كيمتكرون كارد

اب اس معنی میں تاویل کرنی جاہیے کیاتک بیدرسول علیدا منام اور صحابہ کرام رضی اور منبم بکہ تمام گزشتہ زبانوں کے نبم کے بھی مخالف ہے۔ اس بات کے قائل کے زبانے

ہاں اس کی جن جو کہ آلاء ہے مستعمل ہے اورا کٹر اٹلی مربیت نے تعیّق کی ہے کہ آلاء کا مغرد الی جنرو کی نٹے کے ساتھ ہے تھا کے وزن پرند کہ الی بروزن مدنی اور وہ جو کہتے چیل کہ احتی نے اپنے شعر میں اس لفظ کو اس منی میں اس وزن کے ساتھ وستعمال کیا ہے جہال کہ اس نے کہا ہے۔

ہرگز واقع نبیس ہوااور تر بون کے کلام شرائجی سافغداس معنی **میں** مستعمل نبیں ہے۔

ابيض لا يرشب الهزال ولا يقطم رحبا ولا يخون الى

تغيران كالمستعمل المعلم المستعمل المعلم المستعمل المعلم المستعمل المعلم المستعمل الم

کنے سے بڑار مرتبہ زیادہ نہیں ہے اور جس طرح قیر حیتی اور قیر متعارف معنوں پر گئے۔ کو محول کرنا جاہ بل کے مرتکب ہونے کا سوجب ہوتا ہے اس طرح کلے کو ایسے معنوں پر محول کرنا جو کراس کے عرفیت با اسمیت یافعیت سے جو کہ مشہوراور دارائ کے اغیر متعارف اور فیر مشہور معنی کی طرف نگلنے کا سوجب ہے اتادیش کے ارتکاب کا سوجب ہوتا ہے لکہ تحریف سے جیسے زید و جاہیہ من بطن معمور وغیرہ

اوران سب مخالفتول کے باوجودائ کام کی وہتدا سے جوکد بکل توجینون الفاجلة ےاس کے آخر تک جو کہ میا آیت ہے کوئیش لفنا ایمانیس جو اس منی کورونیس کرتا اور جس مقعمد کے لیے بیکلام واقع ہوا ہے اس معنی کے سراسر منانی اور مخالف ہے ادر اس وحال كالغفيل برسيح كمآ يت بكل تُعِينُونَ الْعَلَجِلَةُ وَتُلَكُونَ الْآخِرَةُ الرِّياتِ إِ والالت كرتى ہے كوئم ما كاره چيز كو پيند كرتے ہوادر كو ، چيز كو ترك كرتے ہو۔ يس اگر آ تعدد کلام ش آخرے کی مم گی کے لیے کوئی الی چیز بیان ندکریں جو کر آخرے کے ساتھ مخصوص ہے اور دنیا عمل یا فی تیس جاتی ا ہے وعویٰ درست نیس بیٹھتا اور جب ہے بیان فر بلیا <sup>م</sup>یا کدآ دمیول میں سے چھولوگوں کواس روز و بدار خداد ندی نعیب ہوگا کہ اس کے برابر کوئی نفت اورتر تی کسی کے وہم و خیال علی مجھی ٹین آ خرت کا محدو ہونا ثابت ہو کیا ادرا گرفتت این کے انظار کو بیان کریں تو اس مقصد کے منافی اور کالف ہوتا ہے اس لیے کے نتمت النی کا انتظار تو اپنیا بھی ہم مل ہے بلکہ پُروں کو نیکوں سے بھی زیادہ اس نے کہ الدنیا سبحن المؤمن وجنہ ٹانکافر اور بنس تھی اور جے ہے کے رنگ کی روتی اور چىك جس قدر ئفار كو حاصل ہے اونیا میں نيكوں كومېسرنييں تو آخرے كی ونیا پر تعنیات كیا بوگ کے دنیا ک محبت کی خدمت فرمائی جارتاں ہے اور ترکب آخرت ہر الامت **کی جا**رتاں ہے بكسفرول كويد وت كرف كى جكر بسركر بم ونياكواس ليے بيند كرتے بين اور فكر آخرت میں معروف نیس ہوئے کہ ہمیں دیا بین ہس تھی اور تشم قسم کی بغیثوں کی انتظار حاصل ہوتی ہے۔ اور نقر ہے اور قریب ہے۔ اور معلوم نہیں کہ آخرت میں جاتھ کھے نہ کھے اور اس کے باور وجود وعد و کیا حمیا ہے اور اُوحیار ہے۔

# marfat.com

تخبرون کی سیست (۲۳۵) سیست انتیادال یا

پر لفظ وجوہ کا اعدازہ کرتا جاہے کہ آگر چہ پہل وجوہ سے مراو ذوات اور اشخاص ایس لیکن بلغاء کا اعدادہ ہے کہ جب کی بیخ کا کو افظ کے ساتھ تجیر کرتے ہیں تو صفات اور کا موں بھی سے جو اس لفظ کے ساسب ہو دی لاتے ہیں جیسا کہ وُجُوہ بَوْه بَوْهُ مَنِيْن فَا مِحْدَة وَوُجُوه بَوْه بَوْه وَ بَعْدَ وَالله وَالله مَنْهُ وَالله مَنْهُ وَالله مَنْهُ وَالله مَنْهُ وَالله مَنْهُ مِنْ وَالْحَدُ بَالله وَالله مَنْهُ وَالله وَاله وَالله وَا

پھر نامٹری کے لفظ میں خور کرنا جاہیے کہ چہرے کی ترونا ڈگی ارد ٹنی اور چنگ کس چیز سے ہوئی ہے حصول لذت سے ساتھ بالس کے حصول کے انتظار کے ساتھ۔ حصول لذت کا انتظار تو خود ایک عذاب ہے جو کہ سوہان روح ہے چیزے کی رونی اور روٹن

. ہونے کا موجب کیے ہوگی اورکیا ہی انجھا کہا گیا ہے ہیت نتخ ہندی و تنجر ددی تکمد آنچے انتظار کند

لینی بیندی کھوارا دردوئی ٹیٹر ہے آئی تکلیف ٹیس ہوئی جتی انتظارہ ہوئی ہے۔ پھرڈیکوڈ ٹیڈ کھٹیڈ بالیسڈ ڈ ٹنٹکن آن ٹیفشل بھا ڈائیڈ ڈ کے اس کے مقالیے ہیں لانے پر قور کرنا چاہیے جو کدان دنوں کر دعول کے پاکٹل تحقق ہونے پروانامت کری ہے۔ پس پہلوک بھی اگر نعمت کے انتظار کے درد بھی کرفیار ہوں کے تو درد بھی ٹروں کے شریک جول کو آئیس انتظار کا ہے اور آئیس انتظار مطاہب س کے کرمیان کا انتظار کی درد کا موجب ہے جیسا کہ انتظار کا ہے اور ایس امریش کوئی فرق ٹیس ہے۔

ادر دہ جورویت کے دوسرے مشرین نے کیا ہے بیہ کرنظر آنکوکوکی کی طرف متو جدکرنے کے سنول میں ہے خواد دوشتی نظر آئے یا تہ جیسا کہ کہتے ہیں نظرت اللہ اللہ لا فلعہ ادہ بیخی میں ہے خواد دوشتی نظر آئے یا تہ ہے میں کہ کہتے ہیں نظرت ہے بیار کی طرف دیکھا کیے نظری میں ہوگا کہ دو اپنے ہیں کر اللہ کا طرف بیند کر میں آیت کا معنی جوں ہوگا کہ دو اپنے ہیں کہ دوروگا دکی حرف نظر کو متوجہ کریں گے اگر چاہے نہ دیکسیں اور وہ دیکھا نہ جائے ہائی گام میں متن کے لیے مست متنا بلہ دیکھی گئی چیز کا مکان اس کی طرف آگر کا اشارہ اور اس کی طرف آگری کا مکان اس کی طرف آگری کا اشارہ اور اس کی طرف آگری کا اشارہ اور اس کی طرف آگری میں تو جب انہوں نے بارے میں محال جی تو جب انہوں نے بود دیکھ کی طرف آگری میں تو جب بارک میں تو جب جائز تر ان میں جیز وں کو خدا تعالیٰ کے بارے میں خاب کر دیا اور ان ب

علادہ اذیبی ہے ہوا کہ اس ہے فاکدہ تعرف کی وجہ ہے کلام الی میں کروری پیدا ہوگئ ہے اس لیے کہ کس مطلوب چیز کی ہماش کرنا اور اسے نہ پانا کمال تم وائدوہ اور بدحرگی کا یہ حث ہو؟ ہے اسے فیکوں کی تعرفیف کے مقام پر لانا کیا مناسبت رکھا ہے اور اس کے م علادہ اس کر دی اور جنتی اور حلائی جی ناکا ہی کے باوجود ان کے چیزے دو ٹن اور چک وار کیوں ہو کے جی سے بات تی مرام کٹیدگی اور اور تر ٹی روئی کا موجب ہے۔

اور وہ جورؤیت کے دوسرے منگرین نے کہا ہے کہ پہال مضاف بحقروف ہے تینی انبی شواب ربھا خاطرہ تو ٹرکی ہے ہودہ اور ہین تکی بات ہے اس لیے کہ خست کا ویکھٹا قرع دسروراور چیرے کے پُر رونی ہونے کا سوجہ نیس ہونا بلکہ خست کا حصول ہیں ان کے چیروں کے پُر رونی ہونے کی دجہ کے بیان بھی اسے ڈکر کرنا اور اُس سے خاسوشی اختیار کرنا بلاغت کے منانی ہوگا۔

ادرای فرح دوب ہواں فرنے کے بھٹل اور ا**وگ کی**تے ہیں کہ منظوت الی marfat.com

تشروری (۱۳۰۰) میں اور تو تع کے معنول بیس بھی استعالی برتا ہے جیدا کہ کہتے ہیں کہ قال پھن خلاں طبع اور تو تع کے معنول بیس بھی استعالی برتا ہے جیدا کہ کہتے ہیں کہ قال پھن فائل کے ہاتھ کو دیکتا ہے بھی اس سے اقعام کی تو تع رکھتا ہے اس لیے کہ طبع اور تو تاس لندہ کو طبع تشریق اور ترود کا موجب ہوتا ہے تہ کہ تو تی اور مرود کا سبب۔ اور زیادہ تراس لندہ کو طبع کے مقام پروہاں استعال کرتے ہیں جہاں اس طبع کے حاصل ہونے کا بیتیں نہیں ہوتا جیدا کرسی کئے والے نے کہا ہے کہا

ائی الیف ضا وعدت لناظر نظیر الفقیر الی الفنی الیوسو لیخی جب سے تو نے وہدہ کیا ہے بش جری طرف اس طرح و یکٹا ہوں پیسے سنگ غی اور مال وارکوو یکٹا ہے۔اورکی دومرے کیٹیوا لیے نے کہا ہے

وجوہ فاظرات یوم بدار الی الرحین یاتی بالفلاح کہ بدر کے ون چرے حضرت رض کی طرف و کھنے والے میں کہ کا میانی مطافرائے اور اور پاوگ جب کی گئی اور پریٹائی میں گرفتار ہوتے ہیں تو کتیج ہیں کہ عینی صدودہ الی اخذ وانا شاخص العلوف الی فلاں اور ان مقامات میں سے ہرا یک میں فوف اور دیا دونوں کا باہمی ہی مرتا چیش نظر ہوتا ہے۔ میں آ ہے سے سعنوں میں ایک اور خلل واقع ہوگئے کہ ایمی ان لوگوں کو اپنے حال پر بیٹین حاصل ٹیس ہے کہ ہمارے سماتھ کہا دوراس ہے چیوں کی ہاد چی حاصل ہوگئی۔

مختفر ہے کہ اس حم کی باتیں گھڑتا بائٹر کاب اللہ کی تحریف کرتا ہے۔ تَعُودُ باللّٰہ جن خَلِلُ اور جب اس کلام جس بیان فرمایا گھیا کہ لوگ اس وجہ ہے وہا کی مجت جس مشعول اور گھرآ قرت سے خاتل جی کہ وہا کو ترب بھتے جی اور آخرے کو ورشار کرتے بیں اور فقہ کو اُدھارے بہتر بھتے ہیں اب اس فلوا احتقاد پر ڈائٹ ڈہٹ کی جاری ہے۔ مکلًا تم آ فرت کو وُد وہ فیال کرتے ہوائی لیے کہ آفرت ایک مزکان مے ہوکہ دوم کا اسے پرود کارکی طرف بیٹری ڈتا ہے اور اس منزکی ابتدا موت کے واقت ہے ہے

م بر کویا دون آم ای وقت کھر ہے گائی ہے اور داستہ ہے کرنے میں مشغول ہوتی ہے۔ marfat.com

أبيرازياتي حسيسسسسا (١٣٦٨) هسسسسسسسسسسسسسسسسسا

ادراس سفر کی انتیا قیامت کے دن الشاتعانی کی جگی قبری کے نزدیک حاضر ہوئے کے بعد ہے جیسا کدائی سورۃ میں اپنی دیگ یو میٹیا پر الشاشقیر کی تغییر میں ذکر کیا کھیا اور سفر کے نزدیک یا ڈور ہونے کوائی کی ایشا سے شام کرتا جا ہے تدکدائی کی انتہا ہے اور اس سفر کی ابتدا بالکل نزدیک ہے دین کی زندگ کے ساتھ بالکل شھل ہے ہی کہ یہاں سے قدم افعایا اور وہاں فکم مرکھا ہیں آخرے کا آغاز۔

اِذَا بَلَغَتِ التَّوَاقِيَّ وہ وقت ہے کہا دئی کی جان اس کے سینے کی ہڈیوں ہی جو کہ اُرون کے سانس والے جھے کے ساتھ متعمل ہے آئی جائی ہوائی ہوائی اور اسے انزہات اور اسے باہر آئی ہے اس سافر کی طرح جو دہاں ہے باہر آئی ہے اس سافر کی طرح جو کہ اسے باہر آئی ہے اس سافر کی طرح جو کہ ایٹ تھر ہے باہر آئی ہے اس سافر کی طرح جو کہ ایٹ تھا ہے اور جم میں اس کے اپنے مقام میں اور دور واروں سے جاہر ہوئیں لگلا ہے دور وہ جو کہ سانس سے تعام میں اس کے اپنے مقام میں بور نے کی دید ہے دیو کہ سانس ہے اور جب اسے مقام میں اور جم میں اس کے اپنے مقام میں بور تھے اپنی کہ اس بوگئی۔ چانچ اس دور جب اسے جدا ہو گئی ترکی منتقل ہے جس کہ اس کے اپنی کہ اس کہ اسے جدا ہو گئی ترکی منتقل ہے جس کہ اس کے اپنی میں در جو اسے جس دور جمعے اپنی کہ اس کہ دور جس نے جس کو اس کے اپنی کہ اس

وَقِیْلَ هُنْ رَاقِ اوراس وقت کیا جاتا ہے کہ کون ہے ذم کرنے والا تا کہ اس ہے کر شدہ روح کو چراس کے مقام پر کروے ۔ اور طبیعوں کی قدیر اور طابق سے باتھ میکھ لیتے جن اس کمان ہے کہ چوکلہ ہے واقعہ خیب سے ہے شاید مشتر پڑھتے ہے ادواج خیسید کا واسفہ مسل ہوجائے اوراہے ڈورکرنے میں کا دگر ہو۔ ا

۔ '' قبض روح کے وقت ملک الموت علیہ السلام کے ہمراہ رحمت اور عذاب کے

ا دوم ع فرشتے بھی آتے ہیں

اور بعض مفسرین جیسے معزب اون عماس ادر کھی وغیر بائے کہا ہے کہ یہ فرشنوں کا کلام ہے کہ ذرج کے وقت ملک الموت کے ہمراہ سات اعدن ماک کئی کے مطابق سات یا اس سے زیادہ وہمرے فرشنے حاضر ہوتے ہیں تا کہ ملک الموت دوح قیق کر سکے ال

تغیرون کی سیست انتیان میں است انتیان کی است انتیان میں انتیان میں انتیان میں کی دوح کو کے جوائے کر دیں۔ بیٹن وہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے میں کہ اس میت کی دوح کو کون لے جائے گا طالگ درست یا طالکہ بغذاب سال سورة عمل راق رتی ہے ہے انجمعنی اور الله کار کروتیة ہے بمعنی منز ہ

وَظُنَّ آلَتُهُ الْفِوْ آقُ اوراس روح والديمي كمان كرتا ہے كه كمر باراً الل و ميال اور مال و متاسًا ہے جدائی كا وقت ہے اور بهال فلن كا لفظ استعال كرنے بيں جوكه كمان كے متى بيس ہے ايك لطيف استهزاء ہے ۔ كويا اس بات كا اشار و فرمايا جا رہا ہے كہ آ وى ويُوى زندگى اوراس كى الذيمى بورے طور ہر حاصل كرنے بيس التى شديد حرص كى وجداس حالت بھى بھى موت آ نے كا يقين ئيس كرتا اس كى انتہا ہے كہ كمان خالب كرتا ہے۔

وَالْتَغَفَّتِ السَّاقَ بِالشَّاقَ اوراكِ بِنذل دومرى بِنذل كَ ماتجولِت بِالْي بِاس لي كرون كااثر جم سَح يَجِ هِ هِ سِهِ بِالْكُلْ مُنقِطع بوكيا وَوْلِ بِنِذْ لِيول كوثر كمت دينا اورا كِيه كودمرى سے جوار كھنا اس كے ليے مكن شريا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ماق اصطلاع میں معیبت کی شدت ہے کتا ہے ہے۔ پس آبت کے معنی بوں ہوئے کہ ایک شدت و دمری شدت کے ساتھ باہم متعمل ہو جائے اس لیے کہ اس وقت اسے دوشو تھی ایک ساتھ ویش آئی ہیں۔ پہلے شدت دنیا کی جدائی اہل و میال اور مال اسباب کو چھوڑ تا رشمنوں کی خوشی اور ورستوں کا تمکین ہونا۔ دوسری شدت آخرت کی بولنا کیوں ڈانٹ ڈیٹ مکر کیرکا سوال اور قبر کی تاریکی اور تھی۔

الی دَبَلَكَ یَوْمَنِیْوں الْعَمَاقِ تیرے پرودگاری طرف ای دن تھنی کر لے جایا جانا ہے جس طرح کر بھا کے ہوئے فلام کو بالک کے قوار کھیسٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہی آفریت کی ابتدائی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ گرچاس کی انہائی دن واقع ہوتی ہے جس کا بیان ایلی دَبِلَكَ یَوْمَیْنِیْ بِ الْمُسْتَقَدُّ ہِی گُرُ رالیکن آدی آفریت کی اس ترویکی کو میمنائیس اور اس کے قریق کے قریب جو کہ اسے دوران سفر کام آسے اور موقات اور تحق حاصل کرنے سے جو کہ اسے با فک کی خدمت ہی چینچے کے بعد مرخ دولی کا موجب ہے خاصل کر دیا تا ہے۔

فَلَا صَدَّقَ کِم اس نے نہ وَ اللّٰہ تَعَالَیٰ کے انبیا مِلیم السلام کی آیات کی تعدیق کی تا کھیجے مقید دہمراہ لے جاتا اور قر آن اور انبیا ہلیم السلام اس کی شفاعت کرنے والے نور کی۔

### اوْلين رِئْسش نماز بود

وَلَاصَلَیْ اور نہ می نماز پڑھی کررب العالمین کے دربارش پیلی باز پرس ای عبادت کے متعلق ہوگی جیہا کہ حدیث پاک جی وارد ہے کہ اول صابحاسب بدہ العبد میں اعسالیہ الصلورۃ تاکہ فی الغور سوال کی ایترا میں جی خوم اور شرمند دیو۔ نیز بے مبادت سوکن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے آگر اسے بچالاتا تو وہ فود بخو وایمان والوں کے کہ وہ میں شار ہوتا۔

نیز بیر عرادت آوج الی اللہ کی شکل ہے اسے بھوالانا کو یا بھائے کے بعد اون ہے ہے۔ کہ کو کی غلام جو اپنے ما لک سے جما کا ہوا ہو لیمن بھی بھی ہے مالک کے کمر کی طرف سلام اور تعظیم کرتا ہے کہ مالک کے قصے کی شدت بھی بھرکی کرتا ہے اور اس فخص نے مرف بیکام ٹرک کرنے برعی اکتفائیس کی۔

وَلَلْكِنَ كَذَبَ الْكِنَ الْمَن الله فقد يق كه بجائة قرآنى آيات اورا فياه عليم السلام كي فيرون كا انكاد كياوتي في اوراس في فماز اورقوج الى الله كه يجائه بين مجيرى اور روكروانى كى فَيْرَ جران كوتابيون كه باوجود نادم فين بوا بلكه فقت إلى أخليه يَتَعَظَّى البِ مُكرك طرف اكثر ته بوئ جلام كويا كه تقد مِن اور نماز كوجود كر خدا تعالى كساته جنك كرك فالب آيا ورا في قرت بازوم باذكيا الب بدبخت كواس كي موت كر بعد فروركها جائه كاكر

آؤلی لکتے فاؤلی حیرے لیے پھٹار ہو۔ ٹی حیرے لیے پھٹار ہواور ان دونوں پھٹکاروں کا اس کے لئے عالم قبر عمل دعدہ ہے ایک تقسد میں اور نماز جھوڑتے کی دجہ سے اور دوسر کی حکمہ یہ اور دوکر دائی کی بنا پر لگھ آؤلی لگ فاڈولی۔ پھر قیامت کے دن تھے پھٹکار ہو۔ ٹیل تھے پھٹکار ہو۔ اور ان دونوں پھٹکاروں کا انھیں دروجوں کے ساتھ حشر سستا میں سے مسلم کے ساتھ مشر

آنو برای **\_\_\_\_\_** روی ازدهای ا

کے دن وعدہ ہے اور چونکہ یہ ال بھک بیان کیا گیا کہ آدمی تیاست اور موت سے اس طر ن فقلت میں ٹرفآد ہے کہ تنبیہ اور نقیحت کے یاد جود یا مکل آگا ڈکیس ہوتا اب جمڑ کئے کے انداز میں اس سے بع چھا جا رہ ہے کہ حمری میاساری ففست کون سے شبر کی وب سے ہے جس نے حمرے ول میں تمر کر رکھا ہے۔

آئینٹسٹ الانسٹان آن یکٹراف شقی کیا آ دی گان کرتا ہے کہ دہ جانوروں کی طرح تضول چھوڑ دیا جائے کہ دہ جانوروں کی طرح تضول چھوڑ دیا جائے گا کہ دہ جو جانیں کریں اور ان سے اٹھال کی یا زیرس ٹیس ہوتی اسوٹ کے بعد نہ قیامت کے دن اور آ دئی کا بیگان مراحثاً غلط ہے اگر وہ اپنی پیدائش بیس فور کرنے تو معلوم کرسکتا ہے کہ جسب بیس فرمدوار جول تھے اٹھال کی چھا اور جزا چھھے اوران کی پرسش کی پرسش اور جزا محمود ان کی پرسش اور جزا محمود کی ایک کے بعد زندہ کرنے اور در اور کا کرنے معلوم ہوسکتا ہے۔

الله یک کیا آدی باب کی پشت میں تیں افعال انسانی الک معمولی تقرامین مکنی الله معمولی تقرامین مکنی سے جوکہ چوتھ بھی رای اور حیوائی میں سے جوکہ چوتھ بھی رای اور حیوائی میں سے جوکہ چوتھ بھی کرائیں طبیعت فیلے زدگی قبول کرنے ہے بہت ووز ہو جائے ہیں۔ بھناف افعال کے کرائیں طبیعت بڑا و بران بنائی ہے اور زندگی کی خلص بہتائی ہے تصوصاً وہ می کرجی سے انسان بیدا ہوتا ہے جوان کے بران میں بھی ٹیس رائی کرائی ہے قبولیت حیات کی تو تع کی جا سے بکا کہا

فیننی کرائی جاتی ہے جماع کی حرکت کے ساتھ ودقول خصیوں اور آلد کے راستے سے اور حکمت کا قاعدہ ہے کہ جب کی چیز کو اس کے مقام سے جدا کردے آ چراس مقام کی طبیعت اس کی تدمیر اور پرورٹ سے دست بروار ہو جاتی ہے جہا کہ کئی ہوئی شاخ درخت سے آشو وتما تجول تیم کرتی اس نے صدیمت پاک میں وارد سے کہ ما اہمین عن العمی قصومیت نیمنی جو چیز زندو سے جدا کردی جسٹے وہمروار کا تھم رکھتی ہے اور اس کا کھانا حرام ہے جیے قریبے کی چیکی اورٹ کی کھیا اور اس کا گوشت جو کرزندہ اورٹ سے کاٹ کر

سیجرون میں اور دود ہوائی وجہ سے حفال قرار دیا تھیا ہے کہ اے طبیعت بنچ کوغذا دینے کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اور دود ہوائی وجہ سے حفال قرار دیا تھیا ہے کہ اس طبیعت بنچ کوغذا دینے کے اللہ میں اور شائل کا فضلہ ورضت کے میوے کی طرح ہے جو کہ ایک حیوال کے بدل تھی دوسرے حیوال کوغذا دینے کے لیے
عدا ہوا۔

نُوَّ کَانَ عَلَقَةً ہُر گرائے کے بعددہ پائی جُدخون ہوگیا کہدہ می حیات کے ایک گیر خون ہوگیا کہدہ می حیات کے ای ان طرکیس بختاف و کُتُل بہنے دالے خون کے کہ ہے دم سفوح کہتے ہیں جو کہ رکوں میں جاری ہوتا ہے۔ جاری ہوتا ہے جو کہ حیوان کی غذائص کام آتا ہے اور اس کے جم کا ہزو بنآ ہے۔

فَعَلَقُ کُم اسے مَداتَعَالَی سَفَ پِیدا قربایا اور اسے زیرگی کی آئی می استعداد کے یادجود نیروکیا۔

فَجَعَلُ مِنْهُ الذَّهِ بِمَنِن بِهِي آوي كَي جَن سے دولتميں بنائيں۔ الذَّ تَكَرَّ وَالْأَتَّقَى يَحْلَ فِر اور بادہ كه برائيك كى تَكُل جدا اور صفات جدا مردول كا كام عورقول سے وشوار اور عورتول كے كام مردول سے مشكل اور دوقول كے درميان اس طرح تقريق اور المّياذ ركھا كرايك دومرے كرماتھ بائكل مشترتين ہوتے اور اگر جا بيں كرتگفت كرماتھ اسے

### عورتوں اور مردون کے اقبیازی امور کا بیان

اؤریسب جیب وغریب تربیری دنیا کوآباد کرنے کے لیے مناکیں جاکیوں جزوی کاموں اور کاری کر بول کو سرانجام دے جیسے کھانا پکانا سینا سوت کا تنا ہیچ کی پرورش کرنا گھریں جمازو دیوا بستر درست کرنا اور کھر کے سامان اور اسباب کو جگہ جگلہ سنجالنا وغیرہ جبکہ مرومعاش کی تلاش اور مرکزی کاموں میں مشغول ہو چیسے کا ٹیس کھووٹ کاشت کاری تیجرکاری کویں اور نہریں کھووٹا جنگ کرنا علوم حاصل کری اور اُنہیں لگھ کر سخون کرنا ڈشنوں اور تالغوں یہ غلب اور چوروں اور لئیروں کو ڈور کرنا وغیرہ لیں

آلیستی ڈاڈلٹ کیا بیطاقت ورخالق کہ جس نے آدمی کو دینا آباد کرنے کے لیے اس ظرت پیدا کیا۔ بقاید علی آن ٹینٹوی الکنوٹی اکرابات پر قادرٹیش ہے کہ مردول کوزندہ فرائے آخرت کی تقیم اور اس جہان کوآباد کرنے کے لیے اور اس زندگی عمل بھی اسے مختلف فرائے ۔ بھن کوکائل اور بھن کوٹائھں ایعن کوجہنم بھرنے کے لیے اور بھن کو جنت کی ٹعنوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے۔

اور صدیث پاک میں دارد ہے کہ جب حضور ملی انفسطیہ دسلم اس آ ہے کو پڑھتے قر میں فرمائے شبختانگ النفیڈ بلی لیخی بارضا یا حمری ذات اس کزوری سے پاک ہے کراس کام کی قدرت ندر کے۔ کون قیس تو اس کام کی قدرت دکھتا ہے اور ای لیے ہر تلاوت کرنے والے کے لیے سنت ہے کراس آ ہے کے بعد سے دما کی خواد نماز میں ہویا نماز سے باہر البتد یہ جا ہے کہ لیے بدل دے اور نماز میں آ ہند کیے تا کر توام کے نزو کی۔ قرآن ماک کی آ ہے کہ مشترین ہو۔

### سورة الدهر

ال کی اکتیں (۳۱) آیات میں اور اے مورۃ انساں کہتے میں اور سورۃ و ہر بھی کہتے میں اور سورۃ ایراد بھی

#### سورة قيامت كے ساتھ را بطے كى وجه

اور سورة تنياست كے ماتھ ال سورة كے دابطے كى وجاب كر سورة تيامت على علامات تیامت اور اس کے دافعات کا بیان بیبال تک پینچا کر لوگوں کی دوفتسیں جوں گَا- وُجُودٌ بَوْمَنِيْ بَاسْرَةٌ نَظُنُ بَن يُقْعَلَ بِهَا فَايْرَةٌ اصرَجُوهٌ يُومَنِيْ نَاضِرَةٌ إِنِّي دَنِهَا أَ خِلْرَةً أَسُ مورة من كل تتم كي يحد مَالات كي تغييل بيان مولَى جَبُد ومرى فتم تے مالات باتی رہ مے ہی سورة عمدان کی تشییل اور وضاحت فرمانی می راورونوں سورتول کے مختف مف جن میں بھی مناسبت اور بھیتی کی رعامت کی گئی ہے۔ اُس سورتو میں انسانى طلقت ال عبارت كم ساته فاكور بكر الله يَلِكُ فَطَفَةٌ مِن هَنِي يُعْنَى ثُمَّةً كَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكُرُ وَالْأَنْمُ جَكَدُ عِالِ ال مهادت كساته كرانًا خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِن تُعْفَقُ آمُفَاحٍ تُتَعَلِيهِ فَجَعَلْنَا أُسْبِيعًا بَوسُوا الدوبال الثاويواك كَلَابَل تُعِبُّونَ الْعَاجِلَة وَتُلَوُونَ الْأَخِرَةَ جَكِر يهال الرالمانَ هَوَلاَءُ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَفَرُونَ وَرَّآءً هُمْ يَوْمًا تَقِيلًا وإل فرالما ب وحود يوهند ناضرة ججر يبال فرمايا ولقاهم نصرة وسرورا. وإل إنَّ عَلَيْمًا جَمْعَهُ وَ قُرُآنَهُ وَأَقَعُ حِجَدِ بِبَالِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَلْوَيْلًا

تغيره/ي \_\_\_\_\_\_ (۴۵۵) \_\_\_\_\_\_اتيبوال باده

اور مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ کی ہے یا مدنی۔ واضح یہ ہے کہ اور مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ کی ہے یا دفی الفرز آن ڈنٹر فیلا سے سے کر سورہ کے آخر تک بادشہد کی ہے اور بائی میں احتمال ہے کہ مدنی ہواور فیو فیون جائنڈ کر سے مبدر دل کی روایت سے جو کر حضرات اللی بیت کا واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یات عدنی ہیں۔ والفد الم

### سورة انسان کی وجهتسمیه

ادراے مورۃ انسان اس وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا میں طقت انسانی کا جو متصدیر دردگار کی بارگاہ میں منظور ہے ڈکر کیا گیا ہے۔ بس بر انسانی فرد کو چاہیے کہ اگر اپنے آپ ہے اس متعمد کا حصول دیکھے تو خود کو انسان سمجے اور انسان سمجے ورتہ کالین کے شیرا درنکزی کے محوڈے کی طرح صرف نام ہے باتی میمنیس۔

نیز جائیے کہ انسان اپنی پیدائش کی ابتدا سے جت میں اپنی آسائش بک اپنی اسٹش کی اپنی مسائش کی اپنی اسٹش کی اپنی خوال کا اپنی ورتہ دنیا ہیں جو کہ انسان دون لوگ چیں جو کہ اس آس کا کھر ہے گئے جیں درتہ دنیا میں جو کہ تکالیف اور ذکھوں کا جمع اور خوں اور نیاریوں کا گھر ہے گھر سے محمد سے کی طرح پر جو آشائے اور مصیبتی جمیلئے کا کیا لطف اور اگر اس تک ورد کے ساتھ جزار کدورتوں میں طوث ایک فالی لذت سامل ہو کھی تھی جی دوسرے حوانات سے کوئی اتباز مامل نہ ہو ایک اور اس سے بازئری کا کھی اور اس سے بازئری کا کھی تاہد مامل نہ ہو کہ اور اس سے بازئری کا کھی تاہد مامل نہ ہو کہ کھی تاہد مامل نہ ہوا کہ وہ می اس تا میں اور اس سے بازئری کا کھی تاہد مامل در کھیے۔

### مورة د بركي وجيشميه

اور اسے مورۃ و ہراس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کی ایتدا میں و ہر یت کے عقیدہ کو باطل فرمایا گیا ہے اس لیے کہ اس عقید سے کا خفاصدای قدر ہے کہ جہان میں جو چکھ انتقابات اور جہ تمیں رونما ہوتی ہیں سب کی سب زمانے فلک سے اطوار اور متاروں کی محروش کی وجہ سے ہیں جو کہ عالم منتی میں افر کرتے ہیں ان اطوار میں سے بعض ہرون اور رات میں اور جعنی ہر ماہ اور ہر بریج میں اور جعنی ہرضمل میں اور جعنی ہرسال میں اور

تشيران ك العام المان العام الع

اور جب تابت ہوگیا کہ فوج انسانی مجھی رتھی اور اس کا کوئی ڈکرنگ نہ کرتا تھا' معلوم ہوا کہ اس فوج کا پیدا ہوتا زمانے کی کمی وضع کا نقاضا شرقا ور نہ وہ وضع جس ونت اس فوج کے نقاضے کے اوقات بھی سے ہوئی ہے لوگ اس فوج کے منتقط ہوئے کے اور دوسر کی دفعہ اس کے بیدا ہوئے کے جعدا سے باد کرتے کہ فلاس وورش پہنوج وجودش آ کر منتقطع ہوگی تھی اور کم از کم جنات اور ملائکہ خود اس فوج کو نام وزنیان کے ساتھ بچائے۔

#### د هر بول کا اعتراض ادراک کا جواب

ادراگر دہر ہے کہیں کہ دہ وہن جوائی فرٹ کے پیدا ہونے کا نقاضا کرتی تھی شاہد اس سے پہنے ذمانے کی گردش علی واقع نہ ہوئی ہوگی ۔ ہم کہتے ہیں کہ بیتمہارے خہب کے ظاف سے اس لیے کرتبارے زو کیہ برنوع ان معنوں علی تھ کہ ہے کہ سابتہ گردش کے اطوار واد ضاح نے بھی ان کا نقاضا کیا تھا گرچہ درمیان علی منتظع ہو گیا ہو۔ نیز تہارے تردیک جب گردش زمان کے اوضاع کی اول کی جانب سے کوئی صدیمیں تو ہر دہنم کا آنا کا مقابی وفعہ واقع جو اوگا اور اپنے آٹار کا تھا ضاکیا ہوگا۔ وہنم جدید کا ظاہر ہوتا

۔ نیز ہے بات بھیا معلوم ہے کہ کردش زیانہ کے اوضاع اس تم کے انتظابات کے وقوع انوار کے پیدا ہونے اور کیٹر جماعت کے بلاک ہونے کے وفت زیج اور تکو م

التيروين \_\_\_\_\_\_ (ميد) \_\_\_\_\_\_ (ميد) \_\_\_\_\_\_ (ميد) \_\_\_\_\_

کے مطابق استے تجیب وخریب نیمی تھے کہ کمی وقت وی وضع یا اس کی مانند یا اس ہے زیادہ قولی واقع نہ ہوئی ہوتا کہ دوبارہ نہ ہو بلکساس کا واقع ہوتا اور داہت ہوتا کشرے کے ساتھ ہے قر معلوم ہوا کہ یہ فاعل مختار کا ارادہ ہے کہ دنگار گے۔ حادثے اور متم تم کے انتظابات اس کے ساتھ وابست ہیں۔

اورسورة ابراركي وجرشيد بالكل ظاهر بسيان كرتي خرورت تبس

يسُو اللَّهِ الرَّحُننِ الرَّحِيْدِ عَلَ اللَّيْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ النَّهُو كِالنَّالَ بِرَكُلُ وتشايباً كُرُوا بِ

لَهُ يَكُنْ شَيْنًا مَّذَكُورًا ووالي جِيرَنهُ قِعَا جِسِ كَاوْكُرُكِمَا عِنْ خَلَامِهِ مِيرَنُوحَ ونسان جیان میں موجود زیتمی بلکہ فرشتوں اور چنوں کی زبانوں اور و بنول بیں ان کا نام و نشالنا مجمي جاري وساري ندخها ومال تو واتني اورتفنلي وجود ندخها وجود خارجي كالآبيا كاس امل میں شک موجود کی طرح ایک ثابت چیز کو کہتے ہیں اور اطلاق کے وقت اس ہے خاری جوت اور تحقیق فاین بی آئی ہے جو کدآ فار کا میداء ہے اور کیمی مقید کرنے کے ساتھ ذہنی ادر انتظی وجود کو یکی شال مونا ہے جس طرح کداس آیت کرید بس بذور ک مغت كى تيدلكائے سے بجماعيا اورنى قيدكى طرف نوئى اورمطلق شے بونے كاسلب جوك خارتی ہے بطریق اولی ثابت ہوا کو پایوں ارشاد ہوا کہ اوقات بھی ہے کس وقت و اتنی اور تفظی وجود بھی ٹیس رکھتا تھا وجو وخار کی کا کیا مقام۔ اور علم البی عیں انسان کا تا ہے ہوتا م سلب مطلق کے منافی نیس ہے اس لیے کیم الی ذہن کے ظرف سے بالار ہے اور وی طرح اس کا الله تعالی کی شیون و اتریه کے مرتبداد را عیان تابتہ کے مرتبہ بیں تابت ہونا بھی اس ملب مطلق کے منالی ٹیس ہاس لیے کہ بہاں جدا ہونے والے وجود کی تق ہے جبكه ان مرتبه بين وجودا تحادي ركعنا فهاا مراي ليے هنزے امير الموشين عمر فاروق رضي القه عنے وابت کے ماتھ مردی ہے کہ آپ جب بیا بہت قاری سے منتے تو فراتے ياليتها تبت اےكاش! يروالت يورى موجائ اور جبال سے بم ئے سزكيا ہے وہيں

سمبرازی بست بیشترون پره پیمرین جائی اور کش د صدت میں لاٹی ہوجائے اور ہم بلیلے کی طرح از ل کے بجر بے کران میں نیست و نامجود ہوجہ کیں۔

ادر علاسے خاہرال روایت کوالیہ دوسرے معنی پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امیرالموشین مرفاروق ہیں کہ حضرت امیرالموشین مرفاروق ہفتی ہیں کہ انسان ہیں انہ اس کے کشوں پر انسان ہیں نہ ہوتا اور اس کے کشوں پر انسان ہیں نہ ہوتا اور اس کے کشوں پر انسان ہیں نہ افکار میں مقدائی مشاکل مشد پر مختی نہیں ہے کہ انسان کی ہیدوئش میں خدائی مشاکل مشد پر مختی ہیں ان ہے مارقین کاملین کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں ان سے اس آرز و کا تصور ہرگزشیں ہوسکتی۔

چونکہ فاطعین کواس موال کا جواب سنل کے معمولی غوروقگر سے معلوم ہوسکا ہے اس کے جواب سے مرف نظر قرہ کر مقصد کی طرف توجہ فر مائی جاری ہے کہ المبان کوعدم کے جواب سے مرف نظر قرہ کر مقصد کی طرف توجہ فر مائی جاری ہے کہ المبان کوعدم کے باتھ نے مساف شفاف آئیڈ بیٹا کہ اس جی فیسے کی شعا جی متعکس ہوکر وہ خلاف کی کہرٹی کے المائی ہوااور اگر اس فور کی خلفت کی المبتا ہوااور اگر اس فور کی خلفت کی المبتا ہوااور اگر اس فور کی خلفت کی المبتا ہوا اور اگر اس فور کی خلفت کی المبتا ہوا ہور گر کے ساتھ اس بروے کا اور اس المبان کی تغیر کے ساتھ اس بروے کا اور اس المبان کو پیدا کیا جس کی پیدا گرا کو دیکھا اور اس کی پیدا گیا جس کی پیدا گرا جس کی پیدا گیا ہوا دیکھا ہوا در ایک کا دیکھا ہوا در اس کی پیدا گیا جس کی پیدا گیا ہوا دیکھا کہ دیکھا ہوا در اس کی پیدا گیا جس کی پیدا گیا ہوا دیکھا ہوا در اس کی کیفیت کو بھا تا ہے۔

میں نُطَفَقَةِ آفَقَاحِ الله باب کے نفف سے جو کرتیام موالید سے مرکب ہالی ا ہے کہ بال یا ہا کی غذا قل گوشت اورو یہ تکی تمک ٹریکی پیماڑی اور باغات کے مصالح سب جنع ہوتے جی اور جھم کے تیام مرجوں سے گزرگر تیام اعتماء جی ایکھتے ہیں اورو ہال سے کارخانہ وفاوت کے موقیمین اس کا نچھ تکال کر نففہ ہناتے ہیں۔ لیک محد نیات نیانات اور مختلف طبیعتوں کے جانوراہے جدا جدا اجزا کے ماتھ میں کے سب اس مجون کے مفروات اوراس مرکب کے جزامیں اور جب نفرا کا نچو ترام عمارہ میں مرکزی کے

جرمنو کاروٹ اس عی اثر کرتی ہے اور دوروٹ اس قوت کی حال ہے جو کر اس منو کے ساتھ مخصوص ہے جیسے تھیا' خیال کرنا' وہم کرنا' ویکھنے سننے سوتھنے ویکھنے اور ٹولنے کا احساس اور بیقو تک تمام جہانوں ملک ملکوت اور مادرا دکو کھیرنے والی میں۔ نیز وہ روح مخلف حالاستوشجوت وغصب حيادهكم غصرومجيت خوف وارتكى اورعشق سيفرس حالت ك حافل ہے۔ بیس وہ ان تمام امور کی استعداد کا خلامہ پیدا کرتی ہے اور یہ امور اس خلامے عم ال طرح ليني وحت بين جم طرح كدورخت كمقام اجر ااوراس كرجيب خواص محفیل اور تا علی لینے بوتے ہیں اور اس طرح اس کی وحدت الی کوڑے پر مشمل ہوتی ب كماك كم جميد كما كيفيت فالمرتبين ب- يخلاف دوسر عيوانات كے نطف كرت تو ان کی غذا میں تمام موالید کا احاط کیا گیا ہے اور نہ تل ان کی ارواح اور تو تمی کیٹر جبانول برمحيط ميں اور يكى وجدے كريك مكى اولاد عظم كى استعداد كى تو تع زياد و بوتى ب اورمشائح واولیا می اولاد سے را و خدا کا سنوک اور درجات سلوک کو فیے کرنا زیادہ منوقع ہوتا جیکہ بہاوروں اور دئیروں کی اولا رزیادہ جنگھو ہوتی ہے اور باحوصد غیور ہے حوصله مند فیور ی بدیدا بونا ہے قو معلوم بوا کہ ہم نے اس محلوق کو جو کہ بدیدا کی گئ تمام چزوں عمل سے زیادہ تغیم اور جامع ہے بے 6 کدہ پیدائیں کیا ہے بلکہ اس کی تخلیق میں ایک عمره مقصر بیش نظر ہے اور دویہ ہے کہ

مَنْتَوْلِيْهِ بِهِم اسه آ زَماتَ فِي اور الله وآ زَمَائش كي تفقيقت بيدي كركسي جز كوشور اور اختیار وے کر ہم اے نیک کام کا تھم دیں اور یُرے کام سے رد کیں تا کدووسری تلوق دیجے کہ میخص اپنے اختیار کے ساتھ کیا کام کرتا ہے اگر فرمان کے مطابق جالا یا تو تواب انعام اور بخشش کامنتخل بهوا اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ذلت رسوانی اور عذاب کا مستحق تغميرة - ورند فيب وشهادت جانئ والم يحتق ش آ رَيانَش واحتمان كاكونَ معنى نہیں اور جب اس محلوق کے پیدا کرنے سے رستھ مدارے چین نظرتما اسے محصر و یکھنے کا ماے عظ کرنا ضروری ہوا۔

فَجَعَلْنَاهُ مَبِينَعًا بَيْصِيرًا تَوْيَم سَعَ اسْتِ مَثَرَه يَكُمَّا بِغَلِياطُ مِد بِيكُ بِم سَعْ اسْ

تنہ مرزی — ایمیوں پارہ کے سنے اور دیکھنے میں اس قدر فرائی فرہائی کہ اس کے سنے اور دیکھنے سے مقابلے جی دوسرے جیوانات بہرے اورائد ہے جیں۔ کویا کان اور آگور کھنے کی مقابلے جی دوسرے جیوانات بہرے اورائد ہے جیں۔ کویا کان اور آگور کھنے کی تیکن۔ اس لیے کہ یہ کون آ وارائدا تا کو بھی سے اور لیجہ کی تیم کرتی ہے اور الفاظ کے معنوں اور اس لیجہ کے خواص کا سرائے جی گائی ہے اور ہر لفظ کے معتقب ان افغاظ کے معنوں وجہ ہے اس کا کام بہاں تک تی تی جا تا ہے کہ جتاب معزے رب الفظ کے مار کھنے کہا تا ہے کہ جتاب معزے رب الفظ کے مارائی کی تنا طب بی جا تا ہے کہ جتاب معزے رہے الفالیات کی تنا طب بی ماتی ہے اور اس کے ساتھ ہم کالم ہوتی ہے جیکہ دوسرے حیوانات میں ادارائی کے دار اس کے ساتھ ہم کالم ہوتی ہے جیکہ دوسرے حیوانات میں کی تنا طب کی جیکہ دوسرے حیوانات

اور ای طرح انسان نظر میں آئے والی روٹی اور رنگ کے ساتھ صنعتوں اور شکلوں کی باریکوں اور تو راور رنگ کے مرتبوں کوٹو روٹکر کے ساتھ وریافت کرتا ہے اور شکلی نقوش کو مجت ہے اور اس وجہ سے واصل تجن ہوئے والوں سے ان کے علوم کا استفادہ کرتا ہے اور گزشتہ اُمتوں کے مالات پر مطلع ہوتا ہے جو کہ اس سے بڑاروں سال پہلے ہوگزری آیں اور مجیب تحقیقات کرتا ہے۔

اور یہاں ہے معلوم ہوا کر تر آن جمید علی چگہ چگہ ولیل لازم کرنے اور تعتیں پارٹی کرنے کے دو تعتیں پارٹی کرنے کے متام پر تصوصیت کے مہاتھ ان دونوں خواس بننے اور و کیلنے کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ اس کی دوبہ بھی ہے کہ عالم امکان کے تقائق کو اپنے غیر ہے دریافت کرنے اور اس دریافت کو اپنے غیر پر ڈالنے کا راستہ یا ان جھائی کی کا دجود تعنی ہے یا وجود تعلی جو کہ اللہ خالے میں رکھ مجھے بین اور ان دونوں راستوں پر اٹیل دونوں حواس کے ساتھ جیا ماسکا ہے۔

نیز عبادت اور معرفت کا طریقہ یا انبیا رطیم السفام اولیا و عرفا و اور علائے کرام کا کلام سننے حاصل ہوتا ہے یا حالت حیات فلاہری شن ان کے عادات و اطوار دیکھنے اور عدیث المفوظات مشائع ملا و کے جمع کیے ہوئے تون کی کماہیں اور وسال کے جعد عارفین کے حقائق و معادف پر بخی وسائل و کھنے ہے۔ اور یہ دوتوں کام اُٹس دو حواس کے ساتھ تعلق دیکتے ہیں۔ مغلاف دوسرے حواس کے جن کا معرفت اور عبادت ہیں کہ

تر رائن کا مقد کی دو چزی بین کوئی وش تیس ہے۔ ان سے زیادہ تر فقع مواش کے

آ زیائش کا مقصد کی دو چڑی جی کولی وال میں ہے۔ ان سے زیادہ تر ان سے معاش کے اخروری امور کی دریافت علی لیا جاتا ہے کہ دوسرے جوانات بھی اس دریافت علی انداز اللہ برائش میں

غالب طور پرشر یک ہیں۔ اور اک لیے علام نے فرمایا ہے کہ ولیل تعلی ہے یا متلی ۔ تعلی ولیل آسنے سامنے ور یافت کیس بوسکتی محرقوت ماعت کے ساتھ اور ولیل عقلی جو کہ معرفت وعمادت کی راہ یلئے میں زیادہ ترید دگام ہے انبیا ملیم السلام سے معجزات اور اولیا واللہ کی کرایات و یکن ے اور دونوں توت بھری کے ساتھ تعلق رحمتی ہیں۔ بجیب معنوعات اور آ وار قدرت اللی كود يكمناجى اى قوت كرساته متعلق باوردلاك معليه جوك سلف كى كمايون اوررسائل یم اقتا کیے گئے میں پراطلاع کمی ای قوت ہے حاصل ہوئی ہے۔ پس ان دوقو فؤں کے كال كے بعد آدى كى معرفت وين اورسلوك راو خدا جى كى چزكى شرورت ئيس رہتى سوائے فیم اعتمل کے جو کرول کا کام ہے جوارح اور احسنا مکائیس اور جب امریس زیادہ ترولال عليه كي ضرورت ب اوراس كام عي الشائعا في كا كام اوررسول كريم عليه الساام كا كلام تضيحت كرنے والول كي تفيحت علماء كي فقار مر خطباء كا دعنا اولياء الله كے اشارات و رموز اور عارفین کے فقائق ومعارف سننے کو بہت دخل ہے اور ریتمام چیز بی تو ب ماعت ے وابست میں ای قوت کوانست جارے وارشاد کے بیان عمل جگ جگ آوت بعرے بیلے الا جاتا ب جيدا كداس آيت كرير عن اي ومقود كواينا إلى إسر

نیز توت ماعت کی ایک الیک خصوصت ہے جو کی قوت جی پائی تین جاتی اور وہ یہ کہا تھے۔ اس بائی تین جاتی اور وہ یہ ہے کہ دیکھنے موقعنے والی چیزیں اس کے دو کھنے موقعنے دوئی ہوں ہیں ہوا کے تقل والے جس بوائے تقل مواج ہے۔ اور سات سیاروں میں مطارو کے تقل کی طرح ہے کہ اپنے فیر کی حکایت بھی کی ماری ہے کہ اپنے فیر کی حکایت بھی ہے اور کارت میں ہے اور کارت کو بھی ہے نہاں اور مکان کے اعتبار سے دورا آلادہ لوگوں تک بھر کے مدکات کو بھی تو انہیں ہے اور وہ مدکات کو بھی تو رائیں ہے اور وہ مدکات بھر کی اس کے بغیر پورائیس ہے اور وہ مدرکات بھری کا دیا ہے۔ اس ایم مدرکات بھری کا دور تیں۔

شهر زن ک سند سند (۴۶۱۰) سند سند این با در این با در

جب آن وکش کے لیے بیدائی جانے والی اس قلوق کوجائے اورد کیمنے کے اسباب س صریک حاصل ہو گئے کہ اگر ان اسباب کے ساتھ البینے پرود دگار کی معرفت اور عبادت کی راہ اور البیے منعم کاشکر اوا کرنے کا راستہ تلاش کیا جاتا تو اس کا پینے جانا ممکن تھا تیکن اس کے تق جس صرف ای قدر پراکھانے قرایا بلکہ

اِمَّا شَا بَكُواْ اَرَّامًا تَكُفُوْرًا اِلْسُرَكُوْ ارک بهاری تخلیق اور جایت کی قعت کاشکرادا کرتی ہے اور اس تعت کوتیول کرتی ہے یا ہشکری کا جن شنای اور کفران تعت کرتی ہے اور بالکل راویسیس آتی بلکہ اس راوکوتیول تیس کرتی اسے باطل کرنے بھی شبہات وہمہ اور خیا اے شیطانیو تاتی ہے اور اپنی شنوائی اور میمائی کو ہماری دشتی اور کالفت بھی شرق کرتی ہے اور جب ہم نے اس کے ساتھ استحاق اور آن مائش کا معالمہ کیا ہے تو اگر اسے اس وشیل اور کالفت پر سزانہ وی تو دوسری کلو تات کی نظر میں اسٹمان اور آن مائش کا متجہد تا ہے تیں

اِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْتَكَانِدِ إِنْ صَحَيْقَ ہِم سے نعت جارت کی تاشکری کرنے والوں کے سلیے تیاد کی جیسہ شکامین وغوی تعلقات کی زنجریں کہ جب ویبا ہی زعرہ وجی اُن زنجروں جی جکڑے رہیں اور معرفت و مداہت کی داو چڑک شکل کھی کھو اُس کی محبت

سیروزی بروزی کی تاریخ اور میٹوں کے مثق کی ترخیر میں آئی کو بارخ لگائے کا کشت کی کڑی میں آئی کو بارخ لگائے کا کشت کارئ کرنے اور شارت بنائے کے خیال کی ترخیر میں آئی کو فوٹ اور شکر تھ کرنے لگا۔ کا کشت خی کرنے اور شارت بنائے میں آئی کو خیالی اور موجوم منافع کو شد ہونے کئم وگر میں اور کی کو نادر مستقی نگائے اور ریاضت وطبیعت کے جیب وغریب آلات ایج دکرنے میں کرنے اور مقید کردیا اور یہ تمام زنجری قیامت کے دن آتھیں ترخیروں کی شکل جی ہو کران ناشکروں کی شکل جی ہو کران ناشکروں کی شکل جی ہو کران ناشکروں کے قیام جسموں کو پکڑ لیس کی اور وہ لوگ ان زنجروں ہیں چکڑے جا کی گئی سیفیسلٹھ خَدْ طَعْما سَبْعُونَ خِدْرانا ا

اور جب ہاشکروں میں ہے کی کو یہ چیزیں جن کی عبت کی زفیر میں وہ گرفتار ہیں' اپنی توساً والول کے عمدہ لوگوں بھن کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں' کے وسیلہ کے بغیر میسر مئیں ہوتھی تا جارہ شکروں کے لیے ہم نے ایک اور چیز مہیا کردگی ہے۔

و آغلالا اور وزنی طوق جو کران کی گردن میں بوت جیں تا کہ سرندا فی سکیں اور معرفت و مجا دت کی نا کہ سرندا فی سکیں اور معرفت و مجا دت کی داو کی طرف تو جہ تہ کرسکیں اور اس داہ کے دائیں یا کیں نہ جہا تک سکیں۔ بیس کس کی گردن میں ہم نے بادشاہوں اور امیروں کی توکری کا طوق زال دیا محمی کوساہوکاروں کی قرض خواجی اور ان کی چا لیوی کرنے کا طوق آگی کو قاضع میں مفتیوں اور حیلہ سازوں کے احسان کا طوق آگی کو وقت کی کار پروازوں کی خاوش کوروں کی ناوی افسروں کے بال چیٹی کا طوق دیا تھیں ہورتوں کی ناوی کا طوق کی کا وی کروں کی کوچکا نظیس ہورتوں کی ناوی کا طوق کی کا وی کی خدمت کا طوق ڈالا اور یہ سب طوق کی عامت کے دن آ تھیں طوق ہوں ہے اور ان کی گردتوں کو جھی کردی میں میراور جاد کی ۔

اور جب اکثر ناشکروں کو بیطوق پینے اور الناتھاقات بھی کرفآر ہونے کے باوجود ایٹا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کیم مطلب باتھ آ جائے بیں ٹیکن اس طرح کر جسے ان کی حرص اور آرڈ و کا نقاضا تھا' حاصل نہیں ہوتے تاجارہم نے ان کے لیے ایک اور چیز

تميرون و البيرون و ا البيرا كي ب

وسیونو ا اور سینے کی جنن ابنا مطلب جلد حاصل ند ہونے کی وجہ سے کہ بہب تک ونیا میں زندہ رہے ہیں ابنا مطلب جلد حاصل ند ہونے کی وجہ سے کہ بہب تک ونیا میں زندہ رہے ہیں وہ جلن محسوس کرتے ہیں جسے کہیا کی ہوں رکھنے والے اور اگر ایک طرف سے جن کہا آختی ہے ۔ پس ہم ان کی اس سب انسانی خلفت کلیف کو وگر کول کروسیتے ہیں۔ بدن کا مجلا حسد زئیر میں کرفار ۔ اس کا اور پاکا حصد طوقوں سے کر انبار اور اس کا ورمیائی حصد جو کہ میں اور ول ہے جن شی اس اندر باہر کو خرار اور دی سوزش ہے جو کہ قبل اندر باہر کو جلات کی اور وہ القد تعالی کی تخلیق اور جارے کی توس کی تاشکری کی مردا تیکسیس کے۔ جلات کی اور وہ القد تعالی کی تخلیق اور جارے کی توس کی تاشکری کی مردا تیکسیس کے۔

#### ايك جواب طلب سوال

اگریہاں کی کے دل میں شرکز رے کہ ان تعلقات میں گرفتاری ان طوقوں کا بہنوا اور مطالب ویتا نے ہاں خوقوں کا بہنوا است میں کہ فاری کے لواز مات میں است ہے جبکہ نعر کا دیا ہے ہیں است ہے جبکہ نعر کو ہے ہیں است ہے جبکہ نعر کرتا ہے دو است ہیں است ہیں اور خواری کا شکر اوا کرنے والوں کو بھی این ویتا ہیں زعر کی ہر کرتا ہے دو اس تعلقات میں کرفتاری ان طوقوں کو بہنے اور ان جلوں کو چھے بیٹر نیس رو شکے تو پھر ان چیز دول کی باشکروں کے ساتھ کیا تضعیعی ہے۔ ہم کہتے ہیں کر اگر چہ شکر گواروں کو ان تعلقات میں گرفتاری کے اسباب اور یہ طوق پہنے اور ان سوز شوں کو چھنے کے اسباب و زیری نیس کرفتاری طوق و زیری نیس وی گرفتاری طوق کے دیا ہے اور ان سوز شوں کو چھنے کے اسباب دیا ہوں کہ انہوں زیری کی کرفتاری طوق کے اسباب دیا ہوں گاری کو تھی کرفتاری طوق کے اسباب دیا ہوں گاری کی انہوں زیری کی کرفتاری طوق کے اسباب دیا ہوں گاری کرفتاری کو تا کہ کرفتاری کرفتاری کا کرفتاری کرفتاری کرفتاری کرفتاری کو تا کہ کرفتاری ک

### شکر کر ارول کے تین گروہ

اس لیے کہ شکر گزاروں کے قین گروہ ہیں ایرار جن کا لقب اسحاب الیمین بھی ہے اعمال کے مقر بین جن کا لقب عبداللہ اور عبادالرشن بھی ہے احوال کے مقر بین جنہیں مقر بین مطاق بھی کہتے ہیں اور سابقین بھی ان کا لقب ہے۔ پہلے ہم ابراد کا حال بیان کرتے ہیں جو کہ مقر بین اشال کا تیرک اور ٹین خوروہ حاصل کرنے والے ہیں اس ک

تحیر این ہے۔ بعد ہم مقر بین افعال کے احوال میان کرنے کی طرف بھتل ہوں گے تا کہ اس پر تیاس کر کے مقر بین احوال کا حال بطریق اوٹی کا ہر کیا جائے۔

اِنَّ الْآبُولُ اَلَّ تَحْيَقُ نَيُوكُا وَلُوكَ جُوكُوا بِي بِمَاطُ بُوكِى كَافَقُ ضَائَعُ بُيْسَ كَرِيّةَ اور البِنَ اور اِنِيْ نُوحٌ كَ دوسر فِ لُوكُول كَ بار في عن احمان كو يَثْنَ نَظر و كُفت بين اور الله القال كَ اواسر وقوائق في اطاعت كوفت و بالذات يجعن بين جب بك و نياهي زنده بين .. يَشَوَ بُنُونَ الْكِ وَدَهُونَ بِيعِ بين بين كَانُس مِحبت الْحَيْ اور اس بارگام عالى تك وَبَيْتِ كَ شُولَ فَي شَرَاب مِن الله اللّ بيا في مقرين كَ باتمون اور و الكِ ووكوث بيني كي وجد النين بي فورى عاصل بو جاتى به اور و نوى تعلقات كرفر ف ق جُرين وي بين بيؤكر الك ووكون الن بين الي لدرنا ترفيس كرت كرب حالت واكر رب

قوت دسینے اور اس کے اثر کو بمیشر رکھنے کے لیے ۔

كَانَ حِزَاجْهَا الله يالے كي آ بيزش مولى ہے۔ كد جے بلود موان اس پر چيزكا م کیا ہے۔ تکافخور اکافور جو کرمتوی اروح بھی ہے مغرح ول بھی۔ اس کی بوہمی اچھی ہے اور دیک می نورانی ول کومطلب ندیانے کی جلن اور وغوی تعلقات کی طرف جما کئے ے مرد بھی کر دیتا ہے اور فاسد ارادوں اور پاطل دسوسوں کی تکلیف کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ می ایک بینا نے مقردات قانون میں کہا ہے کہ آ دی کے جسم اور اس کی روح میں كافوركى تا توبيع جان عى بدا مواكرات كالرحب كربر يزك وألوكم كراب اور بداد کو بالکل و در کرد بتاہے کی دوائی کو جو کہ احتصام علی ہے کسی خاص معنو کوننع ویق ے وایس کراس عضو تک جلد و بنیا کی تا کر جگر اور معدد کے بعضم عمل دیرنہ می اور اس کی توت کزور نہ ہو جائے شربت میں طا کردیتے ہ**یں کہ ممل جلد ا**ٹر کرتے اور گر ر**گا**ہوں کو مکولے می ب مثال ب- جب جیس شربت می کافورطا کردیا گیا تو بری تیزی ہے ان كرك وريش شي مرايت كرميا اوراس كا افر يوري قوت في ما توروح اور كلب عمل بھی کھی کیا اور علائق وغوی ہے باک مونے ول کی خواہشات مرو بڑنے اور انہیں نہ یانے کی سوزش آبول ند کرنے کی حالت متحکم اور پائنہ ہوگی لیکن بیکا فورو نیدی کا فورنیس marfat.com

ے مادی مراد

عَیْنَا عالم روحانی کا ایک چشمہ ہے کہ اُٹیس کیفیتوں اور خواص کے ساتھ وس کا شریت آ دی کے باطن بٹن جو کہ لطاعت بھی اور نسانی تو تھی ہیں اور کرتا ہے۔

یکٹوئٹ بھا نوش کرتے ہیں اُسپنے ہر پیائے کوچس بھی کرائی چھٹے کا پائی ان ہوا ہے۔ چبا ڈالڈ چاکٹ ٹوائل کے خاص ہندے جوکسکی کی ہندگی کا طوق گرون بھی پالکل ٹہیں دکتے اور ایسپنے حرکت وسکون بھی خداتھائی پرتھرد کھتے ہیں اور ای کی دخیا طلب کرتے ہیں اور ٹواب و چڑا کی طرف بھی وصیان ٹہیں کرتے اور ایسٹے اٹھائی پر بھی امی وٹہیں

-26

یُوفُون بِالفَلْوِ فَر بِوری کرتے ہیں۔ظامریہ کرانہوں نے لوائل اوگا تھا۔
ادراد مددات اور خرات سے جو یکو کی اپنے اور لازم کیا ہے اسے عمر کے آخری وقت
کے پرے طور پر اوا کرتے ہیں اور جب انہوں نے ان چڑوں کو جو کر الطاقول کی اطرف سے ان پر واجب نہمیں بلکہ انہوں نے آچی طرف سے تی آئیں لازم کرلیا تھا۔
عرف سے ان پر واجب نہمیں بلکہ انہوں نے آچی طرف سے تی آئیں لازم کرلیا تھا۔
مید سے طور پر اوا کیا ہوگا تو جو واجبات قدا تھا تی کا طرف سے ان پر واجب ہوئے انہوں
نے آئیں بطر تی اولی پورے طور پر اوا کیا ہے۔ اور اس استقامت اور تمام واجبات اسلی اور انتزای کی اوا میک کے باوجود دی پر و واحق ویا کی نیس کرتے اور بیٹ اور کرے رہے رہے۔

<u>س</u>

و فیضافون بو ما گان شرہ مستولیو، اور اس دن ہے درتے ہیں جمراکا شر اس آگ کی طرح منتشر اور بھرا ہوا ہوگا ہو کہ ہوا کے طوقان کے دن چڑک اُسٹے ادر ہر گر کو جلنے کا خطرہ لاتی ہو جائے اور ان کا پر قوف اس وجہ ہے کہ کہلی ایسا نہ ہو کہ واجہات کی ادا تکی شی ہم ہے کوئی ستی اور کافی واقع ہواور اس وجہ سے کھی قلمت شکل کے ساتھ تھو یا ہوگی ہواور قیامت کے دن کہ اس کا شرکناہ گاروں کی توست کی وجہ سے بے کتا ہوں کو بھی ہی ہی ہے آ سان ذہین بھاڑ در یا ستارہ سورت اور چا عوام بھی قلمت کے ساتھ تھو یا تیکی میں جو گا جو رہا ہے ہو رہا ہی ہو وار اپنے اعمال پر ان کی اس قدر بے جمہوری اس بات کی صرف ولیل ہے کہ بین پر قوف بہت زیادہ خالب ہا اور فوف کا غلب دل کی سردی کی والل ہے کہ بھی ہرات کے وقت دل بہت قیادہ جاور اور ہون کی کہ ہے۔ بیت اس افون کی وجہ سے جے ساتی نے شراب جی ڈالا حریفوں کا سرد بات میں ہواد کی وجہ سے جے ساتی نے شراب جی ڈالاح بینوں کا

تیز اس بات کی موزخ ولیل ہے کہ جب آئیں ان انحال کے ساتھ تعلق شرہا جو انہوں نے اپنے مطلوب کے شوق عمل کیے جی اوران سے ان کا دل سرد ہے تو بھنا طائق دنیوی ہے جمل ہورے طور پر منتقلع ہو گئے جیں جو کہ ان کے مطلوب کے مثانی تھے اور یہ بے فودک کا افر ہے جے انہوں نے مجت والی کی شراعب فی کر حاصل کیا ہے اور اس حالت براکیا اور کواد ہے۔۔

وَيْطُولُونَ المَّكِمَّاءُ وَرَكُونَا كُلَا عَنِي بِاوجُود يك بَهَا جوا شَار رَكُونَا كُلَا ا مُعَدَى جورَضِ وینے سے زیادہ نا گوار بوتا ہے اس کے کہ جس چڑکا تھی قریب اور منفعت حاضر جواس عمی آ دی اس چنے کے مقالے عمل مہت زیادہ کُل کرتا ہے جا کہ مطلوبہ منفعت سے وُدر جواور اس کیے اکثر لوگوں کے زویکے گذم و بنا آ ؟ دینے سے زیادہ آ سال سہاور آ تا و بنا دوئی دینے سے زیادہ کمل ہے اور بھن اوقات جب انسان کھانا وینے کی مخاوت

کرتا ہے اور فقری اور مجنی دینے ہے تی جراتا ہے اس دجہ سے ہوتا ہے کہ اسے اس کھانے کی شرورت نہیں ہوتی اور طعام کینے کے بعد کھانے کے علاوہ کس اور کا م میں آتا اور جلد بد بودار ہو جاتا ہے اور جس کرنے اور ذخیرہ کرنے کے قابل کی میں مہنا ۔ بخلاف نقذی اور مجنی کے کہ کاوڈ مربھی ہے اور جس کرنے اور ذخیرہ کرنے کے قابل کمی میں ہد لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔

علی خیبہ اس کھانے کو پہند کرنے کے باد جود شدید ضرورت اور خوراک نہ بنے
کی دجہ سے کہائی دفت بکا مواشلغ میگی جائدی ہے بہتر ہے کا مصداق ہوجا تا ہے یااس
کی نفاست اور خوش و افتد ہوئے کی وجہ سے ہا متیائی کے باوجود بھی ہے فائدہ بدل
خیس کرتے بلکہ یا تو میکودفت کے بعد خود کھالیتے ہیں یاکس ایسے کو کھائے ہیں جس سے
بری منفعت کی تو تع ہواور ہائوگ ہی مالت جس کھا یا کھائے ہیں۔

جسنے کینا گراکو جو کہ اپنی نفوا حاصل کرنے سے عابز ہے اور اس سے کی منفست کی کوئی تو تع جیس ۔ بلک ایک بار کھلانے کی وجہ سے عاوت بنا کر ہر روز قرض خواہ کی طرح بیٹیے بڑجاتا ہے اور غیر موزوں اور مج صدا کیں لگا کرتش کش عمل ڈاٹل ہے۔

و کیفینا اور پیم کو کردہ گداست بھی زیادہ عابز ہے اس کے کر گدا کی قوت بدن بھی دافر ہے اور مثل بھی کال اگر ایک وقت اے کھانا جیسر نہ ہوتو دوسرے وقت کوشش اور عادش کے ساتھ کی کو چوں جس بھر کر بھونہ کی مامل کر کے لے آئے کا جیکہ جم کی شہد مثل کائل ہے نہ جسم قوی کر اے گداگری کا طریقہ آٹا ہے نہ اس سے کسی سندے کی تو آمے۔

و آئیونوگا اور تیدی کوجو کرکسی کی قید عی پڑاہے کمائی بالکل ٹیس کرسکا اور اس سے استا ہوراس سے استا بھی ٹیس ہوسکا کہ کو اور جیم کی طرح خود کوکسی گفتر عیں ظاہر کر سے تا کہ وہ اس سے حال پر دھم کر کے اس کی عدد کرے اور کھانے عی رخبت کے باوجود اس تم کے لوگوں کو کھانا کا اس کے باوجود کر ایک عظیم احسان سے اور دریا کی آ انگی سے پاک عمیادت ہے لیکن اخذ تعالیٰ بھر سے اس کمل پرامتا وقیس کرتے بور ڈوٹر تے ہیں کہ کیس ایسا

۔ نہ ہو کہ گدائا پتیم اور قیدی کھانا کھانے کے بعد جارے متعلق متعیم سلام تعریف اور توصیف عالد کی اور جاراننس قوش ہواور طبی قلبت اس کام شی بھی قلوط ہو باے اس لے میں کھانا کھائے کے دوران انہی مراحت کے ساتھ کھرو ہے ہیں کہ إنكا فظيشنمذ يؤجه الله محقق بمحمين ثين كالمستحر مرضدضات ضدادتدی کے لیے۔ لائد یف جنگھ جنزاۃ ہم مے کوئی بدائیں جا ہے کہ یے کھانا كمان ك بعد ملام يا تعظيم عبالاؤيا مارك فن من رق كي دما كرور صرت أم الموتنان ما تشمد يقدرهي الشاعنها عدمروي ب كداً ب بعب كي كروالول كي فيرات مجيجتين وابنى خادست بوجيتن كدانبول ن فيرات بلغ مح بعديها كهاا كرخاد مدعوض كرتى كد البول في آب كوحل عن بياد عالى تو حضرت أم الموشين رض الله عنها بمي ان گروالول كے بن بس اى دعاش معروف بوجاتي دور قرباتي كر يكے درے كركيس اليان موك ان كى وعاجر برمدة كوفن على كي جائد اور مير ب مدية كافواب كم مومات اورش في وما كابدله وعاكم ماتحه والمدوريا تاكر مدور كاثواب يرقم اورب ولاف محودًا اور بم تم سي حكرك اوى فين باح كولوكون كراس عارى تعريف كروكرفلان في جمير جول احمال كيا اور يول كمانا كلاياس لي كراكر ان كامول ب ہم ان چیزال کا تصد کریں **و طبق ک**فت مراہت کر جاتی ہے چر ندکورہ دن کا خوف لوٹ

اِنَّا فَعَافُ مِنْ رَبِّهَا حَمْقُ بِم السِنَ بروددگارے فوف کرتے ہیں۔ یَوْ مَا عَبُونَا فَعَطَدِ اِنْ اَ تَعَلَى مِنْ رَبِّهَا حَمْقُ بَم السِنَ بروددگارے فوف کرتے ہیں۔ یَوْ مَا عَبُونَا فَعَطَدِ اِنْ اَ ثَنَ دواور انہائی چیس جیس دن کا اور برائد قال کی تہری جی طرح کرانے ہوگا۔ افروداوب میں جو اُن اور داوب بھی جیس میں آ جاتا ہے اور جیسے لئنا ہے ان طرح وہ وان کہ جس میں ہر چیوئی ہوگ ہے کا موافقہ ہوگا ہولااک اور ان کہ جس میں ہر چیوئی ہوگ ہے کا موافقہ ہوگا ہولااک اور ازدانے وال ہے ان طرح وہ وان کہ جس میں ہر چیوئی ہوگ ہے کا موافقہ ہوگا ہولااک اور ان کہ جس میں ہر چیوئی ہوگ ہے کا موافقہ ہوگا ہولااک اور ان کہ جس میں ہر چیوئی ہوگ ہے کا موافقہ ہوگا ہولااک اور ان کے ان ان کے ان کی اور دل مردی اور بے اعتادی کی بھی۔ ہے۔ طائل و نوی کے منتقلے ہوئے کی جی اور دل مردی اور بے اعتادی کی بھی۔

أتاب

تغيير واحدى اوره ومرى تفاسيرش ندكورب كدحطرت الماحسن اورامام حسين رضي الذعها بيار بومنئ حنودسلي الشعليدولم الناكى جاردارى كركي ليتحريف لاست اورآب ے مراہ کیر تعداد یں محار کرام رضوال الشطیم اجعین بھی ماخر آئے ال بی سے ا کیے جنم نے معترت امیرالوشین مرتعنی علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ صاحب زادوں کو تکیف زیادہ ہے آپ کوئی نزر مائیں۔ آپ نے فریایا ٹی نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے تمن روزوں کی نذر کی۔ معرب شائون جند رضی الشرعنها نے بھی سکی تذر مانی اور آپ کی اوالی نے بھی جس کا نام فعد تھا کھی نزر مالی۔ کی تعالی نے اپنا فعل و کرم قرایل كرمعترت ؟؟ رضى الفُدخم التعلياب بوصح اور يؤر سكرمها بق تيون سے روزہ ركما اس ون کھانے کی کوئی چے موجود تھی۔ حضرت اسرالمونٹین علی کرم اللہ وجد خلرفروش فیبری يبودي كرياس تشريف لي مح اوراس ب قرض ما قا ال في اسلام وشقى كى عام ير قرض ویے ش میں وی کی ۔ آخر بہت ایت ولل کے بعد آپ کو بارہ آٹار ( ایک جان ے) جودئے۔ آ ب کم تشریف لائے حضرت خاتون بسنت دخی اللہ متھائے جارہ تار جو یکی میں وال کر مے اور آپ کی اوغری نے محرودان کی قعداد کے معالی باللہ دونان يها كي جب افطاري كا وقت موا وه بافي ردايال لا كر معرات كي خدمت على بيش كر ویں۔ جا ہے ی تے کران رو توں سے تاول فرائی کراچا تک دروازے پرایک ملکا آ كذا اوااوراس في السائل بيت عمل الشطيرولم السيرسام الكي سلمان مثل آب كودواز ير حاضر آيات مكوكها في كول جائ اود الى محكم كم يافي افراد بير. آپ كوالله تعالى جنتي وسر فوانوں سے كھانا دے كال ياد كول سے يا تھال ردنیاں اس منتقدے والے کرویں اور اے کویال کے ہوا میکوٹن شافر ملا می دوندہ آئے جب ٹام ہوئی اظاری کے وقت نہوں کمانا ٹیار کر کے ومڑخان پر دکھا گیا۔ الهاك أيك يتم آبتها الردة كالكانا يتم كود عديا كما اورتبر عدن أيك تدك أكل ال روز كا كمانا تيدى كور يدويا بب ج تن والله في لو جالور ك جوز ي كالمرح كاتب رب تصاور موك كى شدت كى وجد بالكل حركت كى طاقت تدري الحل

حضور ملی الله علیہ وسلم الله روز حضرات اماشن رضی الله عنها کو دیکھنے کے لیے
تشریف لاے اور یہ حالت دیکھ کر بے تاب ہو سکنے۔ فر مایا کہ بھری بنجی کہاں ہے؟
حضرت علی مرتفیٰ کرم الله وجہ نے عرض کی کہ یارسول اللہ! وہ اپنی عراب بھی نماز بھی
مشغول ہیں۔ حضور سکی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت رضی اللہ عنها کے باس تشریف سے کئے
مشغول ہیں۔ حضور سکی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت رضی اللہ عنها کے باس تشریف سے کئے
ویکھا کہاں کا بعل مبارک بیشت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور دونوں آتھیں آئری ہوئی۔ یہ
مالت دیکھ کر آپ کی آتھیں الگ بار ہوگئیں ای اشاعی معزمت جرنگل علیہ السلام
عزول ہوئے اور کہا کہ بارسول اللہ! بیسورہ کیجے آپ کو اور آپ کے الل بیت کومہارک
ہواور ہے آیات پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالی نے ظاہری فتوح فرما کیں اور چراس حمل کی
مورت میں معزمت جرنگل علیہ السام الی بیت کے مبر کے اسخان کے لیے تشریف
مورت میں معزمت جرنگل علیہ السلام الی بیت کے مبر کے اسخان کے لیے تشریف
لا کے تھے اور ای موقع پر کہتے ہیں کہ معزمت امیر الموشین علی کرم اللہ وجہ نے ملک ویا
لا کے تھے اور ای موقع پر کہتے ہیں کہ معزمت امیر الموشین علی کرم اللہ وجہ نے ملک ویا

#### تذركي احكام كابيان

نیز نذراس چیز عمل ہے جو کہ بنگی کی جش سے ہوچھے مثل نماز تنظی روزواؤ کر انسیخ marfat.com

تغيرون ي مستعبرون الاستنام المستعبر المستعبد الم

#### ر کو قائند راور کفارات کافر کودینا درست نیس ب

نیز جانا جائے کراس آیت سے معلوم ہونا ہے کہ سکین بیٹم اور قید بول کو کھانا كلانا عبادت بيخواه ومتكين يتم ادرقيدي المهاسام سيجول يا المركر ي لكن كأفر کوز کو ة اندَ را در کفاره و بيا درست نبيس بيدادر اگر قيدي کافر داجب القتل جواب محلانا مجی باعث تواب ہے اس لیے کرواجب القتل کو مجوک اور بیاس کے ساتھ تل کرنا جائز تبين اور حضرت حسن بعرى رض الفرحند سے مروى مير كرحضور عليه السلام كى خدمت يى كفاركوقيدى كريك لاياجا تااورآب أنيس بال دارسلمانول كعواسا كروسية اورارشاد خرمائے کران کے ساتھ اچھاسٹوک کرو۔سلمان آپ کے بھم کے مطابق فیدیوں کواسپنے الل وعيال سن ببترطود يرركمة ووكمانا كلات يهال يك كرحضود عليه السلؤة والسلام ان ے بارے عن آل کرنے یا چوڑنے یا بال لینے یا آئیں غلام بنا کرر کھنے کا تھم فرائے۔ اورای طرح جس کے زے تعداس واجب ہو چکا ہواور آل کرنے کا ستحق ہو چکا ہو اے مجوک اور بیاس کے ساتھ قل کرنا جائز نہیں ہے اور جب ان آبات میں ذکر کیا عما ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے قیامت کے دن شرکے جھیلتے اور اس دن کی ترش رو کی ے معدد رت یں اور ریا ہے یاک اس تم محمدوا عمال کے باوجود ہراسان رہے ين قولان مواكدوه ال خوف كالمحل جوكراً خرت شي ضرور ويكيس كي بيان كيا جائ اوراس کے بعد ان کے اعمال کی بڑا اعلان کرتے برتوجہ دی جائے۔ چائج ان کے خوف کے نیٹے کو بیان فرمایا مما ہے۔

مَوَقَاهُمُ اللّهُ شَرَّ طَلِكَ الْبَوْمِ فِي اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ كَا الله دن كم شرك مُن الله تَعَالَى اللهُ وَاللهُ الْبَوْمِ فِي اللهُ تَعَالَى اللهُ وَاللهُ اللهُ مَنت مُن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنت مُن اللهُ الل

ہور مدیث قدی علی ہے کہ المنت ابون نی جلائی الید جنابو من نود
یعبطید النہوں والشہداء میتی جولوگ ونیا بھی ایک دومرے کے ساتھ میری داہ
یم دوئی کرتے تھاں کے لیے لور کے منبر بول سے اوران کے حال پرانییا جلیم السلام
اور شردا ورفنک کریں سے اس لیے کہ انبیا جلیم السلام اور شہدا وکو آمت پر گوائی دسینے اور
آئیس اس ون کے مواقف اور تنظرات سے چیزانے کی فکر ہوگی اور وہ تشویش علی ہوں
کے جیران لوکوں کو جنہیں کمی کے ساتھ تھاتی مذتھا اوری فراخت نصیب ہوگی اور یہ سب
کی عنائی وغیری سے منتقلے ہوئے کی وجہ سے جو کہ انہیں ونیا عمی حاصل تھی۔

وَلَقَهُمْ اوران كَ ما سَنْ لا سِكَ كاس كَ فِلْ جَوَاس دن كَا الرَّي اور بيش وركَ اور بيش موسف كل وجرست أو سق النه النه كال الرك اور الله المحتمى جوكران كه فا برى جمع بيش موسف كل وجرست أو سق منظم كانا والمحتمى جوكران كه فا برى جمع المحتمى جوكران كه فا برى جمع المحتمى جوكران بي فرا اور فرا ورقم كل محتمى المحتمى المحت

نترون کی -----اتیموی پی

وَحَدَ هُمُهُ مِنَا مُعَبِّرُوا اور أَنِيل بِرفضا مكانات ول كشابا قات اورمسرت افزو. ممارات كِنْفِلْ سے ان كے مبر كے يولے جزاوے گا

مُتَکِوَنِیْنَ فِیْهَا عَلَی الْآوَآئِکِ اس بِنت اوربسر عِس حرین اور ساید وارتخوں پر وغذی بادشاہوں کی طرح کی لگائے بیٹھے ہول کے آور بیان کے مبرکا بدلسے جوانہوں نے ہوریائٹنی کٹک جحروں اورتا دیک خانقا ہوں اور درسوں عِس رہائش اورعلی جدید کے ورس کی مجلس اور ذکر وقد جہ کے ملتوں کی جوتوں والی صف عِس جگہ یائے پرکیا۔

لاَیرَ وَنَ فِیهَا شَنَا اِلَا وَمَهَرِیرًا اس جنت عی مودن کی کری اور موم مرا کی مختفی اور وال فیلها شنگ اِلا وَمَهَرِیرًا اس جنت عی مودن کی کری اور موم مرا کی مختفر نیش و یکھیں کے اس کی دوا معتقبل ہے گری اور مروکی تیس و جائے اور ایس کے مورث نیش ہے اور ایس کے دور شخے سے نتھیاں وہ مردی ہو بلک مرش کا فر اس جہاں کو بیشر وش و کھا ہے اور جب بھی یہ دے اُنھا کی کے اور میر کا دوں عی نقل آئی کے اور بازار قائم دو جا کی کے اور ایک دور سے موجا کی کے اور کا کی سے اور بازار قائم دو جا کی کے اور ایک دور سے اُنگل معلوم دو جا کے کی کہ دور دور س بی اور جب بردے کرا دیتے جا کی کے اور کلات میں داخل ہو جا کی کے اور حور میں حصولی لذت اور بم نشخی کے لیے ماضر ہو

تغير مريزى ميسيسيسيس (۴۷۵) ميسيسيسيستوس يار

جائیں گی قو جان لیں سے کررات، آئی اوران کے اس مبر کی جزا ہے جوانہوں نے عمد المبادک کی وہ جان لیں سے کررات، آئی اوران کے وقت روز سے کی گری پراور جی جہاؤ طلب علم بزرگوں اور تیون کی اور ان کی محبت سے خابری اور باطنی فیض لینے کے لیے سنر عمل کیا تھا اور موسم سر با کے شمل اور وضو وقت تہد اور فجر وعمثا کی نماز کی جماعت کی سروی پر اور موسم سر با جی عمر و جہاؤ طلب علم اور بزرگوں کی زیارت، سے سنر جمل کیا تھا۔

اور مدیث شریف علی وارد ہے کہ عواد البحثة سبوسع الاحد ولاقر مین جنت کی بوانا ہائی معتدل ہے گرم شررو اور لفت علی زمیر برعد سے ذیادہ مروی کو کہتے ہیں اور کا ہر ہے کہ اگر ان عمل سے ایک ذاکہ ہوتا کہ کام حرب علی اس لفت کی مثال نیس ہوگی جیکہ فقتی بیش بہت زیادہ موجود ہے جیسا کہ تسفر برگڑ دا۔ اور جنت کی ہوا اس لیے معتدل ہے کہ وہاں کے دہتے والوں نے اپنے اعمال اور اخلاق کی دیتا ہیں معتدل اعمال اور اخلاق کی شکل ہے دہاں گئی معتدل اعمال اور اخلاق کی شکل ہے ہوگا ہے۔

وَکَائِینَہُ عَلَیْہِمُ وَلَاکُھَا اوران پراس بنٹ کے درخوں کے سائے قریب ہو چکے عول کے اور بدان کے اس مبری بڑا ہے جو آمیوں نے پرویسیوں مسافروں مظلوموں اور چیموں کو ساید دینے پر کیا یا اٹنی محادیت کے سایہ عمل یا اپنے عول و دعمت کی تبایت کے مندعی۔۔

#### أيك افتكال ادراس كاجواب

یمال مقرمین کا ایک مقبور اشکال ہے کہ جب جنت میں مورج نہ ہوگا تو ساریکا تصور کیے ہوگا تو ساریکا تصور کیے ہوگا تو ساریکا تصور کیے ہوگا ان اللے کہ حقیقت میں ساریہ بالقرات یا بالعرض روش و بنے والے کی دومری روش کرنے والے اور وس کے مقاتل کے درمیان جم کشیف کے حاکل ہونے کا دجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مورج کا نہ ہوتا اس بات کو المان میں کرنا کہ دومرا نور موجود نہ ہواور ساریہ پیدا ہوئے کا موجب نہ ہوں بال وہ نور اس ماریہ بیدا ہوئے کا موجب نہ ہوں بال وہ نور اس

میں سے نیمن سے کہ تکلیف دے تاکہ اس سے مایوں کی طرف بھاکیں۔لیمن کمجی ودفق کے مائے تی پٹھٹا فٹرت ادریکن حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے تہ کرگری کی الكيف سے ابيخ كے ليے ۔ جنتي درمنوں كے سايد من جنتيوں كا بينھنا اي قبلے ہے ہوكا۔ بعنم منسرین نے کہا ہے کہنتی ورضت اس لمرح ان کی لمرف چنیس مے اوران ورفتول کی شاخیس سے اور پھل ان کے نزویک پیٹی جائیں سکے کہ اگر بالفرض وہاں مورج ورتا ان درفتول كاساب بالكل مزد يك بوجاتا اورمفسرين على يريمي في فيثني ورفتول کے ساب سے فرد یک موسف کا سی ذکر نیس کیار اور ناابر ہے کہ اگر سایہ کی کومیدا موق فرد يك اور دُور براي بهاورا كرميانه مواتو سايه دُور به ندور يك به به محقق بيب ك بينتي ورخت شعورا وراراده ركعت بي اور جائب بي كرجنتين كوجوك البياع بي تخول ير بیٹے میں یا اپنی کا قبل اور محلات عمل آ رام قرما بیل اسٹے بخول اور میلوں سے نتی ویں اس قصد کے ساتھ وکت ارادی کر کے ان کے نزدیک آجاتے جی اور ان کے سامتے اپنے پھول اور شکونے کا برکرتے میں تاکہ انیس مکر دخیت بدیا موادر دو دیکسیں اور این میرے اور کیل بیش کرتے ہیں تا کہ وہ اس سے مین لیس اور کھا کیں اور دہاں ورختوں ك مائ كر يب اون كالحي حق بعيدا كراس آيت كانتياس كابدوياب وَذُلِلْتُ تُعُونُهَا لَنَالِلًا اوراس جنت كرمور جنتيوں كر ليے ملح كرويے

ميخة يوسطيع كرنا - كرجا فودكي الخررة الإيافول ييز كوبار باداسيند ما لك تك يتيانا عبدأيد سوارى تحيل اورودمرافع جوكدال فالوراء متصودي كالقاضا إداكرتاب

عفرت براء این عازب رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ جتی کیل کو اگر جاجی كمرات بوكريكن كركها كي ادراكر جايي بينة كراور يبلو برليت كركها كي كدوه فيل خود بخود منتی کے مندیں پہنچا ہاور بال کے میر کا صلہ ہے جو کہ وہ تور گاور احتیاط کی وجد سے و نیا کے میرول سے کرتے تھے کہ کئی ایسانہ ہوکہ جولوگ بر بیرے کھاتے تھے ان کے بال میں جرام اور شہر کی آ میزش ہوا در می جراور خلفم برق حت اختمار کرتے تھے اور یہ ل تک جنتوں کی ان نعتول کا ذکر ہے جو کہ کل کی رویہ باتی کی تنجیراوراس نفس ہے

مندست لین کی وجہ سے ان کے کام می پیدا ہوں گی۔ اور جس طرح ویا بی آئیں ملافت کری عطافر ان گئی کہ جہان کے تمام اجرا اور ارکان عی تعرف کرتے تھے اور ان سے نقع لینے تنے جند میں بھی ان اجرا اور ارکان کی ارواح کوان کے لیے مخرکر ویا بی ان اجرا اور ارکان کی ارواح کوان کے لیے مخرکر ویا بی جائے کا اور وہ ان کی خدمت کر اربول کی لیکن بنتی کی تغیر بھی فرق یہ ہے کہ دیا بی جبری اور تبری تنی کوشنے وار منتقت برموقوف تھی جبکہ بنتی کی تغیر جنتیوں کی تکلیف دور کرنش کے بغیر ادادی اور اعتماری ہوگا۔ غیر دنیا کی تغیر بینتی کی تغیر جو تک جزاد اور اعتماری موان اور مدارح والوں کو خاص عام تھی جبکہ بینتی تغیر جو تک جزاد اور اعتمار کی مقام بھی ہے ایمان اور مدارح قرایا کیا ہے کہ بھی جب ایمان اور مدارح قرایا کیا ہے کہ بھی جب ایک مورد اعراف کی ایک اور آئیت علی اس منتی کی طرف مشارہ فرایا کمیا ہے کہ بھی جب کہ بینتی آخذ بنتی آخذ بین آخذ الله بالتی آخذ بینتی آخذ بین آخذ ب

ادروج اگر پہ ظاہری طور پر جوانی معلوم ہوتا ہے کہ دیتم کے کیڑے کے اداب
کے نتیج سے بنآ ہے لیکن تحقیق بیہ ہے کہ دیشم کا پیدا ہونا در تنوں کے بیوں کے دی سے
ہوکہ دیشم کا کیڑا اسپنے لیے گئری کے جالے کی طرح بنا ہے اور در تیشم کے کیڑے کے
سوائے بننے کے اس عمل کوئی دخل تیمی ہے اور در دار تھی از اعمی سے تیمی ہے تاکہ
حیوانات عمل شار ہو بھے کوشت کھالی اون ٹیٹم دور حداد رکھی اور اگر پیر شہد کا تھم بھی میک
ہوئا تات عمل شار ہو بھے کوشت کھالی اون ٹیٹم دور حداد رکھی اور اگر پیر شہد کا تھم بھی میک
ہوئا تات عمل شار کو بھی کوشت کھالی ہون ٹیٹم دور حداد رکھی اور اگر چوش میں معدون کا نفس کا بے
سام در میر کر مہال سے جنتیوں کی وہ تعییں ذکر ہور دی جی کہ جن عمل معدون کا نفس کا بے
مادہ اور میرال سے جنتیوں کی وہ تعییں ذکر ہور دی جی کہ جن عمل معدون کا نفس کا بے

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَيْهَةِ اوران كَى خدمت بَن باربارلات جائے بين برآن روق يَفَهُمْ فِيا مُدَى مندان كَوضُوا مِنْجَا اور قبل كَيانى كَي برآن فكالتے برمبر كرنے كے جائے كردنيات بيش پاك رہنے اور نجاستوں بي طوث بونے سے دور دہنے كے ليے كرتے ہے اور اگروشوا ور قبل كا برتن بكوستعل ہو جانا تو احتياط كے طور براس كى تجد يے

اورتبد لی کرتے اورائی مناسبت ے انین کی کوچاں علی محومتا بحرالازم آتا۔

و آگئو آپ اورٹوئن اور سنت کے بغیر آ بخورے ان کے مٹی کے بازاری آ بخورول پرمبر کرنے کے مؤش جو کہ گرمیوں کے دوزوں کے افغار کا پانی اور شریت شنوا کرنے کے لیے بار بار استعال کرتے متصلیکن آئیس جنت جی ایسے آ بخودے دیے جا کیں گے جو کہ چکے بن کڑو کہت اور صاف شغاف ہونے بیں

گافت قواد فیڈا شیشہ ہوسکے ہوں مے کہان کے باہرے ابن کے اعدی چزنقر وَ لَى سِي كِينَ وهِ اصلَ عِملَ شِيشَهُ مِينَ إِلَيْهِ فَوَالَهِ فِي فِيضَةٍ مَعنوقَ ثَيْثُ جِما جوكم جاندل سے عائے محت جی تا کہ سفیدی اور چک و کے جاندی کی ہواور سفائی اور بلکا پن تُعْثَ كا ادران كے يرتن جا عرك اس الى بنائ كن كر اُتيمى وضوك بر تول كے وق ویئے جاتے ہیں اور وضوکا یائی ان کے اعضاء ہیں سفیدی جلک اور تورانیت پیدا کرے گا جيها كدهديث محج ثمرآ بإسبح كدان اهتى بالنون يوهر القيامة غرافمحجلين من آثار الوضوء لین میرے اُسمی آیامت کے دن اس مورت شی آئیں کے کہان کے چرے سفیداور وہٹن موں کے توجو برتن انہیں وضو کے برتنوں کے موض دیتے جائیں کے وہ مجی سفید اور روش مول کے جاندی سے تدکر سونے سے منز یائی اور شربت ہا جس قدر سفید برتن عی پُرونق مونا ہے اس قدر سونے کے برتن عماد وفق یڈ برقیل مونا ادرسونے کا رنگ زرد ہے اور میا تھائی کا دیگ سفید اور زرورو کی شرمندگی کا نشان اورسفید رد لی با مراد ہوئے کی علامت ہے اور دنیا بی جاعلی کی بنبست موا اس لیے تیس ہے کہ ونیاش مونے کی کا تھے کم یائی جاتی ہیں اور جا بھی کی کا تھے زیادہ ہیں اور فرا کست کھیائی کی جن نبیں ہے تا کہاس وجہ ہے ہونے کی قیت بڑھ جائے اور نفس ہوجائے۔اورالنا کے آ بخوروں کو محل وہاں جاندی سے بیان فر مایا ہے اس کیے کدان آ بخوروں بھی اُنہیں توی نشے دول شراب بلانا منکور ہے جیدا کہ آئے آتا ہے اور جائ بغدادی جمی تکھا ہے کہ جاندی کاعمل آوت اور فرحت دینے میں یا قوت کے قمل کے قریب ہوتا ہے اور جب شراب جاندی کے برتن میں والی جائے" بہت جلد نشرو کی ہے اور اس کا نشرا نتیا کی لذیغ martat.com

تغیران پار

موتا ہے اور جہال شراب پا کامتھورٹین ہے وہاں سونے کے آبخورے بیان فرماے میں جین جدیا کہ سور وَ زخرف بھی فرمایا ہے بِلطاف عَلَيْهِ فِي بِصَحَافِ عِنْ دَهَبٍ وَآخُونِ اور چونکہ جو آبخورے خدام تیار کر کے لاتے جین اور بھی کیک میب ہوتا ہے کہ بھی ضرورت اور رخیت کی مقدار سے کم جوتے جی اور بھی زیادہ اس میب کوؤور کرنے کے لے فرمایا جارما ہے۔

قَدَّرُوْ فَعَا تَقَدِیْرُ النَّ آبخررول کواروان سعاوان کے کاری گروں نے اندازہ ر کے بنایا ہے اچھی طرح احتیاط کے ساتھ اندازہ کرنے کے ساتھ اس لیے کہ بیآ بخورے انہیں افغاری کے پائی اور شربت کے آبخورول کے قوش عطا ہوئے اوران وقت شدید رقبت کے باوجود اسراف سے احتیاط کرتے تنے اورائٹوال کی راہ چلتے تنے یہی ان کے ساتھ بھی اعتدال کا معالمہ واقع توکا بلکہ وہ وضو کے برتوں ٹیں بھی اعتدال کی رعایت کرتے تنے ادرائی طرح وضو کرنے کی مدیمی کی شیخی ٹیس کرتے تنے یہی ان برتوں بھی بھی اعتدال کی رعایت کی جائے گی۔

وَیْسْقُوْنَ فِیْھَا اور اُٹیک ان ٹیشے مغت جاندی کے برتوں میں باؤئ جائے گی۔ کاسا ایک ٹراب اور عرب کے استعمال عمد کائی بمعنی ٹراب کٹرت سے آتا ہے اگر چہ اصل میں بیالے کا ج م ہے۔

تکان مِوَ اجْهَا وَنَجَيِيلًا جَم مِی زَعِيل کی آميزش ہوگی جو کرشراب کے خوش واکتہ ہوئے کا موجب ہوتی ہے اور اس کے اثر سے شراب کا ذاکت اور بوجہ بلا ہو جاتا ہے اور یہ نئے کی تراکت اور تقویت کا باصف ہوتا ہے اور بدن میں ایک شرارت پیدا کرتا ہے اور میں میزش اس لیے ہے کہ ان پرشوتی دیدار کا ظلیہ واور غلب شوت کی دجہ اس نفرت کی بیاس برمے اور جب آئیس وہ نعت نعیب ہوتو پوری لذت عاصل کرے کر جو چیز شوق اور طلب کے بعد ہاتھ آئے نا دیا دہ لذیر جوتی ہے لیکن زمین میں بوتی کے جس کی تا تھ آئیں سے ہوری مراد

اوربعش مغری نے کہا ہے کہ سلیمیل مماامت سے مشتق ہے۔ کہا جا تاہے صاء سلس وسلسل وسلسال وسلسبیل مینی وہ پائی ہوکہ طبق اود طبق سے آ سائی سے اُڑ جائے۔ بُس اس مودت میں مبالڈ کے لیے با اور یا زائد ہوں سے اور اس زیادتی کی وجہ سے کل فرا کی ہوگیا لیکن اس وجہ ہیں آیک فدٹ ہے اس لیے ان سے زو کید یا حروف زیارت میں ہے نہیں۔

اِذَا دُمَّ یَفَعَیْدُ جِبِ تَوَ ان اِدِعِرِ بِچِن کودیکھے کہ اس حسن و جمال اور اس نزاکت بنز سفائی اور دنگ کی چک ڈکس کے باوجودا کی جاتا ہے اور دومرا آتا ہے آیک کی خدمت کے لیجا کی طرف کفراہے اور دومراکسی اور خدمت سے لیے دومری طرف کفراہے اور جراکی کی شعاع دومرے کے چیرے میں منتکس ہوتی ہے اور آیک دومرے کے سامتے مرکعے ہوئے شیشوں کا قماش معلوم ہوتا ہے۔

تغيرون ميسيب ميوس الميان

خربیقید لؤالوا خنفورا تو ان بجن کو گان کرے مردارید کے بھرے دوالا دانے کہ بعض کے بعدے دوالا دانے کے بعض کی سخت دوالا دونظر نے برطرف سے لفت آفاقی۔ بخلاف مردارید کے ان دانوں کے جو کہ دحائے ان اندر نظر نے برطرف سے لفت آفاقی۔ بخلاف مردارید کے ان دانوں کے جو کہ دحائے میں برد کے جو کہ دحائے میں برد کے جو کہ دحائے میں برد کے بول کہ ان کی کیفیت بول نیس بوقی اور بحست کا قاعدہ ہے کہ جب لذت کی تجدید مشتور بوتو برقوت کے مدد کات کو مشتر اور اس حامل کر سے بار بارحس مشترک پردارد بول اور اس کے واسلے سے نفس برلحظ تیا اور اس حامل کر سے ادار نے کی تعقیلی مقصود بوتو برقوت کے لذینے مدد کات کو بحق اور مشترک بردی کی معاورت اور مشتی کوقوت نیال اور حافظ این اندر چگروے کر مشترک برجی کرد کی اور اسے دولفت یاد کردائی اور سیال تجدید لفت چش انفر ہے بار بارکش پرچیش کردی اور اسے دولفت یاد کردائی اور سیال تجدید لفت چش انفر ہے دکھا کے دائیں کی بیکھی۔

ڈیاڈا رُڈ بُٹ کُڈ اورا گرتواس جگہ کو دیکھے کہ دہاں چشر مکسیل ہے اوراس کے مالک جو کہ مقر بین احوال جیں اورجہ بدرجہ بیٹے جیں۔ رُڈ بُٹ ڈیٹ ڈیٹ آوا مکی تعمید دیکھے جو کہ بیان عمل تیں آئی اور مقر بین اشال کی سے تعمول ۔ ابالاتر ہے کہ اس کا ذکر پہلے کردیا گیا ہے۔

وَمُذَكُما تَحْدِيدًا اور عدوبادشان كود يجهاس لي كدو الوك ابرازاور مقريان اعال و ما كم بحق بين اعرال المرحم بين اعرال المرحم بين المواسط المبين آميز في مطاكر في بين المواسط المبين آميز في مطاكر في بين المال اورابراد بحق المتحقاقي طور برحكوست مطلقه اور طاهت مجري و كلا يحقام اور كرمع زيات باتات كواكب اور فرشتون كى كن اقسام سب كرسب ان سك فعام اور فرمال بروار بين - بس ابرار اور مفرين الحال كانتم مختف رياستول كى طرح به بيكر مقرين الحوال كانتم بخت اللهم كرشينة ابول كي طرح به اور الوس بير مرتب المرات المراق كي وجريب عاصل بواكر المال المبينان كى وجريب عاصل بواكر المال المبينان كى صورت على ان برطا برووت كى

غینیهٔ ان که او کردومرے کیڑوں پردوباری خلصت کی طرح پینے ہوں گئے۔ marfat.com

نتير موزن ك ميسين (١٩٨٣) ميسين (١٩٨٣)

یٹینٹ سندگسیں جیکتے و کتے ٹائٹ رمیٹمی کیڑے ٹیرا کہ تطبیعة انطھور اسماء ان خلعق کی صورت میں جلو وکر ہوئے۔ خصر سیزرنگ تا کسان کی زندگی کے سرمیز ہوئے پرولالت کریں۔ وَاِلْمُنظَوْقَ اور جیکتے و کتے رمیٹمی کیڑے ہیں کیکمل تلہوروا کے اسام نے ان خلعوں کی صورت ہیں جو وکری فرمائی۔

وَحَدَّوْا اَسَاوِرَ مِن مِصَّوَ اورانیس مِنْ عِائدی سے کَفُنوں کا زیور پینایا جائے گا کہ وہاں تمام معدنیات سے افغنل ہے تاکہ ان کی خداخال سے ودکی کی طبیعت کے تقاضول دیم اورووس کی کو ورقول کے احتراج سے صاف ہوئے بردادات کرے۔

وَسَقَالُهُ وَالْهُمُ اوراَئِينَ فِي تَعَالَى بَدَاتَ بِالكَ خُودَ يَكِنَ عَلَانَ اورفَرَشُوَلَ كَ واسط كَ بغير البِيّة وست قدرت سے بائٹ كار شَرَّ ابّا طَهُوْوْدُ الْكِلَّ الرّبانِ جُوكَمَ النابروبالمن كونس لمرح بإك كرنے والى نے كرفش كاكوئى الرّباقى ثين رہنے وہى كرك طرف سے خابر ووسائے۔

اور مدیت پاک جن ہے کہ جنتیوں میں ہے سب سے کم مریتے والے والیک بزار سال کی راہ کی بادشائل عطافر ہائیں کے اور وہ اپنی ساری مملکت بھی جو پچولٹکڑ خدام اور ناز واقعت کے اسباب و آلات سے ہے سب کواٹی چکہ سے دیکھے گا اور وہ اپنی مملکت ک آخری حدکو بیاں دیکھے گا جیسے پہلے جھے کو دیکھ رہاہے اور فرشتوں اور اوہ ری کا کوفات بھی سے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کی حدود مملکت میں واض میس ہو سکے گا اوہ ول میں جو سوسے گا وجی واقع ہوگا۔

اِنَّ طَفَّا کُانَ لَکُمْ جَوْآهٔ تحیّق بِتَام انعامات تمبارے اثمال کی بڑاکے لیے یوئے چیل کرم اس کے سخق ہوئے ہواس قبیل سے ٹیس ہے کہ استحقاق کے بغیر مرف فعنل کرتے ہوئے ہے صاب حطا کی کئی ہو۔

و سخان سفینگی اور تمباری کوشش مجت الی الشاتها فی که اطلاق کے ساتھ تخلق ا علائق و غدی سے میر اور اس کی راہ کے احوال اور مقابات عی مَفْتُکُورُ احتیال ہو لی کرتم سے ایک کو ہزار کے ساتھ لیا محیا اور مقیم قبولیت حاصل ہوئی۔ توبید پیغام شغتہ می ان کی سرتمی اور زیادہ ہیں گی اور ان معتول کی لنہ تھی کئی محتا ہوت جا کیں گی الشاتھائی ہمیں اسے ضغل دکرم سے مطافر جائے۔

#### جنتى مشروبات كأتنعيل

اور شراب طبور کا مجی ان کے لیے وعد و ہے۔ اور شراب طبور کا مجی ان کے لیے وعد و ہے۔

ادر مختفین نے کہا ہے کہ وہ تحقی شہود کا شربت ہے جے پینے کے بعد غیریت اور امکان کی آلود کیاں بالکل نیس رہش اور ال کے بدن کے وجود کی آلائٹوں کو بالکل پاک کرکے وجود لندی کی سرحد تک پہنچا تا ہے اور تق یہ ہے کہ اس شراب کو تیکے بغیران کی حقیقت معلوم تیس ہو گئی۔ معرح

#### ذوق این ہے تھا کا پینے اٹالٹ چھی

#### مطالب سورة كاخلاصه

فاكره الروة كي ابتدا سے لے كريبال تك عمده مطالب بيان كيے محض اس ور ے کہ ان مطالب سے تخفاہ واقع نہ ہوا اجمالی طور پر ان کا پید چر دیا جاتا ہے۔ پہلا سطلب بدے کدائمان کو عدم محل کے بعد پیدافر مایا کمیا ہے۔ دومرا مطلب بدے ک انسانی افراد کوموالید عاد (حیوانات نیا تات عادات) کے نجوزے محلوط نعف سے بیدا کیا کیا ہے۔ تیمراسطلب ہے ہے کہ دومری تکوقات کے خلاف آ دی کی پیدائش ذیہ داری امتخان العدآ ذبائش کا ہوجہ برواشت کرنے کے لیے ہے۔ چوتھا مطلب بیرہے کہ انسان کو ذ مدوار کی استحان اور آن اکش کے مسئلہ میں جو پکی ضرور کی تھا اے مطافر ایا تمیا ہے بلکہ سلوک کی راہ کا بعد اور بیان اس طرح قربایا حمیا کہ اس کا کوئی عذر باتی ندر بار یا نجے ان مطلب میرے کرانسان کے کام کا انجام وہ حالتیں ہیں۔ شکر یا ناشکری۔ چینامطلب پہ ہے كەشكراداكرنے والے شكركى اوائىكى كے درجات شى مختلف اورجداجدا بي اورتم تتم ك كمالات ركعت بي اوران ورجات والول عن عيد براكيك كى الشرقوالي كى إركاه من قرب دسقام عمی آیک مدے جو کہ اس کی جزا کے اعمازے سے مکاہر ہے اور الشاقعا کی کو انسانی بیدائش اور اس کے استحال و آ ز مائش کے معاملہ سے منظور کمالات کا عمبور اور بیان ے۔ ان ساتول مطالب کو برنظر رکھنا جا ہے کیو کھر قر آن یاک کا اکثر حصہ انہیں مطالب کی شرخ اور تعمیل ہے۔

تعرون مستعمل (۱۳۸۳) اور جب مطالب عمل مجری تحدودگری جائے تو مبده وسعاد اور ان کے درمیان کا مقام جو کہ شریعت اور وین سے عبارت ہے کے مسائل منکشف اور خاہر ہوتے ہیں اور منذ تعالی تو فیق عطا فرمانے والا ہے۔

مغرین نے ذکر کیا ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم ان جنتی نعتوں کا ذکر قرباتے جو قرآن مجید بھی نازل ہوتی اور وہ آیات لوگول کے سامنے تلاوت قربات کے گفارش کر ایک وہرے ہے گئی اس خوات قربات کے بارائ کرنے ہے اور کو گئی ہے کہ بار باران لذیذ چیز ول کا ذکر کرنا ہے اور لوگول کو ان وعدہ شدہ لذیڈ چیز ول کی امید ولا کر (معافزانشہ) فریب ویتا ہے اور آئیس ان کے دین و آئیس ہے برگشتہ کر ویتا ہے۔ اور گئی کہ بم اسے ان لذیڈ چیز ول کی طبح ویں۔ ہوسکا ہے کہ وہ ہمارے وین اور آئیس اور آئیس ان کے دین و آئیس ہواروں جی سے دوآول کی حدر برائول کی سے دوآول میں سے دوآول میں سے دوآول میں سے دوآول میں برائی ہو کہ بارگا ہے کہ وہ بار اور بین مغیرہ توزوں اس کام کے لئے ختب ہو کر بارگا ہو سیدعالم سلی الشرطید و کم اس ما مرآ ہے اور کہنے گئے کہ ہماری آپ سے قرجی درشند دار کی سیدعالم سلی الشرطید و کم گئی ہوئی اور کھی ہوئی دار کی سے دوآوں ویٹوں ویٹوی توٹوں ویٹوی توٹوں ویٹوی توٹوں ویٹوی توٹوں ویٹوی توٹوں ویٹوی توٹوں ویٹوی اور کھی جاگڑی ہے جون کا آپ باربار و کر کرمنے ہیں تو توٹوں ویٹوی ویٹوی ویٹوی ویٹوی ویٹوی اور کھی جاگڑی ہے جون کا آپ باربار و کر کرمنے ہیں تو توٹوں آپ باربار و کر کرمنے ہیں تو توٹوں ایک توٹوں کی تاروز کی باربار و کر کرمنے ہیں تو توٹوں آپ باربار و کر کرمنے ہیں تو توٹوں کے باربار و کر کرمنے ہیں تو توٹوں کے باربار و کرکھی تارہ کے باربار و کرکھی ہیں تو توٹوں کو باربار و کر کرمنے ہیں تو توٹوں کیا تارہ کرمنے ہیں تو توٹوں کیا تارہ کیا ہوئی کرمنے ہیں تو توٹوں کو کرمنے ہیں تو توٹوں کیا تارہ کیا کرمنے ہیں تو توٹوں کی تارہ کرمنے ہیں تو توٹوں کی تارہ کرمنے ہیں تو توٹوں کیا تارہ کرمنے کرمنے کی تارہ کیا تارہ کرمنے کرمنے کرمنے کی تارہ کرمنے کرمن

متر نے کہا کر میری ایک لڑی ہے جس کے حمن وجمال کی اس شور علی کو تھورت نے ہوئی میں اور شاہر علی کو تھورت نے ہوئی اس سے بنا وجوز اور ہے شار سامان کے ساتھ آپ کے لگان جس و بنا اور الد نے کہا کہ آپ کو بیری مال داری معلوم ہے کہ کھ سے طائف تھ قام ہا خات کہ کہتیاں اور مورک میں میں اور تا وجا ہے ہیں اور تا وجا ہے ہیں کہ مندورے جس سے مروار یہ لگا لئے جس اور شام کی ہے اور خوط خردوں کو تو کر رکھ لیا ہے جو کہ مندورے جس میں اور اس سے بیان اور شام اور معربیج تا ہوں اور اس سے بیان خاش نظم کیا تا ہوں کہ من این اضف مال اور مروار میں آپ کی ملک کرتا ہوں اور اس سے بیان شام کی سے شام اور معرف میں اور اس سے بیان شام کے شام دور کیس اور جمان میں مادے بیان

تغيير حرياق \_\_\_\_\_\_ (1944) \_\_\_\_\_\_ (1944) \_\_\_\_\_\_

اور جارے بزرگول کی شمت ندفر ما کیل۔

حضور ملی القد علیہ وسلم جیران ہو مینے کدانہوں نے آیات قرآئی کی تبلغ کو کس جیز پر حمول کر سے بھے سے کیا سوال کیا ہے؟ اگر علی انہیں جھڑ کا ہوں تو ریشنے داری کا تعلق درمیان عمل ہے اوراس حتم کا ہوا آ دی جو بالشافدائی لاکی جھے دے اگر عمل قبول تبس کرتا تو اینا فیل طعن و تحقیق کرتا ہے اورا گرفیول کرتا ہوں تو پیشرط فاسداور میں جموئی تجست اس کے مراہ ہے ای حالت عمل حضرت جرنگل علیہ السلام نازل ہوئے اور میرآ ہے تر کر یہ لائے کہ

فاضیر تو آب ان کی جفادہ جموں پرمبر کریں۔ یعن کیے ریکٹی اپنے پروردگارے تھم کی فرمال بردادی کے لیے۔ اس لیے کداس پس طمع وحرص کی تہدت ہوتو ہمی اپنے مالک کی فرمال بردادی جاسیے۔ بیت

گر طمع فوام زکن سلطان وی خاک برفرق قاحت بعد ازین

اور جھے اپنے محبوب کی قرباں برداری کا قوق حاصل ہوا اُسے و شعول کی جفا پر مبر کرنا شروری ہے کہ جس کے دل جس اس کا مشق جگہ پالے اسے ہزاروں کی جفا ہرداشت کرنا دوا ہے تصوصاً اس مورة جس آپ نے انڈر تعالی کے بندوں کے مبرکی جزائنی ہے

وَلَا تُعْطِعُ مِنْهُمُ النِّهَا أَوْ تَحَفُورًا اوران ش السي کن گناه گار ناشکر کی بات تک ش شنیں - کہتے ہیں کہ آئم سے مراد منب جو کرنس اور شک کوئی کی واد ویتا تھا جی کفور سے مراد ولید سے جو کہ کفر عمی انتہائی شدید تھا ' ہے شار نمتوں سک باوجود جو کہ اسے حاصل تعمیل برگز شکر ادائیوں کرنا تھا۔

اوراب آب ایس سے حوص اور طیح کی تہمت ذور کرنے کے لیے ایک اور کام کریں کہ
وہ تہمت بالکل ذاکل ہوجائے اور ان لوگوں کو پورائیتین ہوجائے کر بی حض و نیا کی طرف
قطعاً کاکن ٹیرسے ان لا خوضتوں کا ذکر سرف تین قرآن پاک کے فیے قراباتا ہے اور وہ
مگل یہ ہے کہ والڈ کر سرفہ وقیل اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کریں تواہ نماز علی تواہ
مثبل و تجبیر علی اور ذکر تھی شیں۔ بھی وا دکھیلا سے وشام اور اس سے مواہ ذکر التی پر
جنگل کرتا ہے تھ کہ ول سے فیر کیا تحب منتقع کمنا ہے اور علائی و تحقیق کی دل نے تی
مسئور دون کی خرج آگے پرجو موس کالی الغین خفف الذکر عند ہو التحالیم مینی
مردون کی خرج آگے پرجو و موس کی گئی کہ مقرودی کون بیری فراد و کو التحال فرا یا
ہوجہ ذکر نے بھی کر دیے میں۔ اور اس لیے مشارک خریج اور شارات پر تھا ان اور کا کہ اور ان کی کردا و خدا کے سواد اور اس لیے مشارک خریج کردا و خدا کے سواد کی گئی کہ مشارک خریج اور شارات کی تھا کہ کردا و خدا کے سواد ہوگ جن کے
ہوجہ ذکر نے بھی کردیے میں جو کہ وقعری علیاتی مستقع کرنے اور شارات کی تی گئی کردا و خدا کے سواد ہوگ کی کردا و خدا کے سواد ہوگ کی کردا و خدا کے سواد ہوگا کی کردا تو خدا کے سواد ہوگی گئی کہ مشارک کردا و خدا کے سواد ہوگا کی کردا ہوگا کی کردا و خدا کے سواد ہوگا کی کردا ہوگا کی کردا و خدا کے سواد ہوگا کی کردا ہوگا کردا ہوگا کی کردا ہوگا کردا ہوگا کی کردا کردا ہوگا کی کردا ہوگا کردا ہوگا کی کردا ہوگا کی کردا ہوگا کی کردا ہوگا کی کردا ہوگا کی

وَمِنَ اللَّهِ فِي فَلَسُجُدُ لَدُ أور دات كُواْ فُو كرائب بِرود كار يحتود مجده يحجين كرائب برود كار يحصور مجده يحجين كرائب بوال والمرافق مرافق والمرافق وا

وَسَيِحَهُ لَيَلَا طَوِفِلَا اوراپ پرودوگار کی طویل دات بھے تیجے۔ مراد رہے۔
کرنماز تیجہ کے دوران ہر چادرکھت کے بعد راحت کے لیے بیضنا چاہے اوران ہی تیج می مشغول رہنا چاہے اور نماز تیجہ کے بعد راحت کے لیے بیضنا چاہے اوران ہی جاہے ہے۔
اور ان تیجات کو لمبا کر دینا چاہے اور جب آپ اسپنے دان رات کو ان وونوں اعمال ہے معود کریں مجے تو یہ لوگ خود ہو وہ کی محبت چیوڈ جا کی مے اور آپ سے ان کی رشتے دادی کا تعلق تم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ لوگ آپ کی دوئی اور رشتے واری کے لائن تیم جی اس لیے کہ قرارت اور وہ تی اس لیے منظور ہوتی ہے کہ کسی باستھ مرکام می احداد کریں جیکہ ان لوگوں عمل اس کام کی اہلیت ہرگزشیم ہے۔

بان حفظاء تحقیق بیرگردہ قرایش جو کہ آپ کے قریبی میں اور آپ بمیشان کے درمیان رہے میں اوران کے ساتھ دوتی اور محبت کے تعلقات رہے ہیں۔

یُومِنُونَ الْعَاجِلَةَ وَعُولَالِدُونَ لَوَيِنْدَكَرِتَ بِنِ اورجو چِزِكَي كَيْ كُوبِ بواس كا چُورْ تا اس پروتوار بوتا ہے۔خصوصاً جب مجوب کوچوز نے کے ساتھ ساتھ تا پہندیدہ پوچونگی آخانا پڑے جو کوئٹس کا مجاہدہ وَ کر پرفینگی اورشب بیداری ہے۔

وَیَکُلُودُنَ اور چُعونُے جُل وَدَاءَ هُو اِبِی مِک پشت ڈال کر یَوْمًا ڈَوَیُلُا سُن وزنی ون کوادراس دن کی گر باکل تھی کرتے حالا تک اس دن کووہ بیٹنا کہی پیٹ ڈالے جِسُ اِنَا اَلَا وَان کَرِیشَ جُسُلُ اِسُ اِسْ اِسْ اِللّٰ ہِلْکِ اِسْ اِنْ اِنْ اِلْاَئِدِ وَان کَرِیشَ جُسُلُ اِسْ۔

نَعَنَ حَلَقَنَاهُمُ بَمِ نَ يَكُلُ بِيدا فرالا بِ حِساكه ورة كَى ابْرَاشِ فرايا كيار إِذَا حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَ نُطَعَةٍ قَمْشَاحٍ نَبْتَيْنِيهِ لِهُن بَم ان كَى استعداد كَ مرتبوں كو جائے بيں اور يہ بمس يخ كى طرف ولى ميلان دكھتے ہيں اوراسے چھوڑ ناان پر دشوار ہے وہ مح بميں معلق ہے۔

وشدندنا نسر کھر اور ہم نے دنیا کی فافی ادر ہواں کے چش اور کا مرانی کی پندید ک سے ساتھ ان کی وابنتگی اور پابندی کو تخت کردیا ہے جیسا کہ مورۃ کی ابتدایس ہم نے قربایا ہے إِنَّا أَحْصَلُهُمَا بِلْکَانِورِیْنَ سَلَامِیلَ وَاَغْلَالًا بِسُ ان سے دین شدادی کی

واَذَا شِنْهَا اور جب ہم چاہیں کے کہ آپ کے اس قبلے ہے وین کی تائیداور آپ کی معروفیت کی تقومت اور اعانت کرائیں۔ بَدَکُنَاۤ آمَنْاً لَهُوٰ ہم ان کا بدل لائیں کے ای قبلے سے ان لوگوں کو جو کہ حسب ونسب عالی ہمتی والانت اور زروائی میں ان کی مثل ہوں ہے۔

تنبیرنگ خاہری طور پر بدل لانا۔ کہ بنے ہرکول دیکے اور سجے گا۔ چنا نیما کا طرح
داتی ہوا۔ حضرت حذیف بن جنبہ منی الشد عشر کو حتب کا بدل لایا عمیا اور آپ پہلے جاہرین
علی سے ہوئے ہیں الد ذہر پر ہر کا رق تقوی اور کا ہدائنس جی الشد تعالی کی آبیات جی
سے ایک آبیت سے جبکہ خالد بن ولید رضی الشد عند کو ولید بن مغیرہ کا بدل لایا عمیا کہ ہے شار
نو جائے اس منور علیہ السلوق والسلام کے زبات عالیہ جس مجی اور آپ کے وصال مبارک کے
بعد بھی آپ کے باتھوں انجام بیڈی ہوگئی پہل تک کر صفور ملی الشد علیہ وہم نے آپ کو
بعد بھی آپ کے باتھوں انجام بیڈی ہوگئی پہل تک کر صفور ملی الشد علیہ وہم نے آپ کو
بدل لایا عمیا جو کہ خاہرہ باخن و دول جیادوں ہی ہے جش اور لا جواب بنے اور حضور علیہ
بدل لایا عمیا جو کہ خاہرہ باخن و دول جیادوں ہی ہے جشوں نے دین کا ہرکام مراتھام دیا
نوالتھاس اس تھی بیشارت وی گئی کہ ان کے لیے جنب میں انگود کے سجھے تیار جی سائی
نوالتھاس اس تھی ہوئی ہوئی کہ ان کے لیے جنب میں انگود کے سجھے تیار جی سائی ا

اور وہ چوسورہ تھ (صنی الفرعلیہ وسنم) کے آخر بھی خاکد ہے کہ وَاَن تَعْوَلُوّا یَسْفَیْدِیلْ فَوْمًا عَیْرَ کُنْد کُنْد کُلْد لَاَیْکُونُوْا اَصْفَالَکُنْدُ تَوَاسَ ہے مراہے ہے کہا ہے کافروا وہ سرکٹی کفرومما داور بات نہ سننے بھی تمہاری طرح نہیں ہوں کے اور چومما کمت بھال خذکور ہے اس سے مراونسب وحسب ایسے اظلی ولیری پختہ عزم اور روٹن وَامِن کی

تحیر وردی مستخصص نام (۱۳۹۰) مستخصص نام در در ایست انبون باره عما تگفت ہے جو کداک قبیلے کے ساتھ کھموس تقی ۔ پس ایک دوسرے کے سنا آن ہوئے کا وہم نے جائے۔

سی سعد مربر ہوئے۔ رَبِّهِ سَبِعُولًا اینے پروردگار کی طرف آیا۔ روسترانتیا، کرے کداس راوسے اس رربار عالی تک رسائی حاصل جو جائے خواد اہرار کا راستہ دو یہ اند تعالٰ کے بشروں کا جو کہ مقرین

وَهَا لَتُنَاأَهُ وَنَ اورَمُ ازخُوداس راہ ہر چلتا نہیں جاہتے۔ إِلَّا اَنْ بِنَفَاءَ اللَّهُ مُراس وقت جَبَد خداتعالیٰ کی مثبت حاصل ہو۔ اس لیے کہ تمہاری جاہت اس کی مثبت کے نائع ہے لیکن الشاقع کی نے برکمی کے حق علی تیس جاہے کہ اس راہ کے سلوک کی خواہش کرے اس لیے کہ

اِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْنًا حَكِيْنًا حَمَّيْنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَدَثُ وَانْ ہے۔ اگر ہے ملاحیت لاگوں کوجی جرآ چاہتے ہوئے ہداستہ عطافر بائے اسخان اور آ زیائش کی محکمت وگرگوں جو جائے اس لیے کہ مجوری اور ہے اختیاری بٹی اسخان اور آ زیکش نہیں ہے اسخان اور آ ذیائش کے لیے افتیار خرودی ہے اور اس کے باوجود اس کارٹ نے کو ہے کار منبی جھوٹ تا اور باصلاحیت لوگوں کو اعداد نجی سے محروم نہیں فرما تا بکہ

فیفیضل عن یکفانی فی ترخیکته محصوبات به ادراس راه کے سلوک کاستخل محت ہے اپنی رحمت میں داخل فرمانا ہے۔ بھی اسے اس راہ کے سلوک کی تو فق مطافر مانا ہے اور فیب سے برلحواسے المہام اور بشارت پھنچانا ہے تا کہ اس کی فوائش فو ی ہوا ورسلوک نورا کرے اور قرب اور وصول کی مدکوئنچ جائے۔

میروزئ والطَّالِینِیَ اور طَالْمِونِیَ <u>کُوجُو</u> کہ جاہت واوشاد کی تحت کا حَق صَالِح کرتے ہیں اور ایٹ منع کا شکر بھائیس لاتے۔ اَعَدَّقَیْ عَدْ اَجَا لَیْسًا این کے لیے ایک دورنا ک عذاب تیار کیا کیا ہے تا کہ رحمت وغضب کے دونوں پر چگرام انتہام پذیر بول اور جست اور جہم دونوں کا رضانے آباد ہوں اور آبوی کو پیدا کرنے کا بوستصد تھا کو داہو۔

#### سورهٔ مرسلات

کی ہاوراس کی بھاس (۵۰) آیات ہیں۔ سورہ و ہر کے مماتھ را بطع کی وجہ

اورائ سورة کی سورة دہرے رابطے کی وجہ ہے کہ سورة دہر کی ابتداش کا قرول کوشوید و میر قربائی گئی ہے کہ بانا انفقائی الله گانور نین شکا بیسل و آغفالا و شعیبی اور اس کے آخر میں بھی خلافوں کے لیے درونا کہ عذاب کا دعد افر ایا عمیان اس دعدے کے سچ اور نے میں کفار اور خلافی شک کرتے تھے اس لیے کہ یہ دنیا میں واقع تھیں ہوجا اور برزخ کو کوئی و کیو کرنیس آیا تاکہ اس سے تحقیق کی جائے۔ حق تعالی نے اس سورة میں اس وعدے کوشم کے ساتھ بھا کرکے ارشاد فر بایا کہ اس کے دقوع کا وقت ہوم الفسل ہے نہ کہ و نیا اور برزخ

على ارشاد مواكد يو شاعبُوسًا فَعَطِرِيْوًا - وَيَنْوُونَ وَوَآءَ هُوْ يُومًا تَقِيلًا جَهُداسَ مورة عن الدن كه بارے على بول ألم الآكيا ہے كه لأى يُوم أَجْدَتْ لِيُوم الْفَصْلِ وَمَنْ اَتَوَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصَلِ - وَهَنَا يَوْمُ الْإِنْعِلْقُونَ - وَهُنَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَدَفَنَا كُوْ وَالْوَيْنِينَ بُسُ السورة عن الله وان كُفَلَ اور ترش دولى كالترت به وكد الله مورة عن جُمَل عَل الله القبار من القبار من به مورة شرح كا عمر مكى به جبك وامورة متن كاتم مكى بي بادر قال اقول كى ترتيب عن مثن كوشرح به مقدم مكت عن اور متن كالم كه بيجي اور متن ك

#### سورهٔ مرسلات کی وجه تسمیه

اور اس مورة كومود كامر ملات ال وجد ، كتب بي كداس مورة كالبقواش اوا ے بانچ کاموں کہ تم اُٹھائی کئی ہے کہ ان ٹی سے برکام احسان کے انقام کے ساتھ بدلنے کا سبب ہے۔ ہیں بندول کے بارے ٹی معاملت اٹھا کے انتقاب کی دلیل ہوگ ک پردرش رصت اوراحسان سے پھر جائے اور گڑیب الماک کرنے انتقام لینے اور خضب کرنے بیں معروف ہواور جس کام کو پہلے ذکر فر مایا گیا ہے اور اسے مرسلات کے ساتھ تعیر فر مایا عمیا ہے۔ ان یا نج ل کامول میں سے عمام کے فریب اور دھوکہ کھائے کا فیادہ ر باعث بوتا ہے اور وہ اے خرص محصے میں اور اس بات کا وہم برگز میں کرنے کریے کام فرائی اور کُرائی پر انجام پذیر ہو۔ اور جب لوگوں کے ڈیٹول بھی افعالی اٹکی کوچوک جبان کے لیک حال سے دو مرسے حال عی معلب ہوتے سکے یا حث ہوتے ہیں جوالاس ے ساتھ بوری مشابہت ہاورای لیے کتے میں کداس کروش عی ونیا کی مواد کر کال بداد رضيرية تاك بواصاف موجائة اوراس وقت كى بواكوفلال ويكما بوق ناجاد ہواؤں کے علق اضال سے استدلال بہت مناسب رہا اکر اس سے اضالی الی سے اختلاف كاسراغ لكاكي اوروعدة انقام كواقع بوف كم مكرشر بول كرانشقالي كي ضعیف ترین مخلوق جوک ہوا ہے اس تم کی تبدیلیاں رکھتی ہے اور حمدہ انتقاب کا موجب

#### اجمال كاتغصيل

اوراس اجمال کی تغییل یہ ہے کہ عناصرار بعد عیں سے بواسب سے زیادہ المیف ادر برنگ بادراس کی کیفیس عالباس چز کے ای بی جس بر سے ازراق باس لے کہا گیا ہے کہ بواای سے اڑ لی ہے جس پرے گزرتی ہے۔ بدیوے بدیواور خشبو ے خوشوں اور بیکی اس کے کمال اطافت کی وجہ سے ب انطاف آگ کے کرائے نفس عما حمارت اور منظی کی کیفیت عالب د محتی ہے اور جلاتی اور بلاک کرتی ہے اور مرکبات کے مزان کو دگر گوں کروئی ہے اور تفاق نے پاٹی اور شی کے کہا بی کشافت کی وجہ ے دوسر فی تلوقات کی کیتیات کو برداشت نیس کر سکتے اور ان سے ترکت انقال اور ایک محل کی کیفیت دوسری تلوق تک پہنچا امکن جیں ہے اگر چہ یانی مٹی کی برنست اس اسر على مك برترى ركمتا باور مواك ساتد مشابيت طابركرتا بي كيل بار مي وه مواك لطاخت اور جلد اثر کرنائیس رکھتا۔ اس بناء پرخن تعالی نے اس عضر کو بعض محلوجات ک سمیفیتیں بعض تک پہنچانے پرمقرر فر مایا ہے اور تین محدوقو قوں کے بھر اور شامہ کے ساتھ احماس کرنے کا آلدای عضر مین ہوا کو قرار دیا کیونک سامت کا ادراک نیس ہے محر آ وازی جبکه آ وازوں کو لائل موسف والی کیفیات اور آ واز میں یالی جا سکتی مگر موا کے تمون ادراس کے کان کے سورا نے میں مکتبے اور اس کیفیت کو کان میں بہنیانے کے ساتھ اور بعر کا ادراک نیس ہے مرزیادہ توی قدیب کے معالق شعاع تھے کے ساتھ۔ جکے ہے ونک النف حضر کے سواشعا رائے لیے کوئی مکاوٹ نہیں ہوئی اور بیمشر نیس ہے کر ہوا۔ ادر فم لیتی سو تیجینے کی قوت کا ادراک تیس مونا کراس موا کے دیکتے کے ساتھ جو کہ ہو والی بنز کی کیفیت عمل محلیف بوکر ناک کے اندو پہنٹی ہے اور خود کو سو محصنے کی قوت کے متعل بھاتی ہے اور تو لئے کے اصاص عل مجل اس کی عدد بہت زیادہ ہے اس لیے کہ چیزول کی حمارت مشترک رطوبت اور تشکی کوخود اُٹھا کر چیزے کے مسام میں مرایت كرتى ہے۔ پس جوادووجہ كے ساتھ توليے على مدوكرتى ہے۔ پہلى بركر نوليے والے والے ك جلدسته دُور بيز دل كى حرارت برودت رطوبت ايدنتكي كاادراك نيس بوسكا محراي عقر martat.com

ہوا کی سرایت کرنے کے ساتھ اور اس کے علاوہ برزندگی والی نئے کا سانس لینا اس عضر پر موقو ف ہے اور بیعضر کو یارورخ جوائی کی ویکی غذا ہے جس سے زندگی قائم ہے اور اس لیے سرچہ میں

کچ یں۔

پاک ہے وہ ذات جس نے خٹک گوشت کی اس کی تن کے باوجود ضرورت پیدا کر دی حالانکہ لوگ اس متم کی چیزوں کی ضرورت نہیں رکھتے اور جوا کے سانس ڈکیل کیے حالا تکہ ہر سانس کینے والا اس کے سانسوں کا مجازی ہے۔

اور مبکی وجہ ہے کہ اگر کسی جاندار کوزیمن کے پنچے ڈن کر دیں یا پائی یمی تو طودیں
اس المریقے ہے کہ بواند پنچے تو وہ مرجا تا ہے اور اس کا سائس تتم ہوجا تا ہے ۔ پس بقائے
حیات اور حواس کے ساتھ احساس کے طریقے ہے رہو بہت الحجی کا ظہورا کی غضری ہے
اور لبحض تکو تات کو بعض دوسری تلوق کی کیفیات کے ساتھ تقع بخشا بھی اس عضر کا کام
ہے۔ بس ہے مغرا بی تا جمرات اور افعال میں قدی نجی تا جمرات کے ساتھ کال سشا بہت
رکھتا ہے اور اس کا افتحاب افعال الحجی کے انتظاب پرواضح ولیل ہے اور اس کے اس سورة
کی ابتدا جس اس کے یا بیٹی کا موس کی ہم آفھا کر وجد واقعال ہی والیت قر مایا کہا ہے۔

بسُد اللَّهِ الرَّحِينِ الرَّحِيدِ

فيرادي ــــــــ انجيران ا

فالفاصفات غضفا لوگ ان گرتم ہو کہ چلے میں تیز ہونے والی تیں تیز ہوئا کے ان کی تیز ہوتا کے ان کی تیز ہوتا کے ان کی دید سے تقیم انتقاب رونما ہوتا ہے اور کی بدی کے ساتھ بدل جاتی ہے اور کھتی کے دانے پڑم رہ ہوجاتے ہیں اور درختوں کو چلے ہے اکھا زمین کی ہے تھاں کو ہارہ اور ہے اور کی خارہ اور ہے ہوئی اور کھیں ہوگیا ہے کہ خطرہ الای معدوم مسئوں کو غرق ہوئے کا خطرہ الای مور ہی اس مسئول کو غرق ہوئے کا خطرہ الای ہوگیا ہوئے اور سے کا خطرہ الای مور ہیا ہے اور کھا شکے سافرول کو راحت سے کرنا و شار ہوگیا امیز و خشک ہوگیا ورضق کے جاتر کھا شکے بدین کی طرح ہے ان میں بدل کھا۔

اور جوئند ابتداہی براکا چینا آ ہنگی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس سے نفع کی تو تع ہوئی ہے اور آ ہند آ ہند وہی برا طوفان بن کر فراق کرتی ہے اس لیے فالعاصفات میں فاکا لفظ لایا گیا ہے۔ کویا زم چنے اور تیز چنے کے دونوں مجنوبی کاموں کی متم فرمائی جا دہی ہے اوراکی حال کے دوسرے حال ہیں انتقاب کو مجمایا گیا ہے دورارشاوفر مایا کی ہے کہ ہوا کے زم چلنے سے دھوکر نیس کھانا چاہیے کہ دو ہوا کی ہے کام بھی کرتی ہیں۔

وَالنَّالَشِوَاتِ مَنْفُواْ اور بحصان ہواؤل کی تم جو کر منتشر کرتی ہیں منتشر کرتا۔ اور ہوا کا بیٹھر کرتا۔ اور ایک اور کا بیٹھر کرتا۔ اور ایک میٹھر کا میں ہوا کا بیٹھرہ کا م ہے کہ ہر چیز سے لفیف اجزا اُٹھا کراپنے ساتھ اُڈا لیے جائی ہے اور ایک جسکہ سے دوسرے دوسرے شہر ہیچائی ہے۔ یا ہمزار ایک تاجر جسم کو لوٹ کر ایک ملک کا سامان خرید کر دوسرے ملک کے میر دکری ہے اور اگر ہوا کا بیکا م در سرائ ملک کا سامان خرید کر دوسرے ملک کے میر دکری ہے اور اگر ہوا کا بیکا م در سرائ میں نہ ہوا ور ایک دوسرے کو کیٹیات بھی میرہ ور نہ جو اور ایک دوسرے کو کیٹیات کے تاجرا سے مجھی میرہ ور نہ جو اور ایک دوسرے کو کیٹیات بھی نہرہ ور کے ایک اور ایک دوسرے کو کیٹیات کے تاجرا سے جس ایک دکھی کے اور ایک دوسرے کو کیٹیات بھی نہرہ ور کے اور ایک دوسرے کو کیٹیات بھی برگلوت کے اجزا سے کو کیٹیات بھی ہیں ایک دکھی خوات کے اور ایک بیسرے کا بروگروں کے اجزا سے لیکن اور کیٹیات ماسل

فَانْفُرِ قَتِ فَرْقًا کِس کِیفِیت اور کیفیت والی چیز کے درمیان اور ایس چیز کے لطیف اور کُٹیف ایڈا کے درمیان فرق کرتی ہے فرق کرہ۔ اور بھی فرق اور جدا کی ہے جس ک

ان دونوں نعلوں کے مجمو سے سے واقع ہوتا ہے۔

فَالْمُلْقِيْتِ وِكُولًا مِن مُصان واور كي تم يجور وكرو كركا القام كرتى ساوروكر الفرتعانی کے کلام منتھی کے دجود ہے عمارت ہے جسے حلادت کیا ممیا قر آن بھی کہتے ہیں جیا کرتر آن مجید میں میکہ میکہ ای لغظ کے ساتھ قر آن ہے تبییر کی گئی ہے ادراگر جیام ل للت میں ذکر ہر چیز کے نفتلی وجود کو کہتے ہیں اور ہوا کو ہر چیز کے ، جو کفتلی کو پہنچانے میں انغرادیت حاصل ہے اگر ہوا نہ ہوتو تھی چبز کا وجود نفطی دنیا میں صورت یڈیر شہو۔ اس لے کے لفظ ایک کیفیت ہے جو کہ آ واز کولائل ہوتی ہے اور آ واز ہوا کے کند حول بر سوار ہو كركان كي سوراح كك يُنتَخِي بي يكن كام الله كانفنى وجودكو ينجانا أيك عمده منعب ے جوکداس بھیٹے معروف سنوا کچی کے ساتھ تخسوص ہے۔ کویا تمام مناصر بھن سے ب عنسر بینام رسانی کی ڈیوٹی رکھتا ہے کہ کام اللہ کو برخض کے کان تک بکٹیا تاہے اور اس کے احکام اور خطاب میلے کان کے سوراخ کے میر دکرتا ہے اس کے بعد خیال اس کے بعد عمّل ادراس کے بعد قلب کو دیتا ہے اور قلب استعداد کے مطابق اس سے اثر قبول کرتا ے۔ اس بہ عضر جبر کیلی حقیقت علی مساحبہ العملوّۃ کے متعبوں میں سے آیک شعبہ ہے اور مین ے اس بات کا راز واضح مو جاتا ہے کہ حقیقت جر کی کو اس عفر کے ساتھ کیا مناسبت ب كرشرع من وارد مواب كرجرتك عليه السلام مواؤل يرمقرد كي مح ين ادر کام الی کے سامع کے کان جی چھنے کی وجہ سے اس کی روح جی آیک تھیم انتقاب پیدا بوتا ہے یا خبر کی طرف ماتا ہے اور وہ ایدی سعادت ماصل کرتا ہے یا شرکی طرف جاتا

ہے اور جمیشہ کا ضمارہ حاصل کرتا ہے۔ چنانچے قربایا معرف العام ہریاں کو ارسان میں اس

عُنْدًا لِین کلام الی پہنچانا یا طرک بنا دیر ہے تا کہ اعمال کی بازیُرس کے وقت اس کے پاس کوئی عذر اور سند ہو کہ عمل نے یہ کام خداتو الی کے تعم کی بنا دیر کیا اور بیاکام خداتھا لی کے تعم کی وجہ سے تیس کیا۔ اور بیائی صورت عمل ہے کہ کلام الی عمل اوکام۔ امر اور ٹی ہویا اس عمل مجمع احتمادات پر بھی ذات وصفات نبوت اور آخرین کی بحثیں حول۔

آؤنفوا یا ذرائے اورخوف بلانے کی بنا ویہ ہے کہ کلام اللی جس سابقہ استوں کے گزشتہ واقعات اورخریں جیں۔ یا قبر حشر اشراع مال تو لئے پل صراط ہے کر رہے اسبتی افتحت اور جبنم کی ہولتا کیوں کے حالات جیں۔ کہ زن ہے تصور صرف خوف ولا نا اور فرانا ہے اور بیال بشارے کا ذکر اس لیے نمیش قربا یا گیونکہ اس سورہ جس خطاب کا فروان ہے اور بیال بشارت کے لائی نمیس تھے۔ نیز عذر اکا لفظ دونوں چیز دل عذاب کا فرواں ہے جادرہ وہ جارت کے لائی نمیس تھے۔ نیز عذر اکا لفظ دونوں چیز دل عذاب اور جنت کے درجات ہائی رحمل کر با اور جنت کے درجات ہائے جس کا میا ہی کوشال ہے اس لیے کہ احکام والی رحمل کر با دونوں چیز ول کی مشرطلب کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس سند کے ساتھ ووٹوں کو جاہے ووٹوں کی مشرطلب کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس سند کے ساتھ ووٹوں کو جاہے

یمال جانا چاہیے کہ بواؤں کی کھی صفت جو کہ مرسان عرفا ہوتی ہے حقیقت میکا کئی کے شعول سے ایک شعبہ ہے کہ جسوں کی پرورش تھیں ہے ڈی کے کا مول کی اصلاح اور دو ترق تھیں ہے کہ عقبت ہے حقیقت اصلاح اور دو ترق مضانت ہے حقیقت عزوا نگل کے شعبوں جی ہے تیں۔ اور دو ترق صفت جو کہ عاصفات ہے حقیقت اور آئی بی سے ہوئے این اور میں سے ایک شعبہ ہے کہ انتظام دو ہم برہم کرنا جسموں کو خواہد اگر نااس کا کام ہے۔ اور تیسری اور پرتی صفت جو کہ ماتھ اسرائیل کے شعبوں جی سے ایک شعبہ ہے کہ صور کی ماتھ تعیہ ہے کہ مور کی ساتھ ارداج کو کھیرہ تاکہ اپنے جسموں بی وافل ہوجا کی اور پر بر ذہب بر خرب بر خرب اور دنیا میں ہم جو جو بیوں کے جسموں کی ماتھ تعلق میں ادراج کو کھیرہ تاکہ اور دنیا میں ادراج کو کھیرہ تاکہ اور دنیا میں ادراج کو کھیرہ تاکہ اور دنیا میں موجود بیوں کے جسموں کی ماتھ تعلق میں ادراج کو کھیرہ تاکہ اور دنیا میں موجود بیوں کے جسموں کے ساتھ تعلق میں ادراج کو کھیرہ تاکہ اور دنیا میں موجود بیوں کے جسموں کے ساتھ تعلق میں ادراج کو کھیرہ تاکہ اور دنیا میں موجود بیوں کے جسموں کے ساتھ تعلق میں ادراج کو کھیرہ تاکہ باور دنیا میں موجود بیوں کے جسموں کے ساتھ تعلق میں مقبلہ کے ساتھ تعلق میں موجود بیوں کے جسموں کے ساتھ تعلق میں موجود بیوں کے حسان کے ساتھ تعلق میں موجود بیوں کے ساتھ تعلق میں موجود بیوں کے ساتھ تعلق میں موجود بیوں کے ساتھ تعلق میں کو موجود بیوں کے ساتھ تعلق میں موجود بیوں کے ساتھ کی موجود بیوں کے ساتھ تعلق میں موجود بیوں کے ساتھ کی موجود بیوں کے ساتھ کی موجود بیوں کے ساتھ تعلق کی موجود بیوں کے ساتھ کی کی موجود بیوں کے ساتھ کی کی موجود بیوں کے ساتھ کی کے ساتھ کی کی کو ساتھ کی کی کی کی کی کو ساتھ کی کی کو ساتھ کی کی کو ساتھ کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی

سیم فرزی \_\_\_\_\_\_ (۵۰۰) \_\_\_\_\_ (۵۰۰) \_\_\_\_\_ بخیروال پاره بول اور اروائی کے ورمیان فرق کہاک روح کوفلال بدان کے ساتھ اور اس روح کوفلال بدان کے ساتھ لگانا جا ہے بھی اُٹیس کا کام ہے۔

اور بانچ كامنت كه فالتلفيكات ذخراً علماً أوتندا بحققت جريل ك شعبول على سن ايك ب كرا وكام الني اوداس كي طرف سے فوف ولانے اور ورائے کے خطابات رسول علیہ السلام کے قلب مقدی تک پینجانا تاکرد باب ہے لوگوں کے کانوں تك كينيس - آب ك ديول إلى الورج كديد منت بهت بلندمرتبادراو تهامقام ركمتي ب اس کے اس برفائے تحقیب ال فی کی کویایوں ارشاد ہوا کر عمی گزشتہ جارسفات کے بعد اس مغت کی تئم اُٹھانا ہوں۔ بخلاف اس مائے تعقیب کے جو کہ فالعاصفات اور فالفارقات من لا في من ال لي كروه فاكر شيق كال يودهل الف ك لي بهد كرم ك بعدتم لائ ك ليدلي الى الى كام من ورهيقت تين فتسيس زكور مي اور برتم وو نطل کے ساتھ ہے۔ پہلی تم ہوا کے زم ملتے اور تیز ملنے کے ساتھ اور دوسری تم بمحيرة ادرفرق كرنے كے ساتھ جبكہ تيسرى فتم عذر عطا كرنے اور درائے كم ساتھ بيكن تيسرى تم كويكي اوروومرى تم يرة كساتوعلف ويامياب تاكوتم يل زقى بر ولالت كرے جبكه بہلی ووقعموں کے و دُو ل فعلوں کے درمیان بھی حرف فا کے ساتھ علقب لا یا کمیا تا کدایک هل کے دوسرے خل کی قرع کے طور پر آئے پر دلالت ہوا ورتیسری متم کے دونوں فعلوں کو اجمائی طور پر ایک کلے بینا کرحرف او کے ساتھ تنتیم فرما دیا مجا تا کہ ذکر کے ان دوقسوں میں تقیم ہونے کا یہ وے اللہ تعالی اپنے کام کے امراد کو بہتر جاتا

#### ان بالحج مذکورہ افعال کے مصداق میں اختلاف

اور ان پائی فدکورہ افعال کے مصداق کے تعین میں منسرین کا بہت اختلاف ہے مین بعض ہواؤں پر محمول کرتے ہیں اس تنسیل کے ساتھ کہ مرسلات عرق جسم کے لیے خوشکوار ہوائی ہیں اور عاصفات جیز ہوائی جو کہ جسوں کو تصان و تی ہیں اور مشتیوں کو غرق کر دیتی ہیں اور ناشرات کا رقات اور ملقیات بارش سے مصلتی ہوائی ہیں جو کہ Tharfat.com

تغیر مردی بیست شیران پاری بیست شیران پاری بیست شیران پاری پہلے باول کے مادہ کو قضائی بیسیال تی میں اور جب و دل برس کر فارغ ہو جاتا ہے تو اسے جداجدا کر ورتی ہے اور بھاڑ ویتی ہیں اور بارش کی وجہ سے لوگ وکر انہی ہیں مشتول ہو

جائے میں اوران وقت ان کا ذکر کر : دویش ہے ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے یا شکر کے طور کچھوتا ہے اگر ہارٹی مفید ہے۔ لیس مید ڈکراس فعت کا حق اوا کرنے میں ان کا مذرین جاتا ہے یا ڈراور خوف کے صور یہ ہے اگر ہارٹی نقصان و دیوں

ہوئے کے بعد ہوتا ہے اور فیش بانے والے کو ان کی وجہ سے غدانعالی کا ذکر حاصل ہو جاتا ہے۔ بہت کے طریقے سے جو کہ ہذرہ ہے یا فوف کے طور پر جوک نذر ہے۔

جید واعظ کہتے ہیں کہ ان پانچ چیزوں سے مراد فرضوں کے مروہ ہیں۔ پس مرسلات عرف فرضوں کا وہ مروہ ہے ہے کوئی کام مرائجام دینے کے لیے بھیجا ہوتا ہے اور اس صورت عمل عرف کامنی کسی کام کے لیے جع ہونا اور پے در پے آتا ہے۔ عرب کے محاور سے میں کہتے ہیں جاء واحد فاو احد آلین سب پے در پے آتا اور اس اندہ کی اصلی عرف الفرس نے لگی ہے جو کے گھوڑ ہے گئے روان کے معنوں میں ہے اور گھوڑ ہے کہ مردن میں بال جمع ہوجاتے ہیں اور پے در پے نظر میں آتے ہیں جب لیک جماعت کس کام کے لیے اونوں کی قطار کی طرح آتا می جینے روانہ ہوتی ہے و و و وقیم ہالوں کے ستا بہ ہوتی ہے۔ نیز عرب لاگ کسی کام بے جو مرک سقام پر بولے لیے ہیں کر ہم خیہ کھو ف

(6•r) 🕳

ادر ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ناشرات وہ فرشتے ہیں جو کہ قیاست کے دان مردوں کو زعرہ کریں مے جبکہ فارقات و وفرشتے ہیں جو کہ اٹلی تحشر کوجدا جدا کریں مے اور جرالت اور ہر غرب والوں کے ورمیان تقریق کریں گے۔

نغیر از راده می میست. میران کارستان میستانی از میستانی میستانی میستانی میستانی از میستانی میستانی میستانی میستانی از میستانی میستان

کے طور پر بیں اگران سے متد پھیری۔

ادر واقعات بیان کرنے والوں عمل سے بعض نے کہا ہے کہان صفات سے مراد انبیا و مرطین علیم انسلو ہ والتسلیمات میں جو کر تکلوتی خدا کے نفع اور احسان کے لیے اللہ خواتی کی طرف سے میسیج میں اور انہوں نے مخالفت اور عداوت کرنے والوں پرنتی اور قبر قرما یا اور دلوت الی اللہ کو تکو تات میں چھیلا یا ' فن و یاطل کے درمیان فرق کیا اور لوگوں تک ذکر اور توحید والی کو کہنچایا تا کہ انہیں فن تبلیغ و رسالت اوا کرنے میں عذر ہو یا شکیگاروں اور مشکروں کے لیے ڈرانی ہو۔

اور منسرین کے ایک اور گروہ نے ان پانچ صفات کو متعدد منوصوفوں پر محول کیا ہے۔
اور پکٹی صفت کو ہواؤں پر اور دومری تین صفات کو فرشتوں پر محول کیا اور کہتے ہیں کہ اس
تشم میں ہواؤں اور قرشتوں کو تی کرنے گی وجہ بیہ ہے کہ دونوں نظافت ہے رکی انظر سے
پیشیدہ ہونے اسیز چلنے اور حقیقت میں لطیف ہوئے کے باوجود طاقت طلب کا موں پر تا در
ہونے میں ایک دومرے کے مشاہر ہیں یا جبلی دو صفات کو ہواؤں پر اور تین دومری
صفات کو فرشتوں پر محول کرتے ہیں اور کلام الجی میں عطف کا انداز اس محول کرنے کی
تا تمدیر کرتا ہے یا پہلی صفت کو طائلہ رحمت و وومری صفت کو طائلہ عذاب اور تین باقی صفات

بهرمال جب تسميل كى تاكيد سے فراغت بوئى مدعا كا ذكر فرمايا كيا۔

اِنَّنَا تُوعَدُونَ مَحْقِقَ مَهادے اعْجے اور مُرے کاموں پر عہدی جس چڑ کا وعدو دیا جاتا ہے کہ جنہیں تم باتی نے دہنے والی عارضی چڑیں جائے ہوئے ہوا کی طرح کیجے ہو۔

اورنیس جائے کہ بیا قبال کس اجھے اور کرے انتقاب کا سوجب ہول ہے۔

کو آیٹر البتہ واقع ہونے والی ہے اس اجھے اور کرے انتقاب کی طرح جس کا سب حواکمیں بنتی بیں اور کمی کے کمان بھی نہیں آتا کہ جوا کا چلنا ایک جہان کی قرابی کا سو جب یا کمی کھل نفتح کا سب کو کر ہوگا۔

فَإِذَا النَّبْحُومُ طَهِمَتْ لِي جَس ولَّتَ كَرَسَارِ عَدِيرُور كَرُ وَسِيَّةَ جَاكِس اوروه

ذَاذَاالسَّنَاءُ فُوجَتْ اور جب آسان میں شکاف ذال دیئے جاکی اور دوسرے مقام پرائی حافت کے متعلق انفظارا استعاق اور کشش کے ساتھ تھیں فر بانی گئ ہے اور اس حافت سے پہلے آسان کوسٹی انفظارا استعاق اور کشش کے ساتھ قبل کا عارف لائی ہوگا کہ بھے مور دُحافۃ میں اس حیات کے ساتھ بیان فر بایا گیا ہے کہ فیجی کیو مَنِین دَاوِینَ اور اَوْن کسا ساویہ کے ان کے جسول کی تذہیروں سے منقطع ہوئے اور ان مُنول کے بنا آوم کے انفوال کی اور شیانی حال کی گئا ہو جا کی اور ترقی کریں اور قبل کی محامل ہواور وہ ایمی ہوئے واور وہ ایمی ہوئے مام مل ہواور وہ ایمی ہوئے کا قال ہوجا کی جا کہیں۔

وَإِذَا الْحِبَالُ نُسِفَتْ اورجس وقت بہاڑوں کو ہوا عی اُڑا ویا جائے۔ اور افت عرب عن منعف اس بیزکو کہتے ہیں جس سے غلے کوہس تکول اور زمول سے پاک کیا جاتا ہے اور اس ملاقے کی زبان عن اسے چھاڑ کہتے ہیں اور بہاڑوں کے بارے عل

(6-0) قرآن مجيد على چند عبادات واقع مولي جين - مورة طه عن تجيامتني ارشاد فريايا حميا كد وَيَسْفَلُونَكَ عَن الْمِعِبَال نَقُلْ يَشْبِغُهَا رَبِّي نُسْفًا بَكِر ومرى سورتوں بي اور عبادات میں اور ان عبادات کے فقف مضایمن کوجع کرنے کی دجہ یہ ہے کہ بہلے تز الرّب كي وجه سے زين اور بهاز آئيں عم تحراكيں كه خيلت الأرض وَالْجِيّالُ فَدُكَّتُكَا وَ ثَحَةً وَالحِدَةَ عِمر بِها زُرَكْين وشكل مولَى رونَى كى طرح بوجاكيں جيبيا كرسورة قارع میں ہے۔ پیم کرور فیاد کی طرح معلوم ہوں کہ ورک واقد میں ہے فیکا لنٹ هیات مُنْبَثَّةً بجر بواؤل کو بہاڑوں پر مسلط کریں مے اور بجی نعف کی حالت ہے۔ اور بہاڑا بنی جك سے أز جائيں كے قرير أنين دور سے ديكھے كلان كرے كر بہاڑ ہے اور جب خزو کیک پینچے قو جان ہے کدان میں کئی اور ایرا کا باہم اکٹھار ہنا بالکل قبیس ر باءور باول ک طرح موانش أثرب جي جيها كرمورة عمل عن حكورب كدوكوك العجال تخسيها جَامِنَةً وَّهِيَ قُمُّو مَوَّ السَّحَابُ الرسورة تباءل عن جَرَك وَمُشِّرَتِ الجَبَالُ فَكَالَنَتْ سُوالِنَا جُروه زيمن جو يهازول ك ينج وحى جين كي ظاهر موجات جيداك سورة كيف على ہے وَيُومَ تُسَيِّدُ الْحِيَالُ وَتُرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً اور پہاڑوں ہے ہے عالت طاری ہونے کی وجہ ہے زین کی تن کے اجزا زیمن سے جدا ہو کربی آدم کے جسموں میں ہوست ہو جا کی اور انسائی جسم ان اجزائے ملنے کی وجہ سے حدیمان سے زياد وطول وعرض اورقوت ومضبوطي بيبراكريس

فراڈ اللو سُلْ اُقِتَتُ اور جس وقت رسولوں کا وقت مقرد کر دیا جائے تا کہ اپنے اس مقررہ وقت کے مطابق سوج بچار کر کے اپنے اُسٹے یں کے ہمراہ میدانِ حشر بین حاضر آئی اور حساب وزن اعمال ظالموں سے مظلوسوں کے حق آبی اور رس علیم السام کی محواظ اور ان کی موجود گی بین بل مراط ہے گزارنے کا کام مورت پذیر بواور جنہوں نے رسل علیم السفام کے بینام کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کیے تھے ان او گول سے جدا ہو جا کمی جنہوں نے ان کے بینام کا انکار کیا اور اس کے مطابق عمل نے اور جوجم سعا لیے کا مستق ہوای کے مطابق جزادی جائے اور حرف شرط جو کہ از ایسا تی

تمیران کی جب سے محذوف ہے لینی جب بیامور دائع ہوں تو دہ دعرہ کی دائع ہوجائے۔ قریبے کی وجہ سے محذوف ہے لینی جب بیامور دائع ہوں تو دہ دعرہ کمی دائع ہوجائے۔ اور اگر قیامت کے مشکر پوچیس کہ واقع کیوں کیس موکس تاکہ جزا کا وعدہ میں چیزوں کی تاخیر کی گئی ہے چیزیں اس وقت واقع کیوں کیس ہوکس تاکہ جزا کا وعدہ میں غارت ہوجائے اور جزرا شک وشر دُور ہوجائے تو جواب میں کہنا جا ہے کہ

نیکوم الفَصْلِ بعنی ہے چڑیں قیصلے کا دن آئے کے لیے موَّ فرک کئی ہیں اور فیصلے کا دن ایس ٹیم کرتم اس کی تا فیرکوآ سائی سے دریافت کر سکوجیدا کرسورہ آسا دل ہیں ہیں دن کی تا فیر کی جنمی وجودآئی ہیں این شاہ اللہ تعالی

وَمَا أَدُوكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَ كِيا جائے كردونْعل كيا ہداس كي كراس كے اوراك ہے مثل عا ہز ہے۔ اورا گرفیب ہے اسے بیان كیا جائے تو اس كابیان فیس ہوگا محراثیں تھے ما اثوں کے مرافی جوكراس بھی واقع ہوں ہے۔ ہیں ہوگیس کے كہ ان حادثوں كواس وان پر كيول موثوف دكھا گي ہے۔ ہی زيادہ بھتر اور مناسب ہي ہے كہ اس دان ہے ڈرایا جائے اور كھا جائے كہ

و آیل آیو منبید بلند کی بین اس دن انکارک نے والوں کے لیے حق سیبت ہے۔
یہاں جانہ چاہیے کہ قیامت آئے کے سکروں کو ای واقد کے رونی ہونے کے
وقت دن وجوہ سے تی در تی ہوگی۔ کہا وجہ یہ کہ جس چیز کی اُٹیس تو تع نہ تی اچا کہ
واقع ہوجائے اس کے واقع ہونے کی وجہ سے مدہوش اور تعیر ہوجا کی اور بی وہ تی ہوئی ہوئے کہ
واقع ہوجائے اس کے واقع ہونے کی وجہ سے مدہوش اور تعیر ہوجا کی اور بی وہ تی ہوئی ہے اور اس آ بت
میں خدکور تخت صحیبت سے مراد بی تی ہوئے ہوراس کے بعد نو دومری تعقیاں جو کہ جامل
میں خدکور تخت صحیبت سے مراد بی تی ہاں سورة کے باتی جصے میں بیان فر مائی تی ہیں اور
ان ختیوں کے اسباب کی طرف اشارہ فر بایا گیا۔ ایس اس مروز جس اس آ ہے ہے کے وادو کی وہری تعیری اور چاتی وجہ
مرف نا کید کے لیے بھنا تو رونگر کی کونان ہے۔ ایس تی کی دومری تیری اور چاتی وجہ
مرف نا کید سے لیے بھی مرکب اور اپنے فرشما جوئے مقد مات کے قاسد ہوئے پر
یہ بے کہ وہ لوگ اپنے جہل مرکب اور اپنے فرشما جوئے مقد مات کے قاسد ہوئے پر

تشہر مرری بھی ہے۔ کہ کوئا علی اور خلافتی ہوآ گاہ ہوں سے اور انہیں معلوم ہوگا کہ جمیں دنیا جمہ اللہ اللہ اللہ کی کھیے کوئا علی اور خلافتی ہوآ گاہ ہوں سے اور انہیں معلوم ہوگا کہ جمیں دنیا جمہ اللہ تعالیٰ کی قالت وصفات کے مقا کہ پر تعلقا کیتین شقا جم اس کی تشریت اور ٹا تھر ہے ہے قبر رہے ۔ بہ اس کنی کہ دورت اور ٹا تھر اسے جدلہ لینے پر میں اور بید بیال کوئو ہے انسانی کی توری حاور ہر بلاک کرنے کے بعد بیان کرتے جی اور بیا ہا ہے۔ اس کی مقتل میں جو اس اور بیا ہا ہی وقت بھی تا ہو جائے اور عام بلاکت رونی ہو۔ اس کے کہ جو حادثہ بھی ونیا جی واقع ہوتا ہے اس سے جھی افراد تو ہے بازویا میں اس کی تفاقت یا تقدیر و طبیلے کے زور سے نکی جاتے جی ۔ اور دنیا جی اب ا انقاق کمی مکان کی تفاقت یا تقدیر و طبیلے کے زور سے نکی جاتے جی ۔ اور دنیا جی اب ا انقاق کمی مکان کی تفاقت یا تقدیر و طبیلے کے زور سے نکی جاتے جی ۔ اور دنیا جی اب ا انقاق کمی مکان کی تفاقت یا تقدیر و طبیلے کے زور سے نکی جاتے جی ۔ اور دنیا جی اب انقاق کمی

الله تعالی ان کے اس خیہ کے جراب عمل ایک مثال پیان فرما تا ہے اور ادشار فرما تا ہے اور ادشار فرما تا ہے کہ اس کے کہ آیک مثال بیان فرما تا ہے اور ادشار فرما تا ہے کہ آل ایک تخص اور ہم اس بال کے کہ آیک تخص اور ہزار محصول کو ہلاک کرنا برابر ہے۔ جب محشف اوقات عمل الکھوں کروٹروں کا حرنا مشاہرے عمل آتا ہے تو قیاس کرنو کہ ایک وقت عمل تمام نوع انسانی کی دورج سلب ہو تھی ہے جیسا کہ دو مرے مقام پر فرما یا ہے ضاح الفائد کھنے وگزائد تھ کھنے والا تکنفس و اجھنے اور اور کہ کہنے تا ہم کہنے اوقات عمل الکھوں بڑاروں کے بلاک ہونے عمل بھی ترور کریں تو ہم کہنے ہیں۔

آلف نُفِيلِكِ الْآوَلِيْنَ كِيا ہم ہے پہلوں كو الماکٹیس فرمایا ہے كەحفرت آ وم عنیہ السلام ہے وقت ہے سال كراب تک سب كى دوح سلب كى گئ ہے۔

لگڑ مُنْفِیمُهُمُّدُ الْخُوشِرِیْنَ بِجُرِہِم ان کے بیٹیے بیجھوں کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر وقت بیس مرکز جارہے ہیں اور جب مختف اوقات بیس آئی کیٹر تعداد کی ہلاکت تابت ہوگئی تو تابت ہوا کہ

گذالك نفعل بالدخر مين بم كل وقد صور پيوكنے كونت كناه كادول ك ساتھ اى طرح سلوك كري كرسب كى ايك بى وقت مى دوح سلب بوجائے كى ـ

\_\_\_\_(6~\) \_\_\_\_\_\_ اوراس وقت سے پیلے جیکے تمام نوع انسانی کی ایک عی وقت علی روح سلی نہیں ہوتی ا وس کی دجہ سے ب کدان عمل بے متناه بھی ہوتے میں اور بعض کناه کارول کی بشت میں نیک ممل ہوتی ہے اور ان سے معرفت اور عبادت کی تو تع ہوتی ہے جبکہ اس وقت جبکہ سب کناہ گار ہول کے اور اس وقت ہے جالیس سال پیلے یا تھے بین کی وجہ ہے جو کہ بی آدم کولائن موگائنس کے جاری مونے کی امید بھی تیس دے گی۔ میں سب سے سب بلاك كرنے كے لائق موجاكيں مے جيساك احاديث محد على يہ بات وارد ہےك لَانْقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَايَبُعَى فِي الْأَرْضِ آحَدٌ يَقُوِّلُ اللَّهُ اللَّهُ مِثْنَ الرَّفَ تَيَّامت قَامَ مُنِين بوكَ جب مك كرزين بن الك مخص بحى الشاه كميته والا باقي سيد وَيْلٌ يَوْمَنِهِ لِلْمُكَيْمِينَ الله معارف كالسياحة معيت رب كراس عقیرہ کے غلا ہونے پر اپنے اس شبرے باطل ہونے کی دجہ سے جس کا دنیا میں معمولی فورد فکرے ازال ہوسکتا تھا اور انہول نے شکیا مطلع ہول کے اور صرت کے ساتھ باتھ کا نی کے اور اس دن کی تختی کی تیسری دجہ بیر ہوگی کر کفارو نیا عمل مردوں کو زیر و کرنے پر سن تعالى كے قادر ہونے كا مقيد أيس ابناتے اور يقين ليس كرتے تو كويا ورايع مصل ائد تعالیٰ کی واکی روریت کے سکر جی اور کہتے جی کرتم نے آخرت کے انقام کوو نیا کے ومقام پرقیاس کرے تابت کیالیکن برقیاس مع الغارق سبے اس کیے و نیاش انقام زعاوں ے منکن ہے کہ انہیں وود اور عذاب پہنچا کی اور بلاک کرویں جبکہ مردے سے انتقام اس من زندگی اونائے بغیر مکن جیل ب اور زندگی سے لے شرط ب کے زندگی تول کرنے کا مادہ ہوا پھرا ورکنزی کو زندہ انیس کیا جا سکٹا اور مروول کے بدن او مضل آنے تک بیسیدہ اور ریزاریزہ ہو کرزندگی تبول کرنے سے مکمل دُور ہو چکے ہوں مے ان بی زندگی او کا کس طرح متصور بوسكا ب- حق تعالى ف عقيده ك بارك عن ان كى غلامنى اورغور وككرك کوتائ برآ گاوکرے اس حقیقت کا پدویا کہ بیمضل بیں اس عقیرہ کے علا ہونے اور

## marfat.com Marfat.com

ال شبه کے كزور ہونے برجى مطلع ہوجاؤ كے اس ليے كرتم ائ كليق كى ابتدا كوجائے ہو

کے گندی کو بودار چیز سے بوٹی ہے۔

آفد نکونفٹ میں مآئے میھین کیا ہم نے سہیں مقیر بد حال پائی سے بدائیں فربایا؟ اور وہ ایک نظافی نے بدائیں فربایا؟ اور وہ ایک نظف ہے جو کہ بیشاب کی راہ سے باہرا تا ہے اور اس سے آلوہ ہوئے کی وجد سے کیڑا اور جسم تا پاک ہوجاتا ہے اور اس کی جد بوسٹام می طلل وال وی ہے اور وہ اس قدر بد حال ہو چکا ہے کہ جشم کے تمام درج طے کر کے آخری بھنم کا فضلہ ہوچکا اور طبیعت نے اپنے خالق کے تھم سے اسے ہر محضو سے تھینی کر گردوں اور کیوروں کے دواستے سے معنو محضوص کے تی کر گردوں اور کیوروں کے دواستے سے معنو محضوص کے موامل ہے باہر مجینک ویا اور اسے بدن کو تقوا و سے کے دواستے سے معنو محضوص کے موامل ہو ہے کہ اگر جسل میں بھی کر تی جسل دیراز ۔ اور طاہر ہے کہ اگر وہیں اس میں بھی تو اس میں بھی کرتی ہے کہ اگر کی جسل کہ خون میں بلکہ دومری اظام میں بھی کرتی ہے کہ انہیں اس مقارت کے ساتھ ہر گز جسل کہ خون میں بلکہ دومری اظام میں بھی کرتی ہے کہ انہیں اس مقارت کے ساتھ ہر گز

فَجَعَنْنَاهُ فِي قَوَادِ مَّكِينَ مِن أَم نِهُ إِنْ كَالَ مِهِ إِلَى سِي اللهِ عِلْ أَوَ محقوظ قرار کا ویس جو کدمگانیت کے قاتل ہے رکھا جوکہ مال کا بچددان ہے اور عرب ک زبالن میں اسے رقم کہتے ہیں اور وہ ایسا پھول والاعضو ہے جس کی اسبائی حمل ہے خال ہونے کے دفت رقم والی مورت کی بار والکیوں کی قدر ہوتی ہے۔ اس کی ذم معدے کے ساتھ متعل ہو کر مثانے کے بیچے سیدی آئت کے اوپر ہوتی ہے۔ اور اس می اگر امّاق ہوجائے دو بڑواں بچول کی ولاوت کے لیے دوخانے بنائے کے بیں اور اس کا ہرخانہ ناف کی طرف بیتان تک ایک سوراخ دکما ہے کہ بیج کی نذا کے لیے فون اور فیض ای ماہ ہے آتا ہے۔ اور جب اس میں بچہ بہدا ہو جاتا ہے تو کھل جاتا ہے اور طول وعرض نے کے اندازے کے مطابق برستا ہے۔ اور اس مضوکو بیٹ کے ساتھ طابوں کے ورمع بانده كرمضوط كرديا كياب اورائيل طابول كي وجدت بابرآن كردت عج کو پیدے سے محتیاجا تا ہے اور اس کا مندشرم کا کے سوراٹ کے متعل ہے اور جماع کے وقت اس من مرد کا آلد تا اس داخل موتا بادر بم تغفر کی اس فتم کے محفوظ مکان عمل حفظت كرت يين جوكم مغبوط فنابول من بإنده عمياج كربيت كاندروا تع بجوك marfat.com

الی فَلَدِ مَعْلُومِ من سَمَعِين مَک جو كه عَالَا في ماه بول به اور جمي محل م ويش عي دولي به -

فَقَدَّوْنَا کِس ہم نے اس مدت عن ہر چڑکا اندازہ کیا جو کے شراکا ولوازیات میں ہے زندگی کے فیشان اوراس کے کال میں مطلوبے تھی۔

فَیْفَدَ الْفَایِدُونَ مِن ہم ایجا اندازہ کرنے والے بین اس لیے کہ اس مدت بین خروریات بین ہے کوئی چیز فوت تیس ہوتی اور زاکداور فاتو چیز وں بین سے کوئی شے میں پیدائیس ہوتی ۔ تفلاف دوسرے اندازہ کرنے والوں کے چوک کی اہم شے کو لائے کے وقت بعض ضروریات کوفوت کر دیتے ہیں اور بعض زائد چیز وں کو درج کر دیتے ہیں اور اس لیے جب وہ کام سے فارخ ہوتے ہیں تو اندازے وائی شے اور فی الواقع سوجود صورت بین بہت فرق ظاہر ہوتا ہے اور وہ مج اور فرج فی شرقتیر و اور ل

## رم مادر میں بیج کی تخلیق کا تعصیلی بیان

ال اجمال کی تغییل ہے ہے کہ جب بچردان معقبل تی پر مشتل ہو جاتا ہے تو اس کا معقبل تی پر مشتل ہو جاتا ہے تو اس کا مدر برد ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز دافل جس ہوئی تاکہ ٹی کوٹراب شرک ۔ بھی مشی ہیں ہے دہ جواس کی سطح کی چیوتی ہے اسے تک کھال کی طرح جسے ہوئی بھی علاما وادر ہندی ہیں جمل کہتے ہیں کرویا جاتا ہے تاکہ اس بھی شریا تیں واقل ہو تکس اور اس واقل ہو تکس اور اس واقل ہو تکس اور اس وادر ہندی ہوئے کی وجہ سے فوان ہوئیا تا آسان ہوا ور اس جمل کھر بول کے مشید کہتے ہیں اور ہندی جبر کہتے ہیں اور اس پردے کے اندر ناف سے مثانے تک فضالات کو دُور کرنے کے لیے تیسرا ایک اور پردہ تن دیا جاتا ہے اور اس پردے کے اندر دائیج ہوئی کی حقاقت کے لیے تیسرا کی مواقعت کے لیے تیسرا کی دو احتا ہے اور اس پردے کے اندر مور توں کی حقاقت کے لیے تیسرا کی دو احتا ہے اور وہ جوئی کا خواس ہوتا ہے وہ کہ اس کے مدر کے ساتھ خلاصہ ہوتا ہے بچردائی کے مدر کے ساتھ خلاصہ ہوتا ہے بچردائی کے مدر کے ساتھ مقام کی حواست تو جو تی اور آ ہستہ آ ہیتہ ہوئی تا ہے جو کہ اس کے مدر کے ساتھ مقام کی حواست

تحروری سے اقدرے جو آن بھی مارتا ہے اور اس سے ایک جھاگ تکتی ہے جو کہ اس کے درمیان شی ہے جو کہ اس کے درمیان شی قرار بکڑتی ہے اور اور اس سے ایک جھاگ تکتی ہے جو کہ اس کے درمیان شی قرار بکڑتی ہے اور وہ دل ہے اور اس جھاگ کا بارجونا سی جو کہ دہائے ہے جہرے دن اس تعظمی دار اس کے اور ایک اور تعظم دیدا ہوتا ہے جو کہ دہائے ہے گھر چھنے دن اس تعظمی دار میں جانب جس نے درمیان شی قرار حاصل کیا تھا ایک اور تعظم ہیدا ہوتا ہے اور وہ جگہ ہے اور قائب طور پر اس عدت میں ایک ہفت لگ جاتا ہے۔ می کور تو واور کف کہتے ہیں۔

اس یفتے سے گرونے سے بعد اس میں ڈکوں سے دیشے تھی جاتے ہیں اور یہ کام فالبائی کے واقع ہوئے ہیں اور یہ کام فالبائی کے واقع ہونے کہ دمویں دن ہوتا ہے اور اس وقت کی کارنگ سرخی پیدا کرتا ہے جب بندرہوال ون ہوتا ہے سرخی شدت اختیار کر جاتی ہے اور اس وقت کی کوعلتہ کہ بنتے ہیں اس لیے کہ وہ سب کی سب سرخ ہوگی۔ سوائے پہلے ذکر کیے گئے تی پردول کے جو کہ اس سے باہر ہے اور ای لیے محقق طبیعوں سنے کہا ہے کہ بیر تیوں فذکورہ پروے فاص کر حورت کی منی سے ہوئے ہیں اور ای لیے محقق طبیعوں سنے کہا ہے کہ بیر تیوں فذکورہ پروے فاص کر حورت کی منی سے ہوئے ہیں تدرونوں کندھوں سے وہ ان جو ہوا ہو وہ مختلہ خوان جے علاقہ کہتے ہیں تو کہ لگا ہے اور دونوں کندھوں سے وہ ان جو ہوا ہو ان اس میں تختلف اصفاء کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں اور اس وقت اعتمالے مرتب سے خدمت کرنے والے اعتماء کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں اور اس وقت اعتمالے مرتب سے خدمت کرنے والے اعتماء کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں اور اس وقت اعتمالے مرتب سے حوتی ہوئی رہم کی شریانوں کے ساتھ جیاں ہوجاتی ہیں۔

اور وضع (۱۵) ون گزرنے کے بعد اصدار خون سے مقرالین شروع کرتے ہیں اور اس کی دریدیں مال کی اور دس کی دریدیں مال کی دریدوں اصدار چیسے گوشت وغیرہ پیدا ہوئے گئے ہیں اور اس کی دریدیں مال کی دریدوں کے ساتھ چیت کرایک تی ہوجائی ہیں خون چوتی ہیں یہاں تک کر تہم (۳۵) دن گزر سے کے بعد اس کا سادا ہوں گوشت اور کھائی کا لباس پیدا کرتا ہے اس کا سند ، ال کی بشت کی طرف ہاتھ کی دونوں ہفیلیاں اپنے دونوں زانو ڈل پڑ دونوں ہائی اس کی دونوں جاتھ کی دونوں ہوتھا ہے دونوں زانو ڈل پڑ دونوں ہائی اس کی دونوں جاتھا کہ دونوں ہوتھا ہوت ہے ہی ، ان معد معدال جاتھا ہوتھا ہوتھا

پس پہلے میسنے میں معدن مینی کان کا تھم رکھت تھا کہ بالکل جرکت نہیں کرتا تھا اور
دوسرے میسنے میں اُسٹے والی کھائی کی طرح تھا کہ ارادے کے بغیر حرکت کر کے دس سے
غذالیدا خبور پذیر ہوتا تھا تمیسرے میسنے میں حیوان کا تھم پیدا کیا اور جب موون گزرتے
اس کی حیوانی قوت و مائے میں بہتی ہے اور اس میں کر ووحر کہت اراد کی پیدا ہوتی ہے
اس نجن و مَرْ ورا وی کی طرح جو کہ نینداور ہے وار کی کے درمیان ہوتا ہے بیبال تک کرا ایک
موص کی طرح ہوجاتا ہے جو کہ نینداور ہے وار کی کے درمیان ہوتا ہے بیبال تک کرا ایک
موص کی مرح ہوجاتا ہے جو کہ نینداور ہے وار کی کے درمیان ہوتا ہے بیبال تک کرا ایک
موص کی مرح ہوجاتا ہے جو کہ نینداور ہے وار کی کے درمیان ہوتا ہے بیبال تک کرا گیا
درار ہے کہ تمن چلے گزرنے کے بعد پیرٹ کے اندر بچے می روح پھوٹی جاتی ہے ای
مالت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد پیرٹ میں درح حیوانی پھوٹی جاتی ہے کہ حقیقت

اور جب اس مدے آگے بوسمتا ہے تو اس کی حرکت پیٹ کے باہرے اس علی محسوس ہوئی ہے بہرے اس علی محسوس ہوئی ہے بہاں تک کہ ساتھ میں اس کے اعتمال مسلسل حرکت کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں اور قوت کرائی جائی سخت ہو جاتے ہیں اور قوت کرائی جائی ہے۔ بہر وہ تیوں پردوں کو تر تیب کے ساتھ بھاڑنے پر قادر ہوجا تا ہے۔ بیز اپنی زگوں کو این تک کے این تک کو این ت

تخلیق انسانی کے قدر یکی مراحل کے متعلق نجومیوں کی تحقیق

ادر جب نطفے کو زندہ کرنا معلم ہے جو کے تعمَن پر یا حقارت اور بھی نہ ہوئے میں مردول میں مردول میں مردول ہے۔ مردول کے بہروٹ میں مردول کے جسومیا اور جب کے بعد جیا کہ مردول کے جساتی وال اور جب کے اندول کے ساتی وال درجہ کا کا اور میں اور ایس اور این آئر اور کے بعد مردول کی بڈیول اور این آئو زندہ کرنا کو این جو گاؤ

وَیْلُنْ یَوْمَعَهٔ فِلْلَمُحَیْمِیْنَ اس روزاس قدرت کے متعروں کے عالی پر انسوں ہے۔ باوجود کیداس قدرت کا افر ہرروز اور ہرمائے آ دمیوں کے پیدا ہوئے میں و کیمیتے میں اور ہمٹر تیمور کرتے ۔

سیرون کی جی اور اید است می اور ایران کی جی ایران کی جی ایران کی ایران کی ایران کی ایران کی ایران کی ایران کی جی ایران کی جی اور است و جی اور است و جی ایران است کا باید است کی ایران کی باید است کی جی اور است و جی ایران آمیل اند تعالی کو اسباب کا باید کی جی جی اور است و جی ایران آمیل اند تعالی کو اسباب کی ایران کی ایران جی ایران آمیل اند تعالی کو اسباب کی بیدا کرنا دیم کی حال کی ایران آمیل کا ایران آمیل کی اور است سے دون اگر نظار تا مین پر ذالین آمال اندان کی ایران آمیل قراح کی بیدا کرنا در ایران آمیل ایران کی کی ایران کی ایران کی ایران کی ایران کی کی ایران کی کیران کی ایران کی کی ایران کی کی ایران کی کی ایران کی کیران کی کیران کی کیرا

الله تَعْجَعَلُ الْكُرْضِ كِفَاتًا كِيابِم فَرْجِن وَمِن وَجِعَ كَرف اور فرويم كرف والى م

آخیاً آئی ہے تارز زول کو جو کہ حشراتِ الارض ہیں اور مال سے رہم کے بغیر پیدا موتے ہیں۔ و آخیا آنا اور بے تاریجا وات کو جو کہ نوش رنگی بناؤ سکھار کے حمن اور قابل تعریف در قبت کیفیات میں زندوں ہے کم تیں ہیں جیسے یا قبت الباس زیر جد تمک کی متمیس اور دوسری معد نیات ہو کہ تا محر میں باتات اور جوانات ہے بہتر ہیں تقریب زندن کی تربیت ہیں اس تم کی چیز ول کوہ یکھا تمیا تو ہروے کی ٹیری کی تربیت ہیں کیا مسری ال رہا۔

اور ڈرکیس کے ذہمن اگر چیز ندول اور مردول کی تربیت کرتی ہے لیکن انسانوں کی اور ڈرکی ہے لیکن انسانوں کی اور است اور معد نیات دیدا ہو ہے۔ وفا است تربیت کے ساتھ متصور تیل ہے۔ ہاں اس جی حشر است اور معد نیات دیدا ہو ہے۔ جس اس لیے کہ آنسانی جمع انتہائی اختیا اور دیتی ہیں جیسے ہوئی روح ادر سخت جس جیسے ہوئی روح ادر بعض جمد اور جی ہوئے جیسے اعتما وار بعض بہتے والے اور جاری بیسے اخلاط اور فشال ب است کی کریں گئے کریں کے بیسے اخلاط اور فشال ب اور دیا رکھی معروق ل کا میٹین کہتے کریں اور دیا رکھی معروق ل کا میٹین کیسے کریں اور دیا رکھی معروق ل کا میٹین کیسے کریں

میروزی مسلم این است. اقو ایم کیتے میں کہ بال ہے شعوری کے باد جورز مین پیارنگ رکھتی ہے اس کیے کہ ایم اور از مین دونوں کے شعور میں اور افعال کی رنگیمیزال بہار سازاد سے میں۔

وَجَعَلْنَا فِينَهَا رُوَامِي شَاهِ مِعَاتِ اور ہم نے زعن على تباعث اور تج برز بنائے مِن كَلَ مَشْوعَى اور او نَهِا كَلَ انْبَا كُوتَكِي وَفَي سِبَ اور ہم نے بہاڑوں كے نتيج سے تهرس اور جشنے دارى كے۔

وَ ٱسْفَیْنَا کُیدُ مَّمَاۃُ فُوَ اَنَّا اور ہم نے تعلیں پہاڑ سکے دائن سے فضایا ٹی چانے جو کہ تفقی کو دُور کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ زمین میں اس تم سکے بحت اور اس حد تک لطیف اجزا کی تربیت ممکن ہے اور جب بدا مرواقع ہوگا۔

ویل یک منبؤی بیسکی بین اس دن مترب کے حال پر انسوں ہے جو کرز میں بیس انسان کے زیمہ ہوئے کا افکار کرنے اور ایس کھتے تھے۔ اس کیے زیمن بی ایرائے لائے اور اجرائے کئیے دونوں موجود میں اور این جمہ سے ہر ایک زیمن کی طبیعت کی خاصیت کی وجہ سے جدا صورت اختیار کرتا ہے تو کیا بوید ہے کہ مردوں کے بعض اجراز بین میں نفف ہونے کی استعداد پیدا کریں اور بعض اطبیف ہو کر روح ہوائی ہو جا کی اور بعض کینف اور غلیظ ہو کر اعضاء بڑیوں پھوں اور نرم بڑیوں کی شکل اختیار کریں اور روح بھوکنا ارواح مجردہ کے جسول کے ساتھ تعلق بیدو کرنے کا ہائیٹ ہوجائے جیسا کہ ال

ادر منظر ول کے تی جی اس دن کی تی کی پہنچ ہیں وجہ بیابوگی کہ جسب اس دن مسلم کو تھ ہیں اور بیابوگی کہ جسب اس دن مسلم کی تھ ہیں اور آفت والی بھاپ ہیں کے ساتھ کی کرمی اور آفت والی بھاپ ہیں کے ساتھ کی کرمی ہیں تاہور کی ما تذکر و سے گ اور لوگ سابی تاہم ہی جا تھی ووٹریں کے اور کہیں سابیت ہا کی کے کہ ایک فقط کے لیے کہا گئے گئے اور کھی سابیت ہا کی تھی والی کی ایک فقط کے لیے کہا گئے کہا ک

اِنْطَلِفَوْدَ آیلی طِلْ جِیْ قُلْتِ شَعْبِ تَین ثَانِی السِے مانے کی طرف چادیس کی تحق ثانی ہیں۔

قادہ اور دوس منسرین نے دوایت کی ہے کہ کافروں اور بدکاروں کے سائے کے لیے جہنم سے ایک ڈھواں آھے گا جو کہ برائیک تو تمن طرف سے کھیر لے گااس کا ایک حصر سائزان کی طرح سر پر کھڑا ہو جائے گا دوس احسد داکیں طرف سے ہوگا اور تیمرا حصر یا کمی طرف سے اور دوائی سائے تھی ہوں کے بیان تک کدان کے صالب سے فرافت ہواور ایمان دالے ذیک توگ عرش کے سائے تھی کھڑے ہوں گے۔

اور ایسلم احتیانی نے کہا ہے کردی شعب کامتی ہے ہے کہ اس دو کی کی ا عنستیں چرا ان عمل سے ایک لاظلیل دو مری لاینتی میں اللهب اور تیمری انہا

ادربعض نے کہا ہے کہان کی تغییر شعب کی طرف لوتی ہے ند کدھل کی طرف جب عمل سے حال کا ذکر ہوا کہ وہ داست بھٹے کا ندآ گر سے شعلوں کو ذور کر ہے کا تو اس کی علت بیان کرنے کے مقام عمل ترقی سے طور پر ادشاد فریایا کہ اس سے تینوں شہر اس تھم سے شعلے چینکیس محرق اس عمل سے تنع کی کس طرح قوقع کی جاسکتی ہے۔ بہر صورت اس ون کا فروں کا مار ایمان والوں کے مائے کے ظافے ہوگا کہ

لاَظَلِیْلِ وہ سامیہ موری کی گری کورہ کنے والا نہ ہوگا۔ حرب کہتے ہیں طَل ظلیل مِعنی سائے کا بجوم ہے اور اس غی سورائ ٹیمیں ہیں جن سے سورج کی شواہیں پہنچیں اور سائے کے فائدہ عن کی کریں۔

وَلَا يُعْنِي هِنَ اللَّهَبِ اوراً کُ کے شعاول یا تنظی کی دیدے اندرونی جلی ش سے پھی کووٹش کرے گا۔ اور سائے کے بھی دوفائدے جیں اور جب اس سائے علی بے دونوں فائدے ٹیس جیں۔ کویا سایری ٹیس بکہ جہم کی آگر کا زحوال ہے جو کہ دُورے سائبان اور باول کی شکل عمل نمواد ہوتا ہے اس لیے ک

اِنَّهَا تَوْمِی بِهَدَدِ تَحْتَلَ الله دوز فَ سے بہت بورے بور شطے آڑتے ہیں کہ النا علی سے برشطہ طول و مرض عی کا النا علی سے برشطہ طول و مرض عی کا لفظم یا دشاہوں کے کانات اور رئیسوں کے ایوانوں کی طرح سے کرونیا علی بہترین ساید آئیگ کا تھا اور کھار ہوا گرم ہونے کے وقت الن کانات اور ایوانوں کی قرف کر سے تھے اس وقت الن کی دوآ درواس میوریت علی نمودار ہوئی اور رنگ جلو بیلئے اور بے در ہے آئے عل

كَانَّهُ كُوباكره وجاكري مِنالة صُغُر ورديك كراوول كي قارب جرك ب

تعمیروں ور اور کفار و نیاجی جب جنگ اور مقر جی جلتے بقیق آرز و کرتے کہ کاش ورپ جارب جی اور کفار و نیاجی جب جنگ اور مقر جی جلتے بقیق آرز و کرتے کہ کاش جم بھی باوشاہوں اور رئیسوں کی طرح مسہریاں اور ہزے بڑے سائبان اونوں پر لاو کر اپنے اعراہ رکھتے تا کہ جباں بھی فریرہ جائمی اوفر سایہ سوجود ہوجیسا کہ کہا گیا ہے صاحب نعمت بھاڑ جنگل اور بیابان جم مجمی مسافر نین جہاں بھی میٹیا تھے گاڑا اور دربار

ينالور

اور ان کی بیدآ رز و بھی اس روز اس شکل بھی رونیا ہوگی۔ اور ان کے لیے اس دھوکیں بھی سفری اور حضری دونوں تھم کا سامیہ مہیا ہوگا اور جمال جمل کی جی ہے اور تا کو جع کے معنون کی تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جمالہ کہتے ہیں جیسا کرتجارہ میں جو کہ تجرکیا جع ہے بھی تا زیادہ کی گئی ہے اور چھکٹر دونضل بھی پہینے میں تفریق اور قمیز ہوگی اور جس چیز کا اس دن بھی وعدہ کیا کہا تھا تواقع اور ظاہر ہونے تھے گئی۔

وَلَكَ يُوَمِّنِهَا لِلْمُتَكَلِّيْنِ الروز مَكرون عَلَى حال پرافسون ہوگا ای لیے کہ پہنے اس وقد کا اور تکلیف برداشت کریں کے اور وقسرے اس بات کا سرائے لگا لیس کے کہ ہم اس ون میں نیکوں اور کہ وں میں امتیاز کے لیے جو بختیاں اور پر نیکائیاں سختے تھے سب واقع ہوئے والی میں کے بااس وقت کک اس ون کے انکار اور آئے ہوتا کہ کے خلا ہوئے کی صرات میں ختیال جمیل تعین آور آپ اس ون کے واقعات کا توف جو کر کہا ہے۔ خطر تاک سے ان کا گزیبان میکل کے اور تی ترکی پر فید جائے گئی۔

اور مشروال کے تن عمل اس اون کی تن کی جعلی وجہ بیتوگی کہ جنب اس کو کی تخص اچا کے الی معین تنجی پر اچائے جس کی توقع ند ہواور وہ گمان کرے کہ اس معین کے بعد اس سے محلی زیادہ سخت معین کے بعد اس سے محلی زیادہ سخت معین کے بیر اگر اینے کی گمانا اور خیا اس علی پکڑتے ہیں آئے اور اگر اینے کی گمانا اور خیا اس علی پکڑتے ہیں آئے اور اگر این کی گمانا اور خیا اس علی پکڑتے ہیں آئے اور اگر الفار کی تی گرائی گر

تحیر مردی میں انتہاں میں ضروری تمیں ہوتا۔ کفاریمی جب نیسلے اور جزا کے دن کی آبد دوسرے سے مدد بانگنا میں ضروری تمیں ہوتا۔ کفاریمی جب نیسلے اور جزا کے دن کی آبد دیسیس مے اوراس کے میکھا تارسایوں کی تقلیم میں چکسیس کے قراراد و کریں میں کے کرا ہے مناجوں کے لیے کمی عذر کی تمہید باند جیس اور بعث گنا جوس کا افکار کریں ائیس اس قدیم اور حیار کری ہے بھی مانوس فر بایا حاربانے کہ

ھنڈا بیدن جس کا اس کلام میں ڈکر ہور ہاہے اورای واہ سے اسے حاضر قرار دے کرقریب یا درمیا تی اشارہ سے مسینے کے مساتھ تعمین فربایا گیا۔

یُوْم گَزِیْنْطِفُون ایک ایبادن ہے جم ش وانالک وَم ثین ماری کے اور بات شیس کریں گے کہ ہم سے کیا گڑائی سرووہوئی کہ جس دہوئیں کے اس سائے میں لے جا رہے ہیں اور حم حم کے وُکھا اور تکلینیں دی جاری ہیں۔

اور حفرت جن يعرى وحمد الشاعليات أس فارى ك جوان عن يول فر الماسة

کہ کفار اور گناہ گار مجھے ولیمل اور قاملی قبول مغرفین کا کیں سے تو ان کا بات کر یا گویا ہے۔ کرنا ہی ٹیمن اور ان کا مغر د کرنا کو یا مغر د کرنا ہی ٹیمن ہے۔ ان کی خلاجری گفتگو کی وجہ ہے۔ ایک مقام پر انہیں بات کرنے والا قرار دے کر ان کی فرافات کونقل فرمایا کمیا ہے جیکہ حقیقت اور معنول پرنظر کرتے ہوئے دوسرے مقام پر آئیمن کو تلکے قرار دیا گیا۔ ایس کوئی نتاقش نہیں ہے۔

وَلَا يُودُنُنُ لَهُمْ الدانين كنامول كاعذر بيان كرنے كى اجازت نيمي وى جائے كى اس ليے كديد بات معلوم ہے كدان كے باس كوئى معقول عذرتين ہے ہے ہووہ يكيس مر

فَيَعْتَفِرُونَ بَهِل وَهِ عَدْرِ بِيَانَ كُرِيرٍ واللهِ لِي كُرِيعٌ عَدْرَانَ كَ يَاسَمُعِيلَ اور بِ موده عذر و بال كوفي فيس منزاء

اور عربی کانون کے مطابق بیمان ایک مشہور آلیمن ہے اور وہ بیر ہے کہ بیمان فیکن نے اور وہ بیر ہے کہ بیمان فیکن نیک ندفر مایا تا کر نصب کی وجہ ہے ان کر جانا اور ٹن کا بیما ہم بوتا جیسا کہ وگرفظ نے معلوم موتا کہ ان کا عذر شرکر انتخص اس وجہ ہے تھا کہ آئیں اجازت ندلی ورتدوہ معنول عذر کا کا عذر شرکر انتخص اس وجہ ہے تھا کہ آئیں اجازت ندلی ورتدوہ معنول عذر کر ہے اور وہ عذر ان کے پاس موجہ واور تیار تھا۔ جالا تکہ واقعیا ایسائیس ہے مکہ مقبول عذر کی عذر ان کے پاس کو کہ اس میں مان کہ ایس کے باس کوئی عذر ندر ہوگا جس ہے وہ دلیل کا کر ہما۔ بیس فیکھنور ون کی کا جائے ہوئے ہیں میں موجہ وار جب سوجہ جاہت شرور کی تا جائے گئے گئے ہے سوجہ کے بغیر اور جب سوجہ جاہت شرور کی ہے۔ بہر حال اس جواب ٹیم کی جائے گئے گئے اور دکھیا کہ جائے ہوئے ہیں عام ہو جائے گئے گئے۔

وَيْلَ يَوْمَنِهُ لِلْمُكَلِّمِينَ اس دن مكرول كے ليے اقسوى ہے كوال دن كواور اس دن كي معيشول كوؤوركر نے كي قدير كي باكس كے اور مطاق مايس ہوجا كي مے۔ منكرول كے بارے عمل اس دن كي تن كي ساتو مي دجديد ہوگى كہ جب ووال دن كي تختول كوزوركرنے عمل التي تشكواور حيلہ كرى ہے مايوس ہوجا كيں ہے تو التي تورا

والوں سے اس کام کا علاق حاش کریں تھے اور خیال کریں تھے کہ جس طرح ونیا جس معیدت کی شعب اور اسے دُور کرنے کی قدیمہ نا کام ہونے کے وقت ہم اپنے سے زیادہ قوت اور زیادہ مختل والوں کے ہاں التجا کرتے اور کرہ کشائی ہو جاتی ای طرح آتے ہی شایدائی جلے سے مقدہ کشائی ہوجائے۔الشاقالی آئیس اس قدیم سے بھی ماہوں فرماہ سے می اور فرشتوں کی ذبان سے آئیس فطاب بہنچے گاکہ

اوراک لیے پہل مرتبہ سب کلوق معنرت آ دم علیہ السلام کی طرف رجوع کرے گی اور کھک کے کد آ ب ہم سب کے باپ بین کوئی فکر کریں کہ ہم ان مختیوں سے نجات پاکس نے انگوں پچھلوں کو ایک مجلس اور ایک دقت میں جمع کے بغیر نیکوں اور نے وال کے ورمیان اس طرح فیصلہ اور جدائی کہ پھر تھم کے تغیر و تبدیل میں کمی کی چیش نہ چھلے مغیر نہیں ہے ای لیے

بھیکھنگا تھفہ والکھالیان ہم نے جمہیں اور تمہارے پیلوں کو جمع کر ویا ہے کہ آم معیبت اور آفت کو دُور کرنے سے عاجز آئے کے وقت انتشاریا و کرتے تھے اور کہتے تھے

سرمزین مسلم اور است موجود ہوتے تو اس لا پیل عقد د کوئل کر دیتے ہاں ہا، استحداد کوئل کر دیتے ہاں ہا، استحداد کا کر دیتا ہے اور شاہ منظمت کے بندو بست سے عائز اور نے کے دفت کیور اور سکندر کو یاد کرتے ہیں۔ ملکی بذا القیاس برخرفت کے بلاگ منظمت کے بندو بست سے تاریخ عاجز القیاس برخوف کے دفت باد کرتے ہیں اور برشکل کوئل ان کی طاقت اور کھایت کے جوالے کا جل ان کی طاقت اور کھایت کے جوالے کرتے ہیں اور برشکل کا حل ان کی طاقت اور کھایت کے جوالے کرتے ہیں اس وقت بم نے تمہد دے تمام انگوں اور پہلوں کوتبارے پائی حاضر کر دیا ہے تو آئے گی کر بیٹائفوں کوؤ در کرنے کی اگر میں مان کی طرف رجوع کرداور باہم مشورہ ہے۔

فَاِن کَانَ لَکُور کَونَ الْکُور کَون بھی اگر تھیادے لیے کوئی حیارادر فریب ہوجس کی وجہ ہے۔ آن کے دان کی کُن آم سے دُور ہو جائے۔ فیکیٹٹون کی ود عیار اور کر میرے سائے استعمال کر داور دیکھو کہ تمہاری چیش چلتی ہے یائیس چلتی اور جب کھار باہم تک ودوکر کے اس تم کی تدبیراور شینے سے مجی عاجز ہو جا کیں گے۔

وَیْلَ بُوْمَیْنَ یَلْفُکیْلِیْنَ اس ون متحول کے لیے افسوں سے کہ اس ون کی معیدت کوڈورکرنے کی تھیورے بالکل عاجز عوکر بالایں ہوجا ئیں گے۔ اور متحدول سے بارسند عمل اس وان کی تختی کی کھٹویں وجہ یہ ہوگی کہ این کے بخالفوں اور دشتوں کوان سے سامنے مختلف تم کی تو از شامی کے نمایشڈ تھنوس کو بالینیائے گا اور آئیں کیا جائے گا کہ ویکھو

یان الکتھیں جولوک خدا تھائی اور دوؤیر اسے دوئے تھے اور اس اور کی ایک اور اسے اسے اس اور اسے اسے آج دولاک اور اسے اس اور ا

### marfat.com

واخل ہوں مکے تو طوقی اور دوسرے ورختوں کا سامیہ پائیں سے اور جب اپنی منزلوں میں بینچیں کے تو محلات اور شجے مکانات اور تختوں کے سامنے یا کیں گے۔

وَعُیُونِ اور جاری پیشمول بھی ہیں جن بھی ہے بعض چشمول کی مبک کا فور کی ہے اور جعنی کا ذا کنے سوئٹ کا اور بعض کو سنیم کہتے ہیں اور ان چشموں کے ہوتے ہوئے آئیں تعنی بالک تدری۔ بخلاف تمہارے کہ آگ کے حوص کا سائی تمہاری اندرونی ہے پیٹی اور بطن کا زیادہ موجب ہواہے۔

فو آیک میڈ بیٹ بیٹ تھون اور ان مجلوں میں ہیں جو آئیس مرفوب ہیں کہتے ہیں۔

مرد گرم - سرد کھول اور گرم کھوں کے سوم بہار اور سوم قریف والے کے اور کے تاکہ ان

ہولوں کی وجہ سے ہیں کی گری ہی ان کے باطن میں اثر انداز شدہ ور پس ان کی آب و

ہوا اور آن کے پیل سب کے سب کری وور سے میں آیک و دس سے کے معاون واقع

ہول - بخان تر تبارے کہ پیلوں کے بجائے تم جہنم کی آگ کے چنگارے کھاتے ہوا ور

اعد اور باہر سے کری تم پر غلبر کرتی ہے اور یہ سب تفریق اور جدائی اس وجہ سے ہوئم

نے اس ون کے افار اور شک کی گری کو اپنے ول میں جگر دی جبہ انہوں نے ایقین کی

مشترک کو اپنے ول میں جاگزی کیا۔ ہی ہر کمی کو دی ما چواس نے اعتبار کیا۔ اور اس

کے علادہ شخوں کے می میں ہے کی ہے کہ معظم و کر مہماً اور کی طرح انہیں کھانے اور اس

نے کی بار بارتا کرو فر آئی جاری ہے کہ معظم و کر مہماً اور کی طرح انہیں کھانے اور اس

تُحُلُوا وَاشْوَلُوا هَنِينًا كَمَاوَاور بَوْحَهِي فَوْكُوار بِوَلَا بَعْلَاف وَيَا كَمَانِ بِينَ كَدَالَ عَ بِعِنْدُ مِنْ كُلُول اور لَكِيف كَوْف كى وجدت وُوق تَع اور تمهارا بِي كَمَانَا وَرَمَانَ

تر الزيال مستحد المرتبارے فی استحداد کی جداد کی جداد ہے۔ من فیادہ نہ تنے اور تمبارے فی این شک اس کے کوش اتنی مقداد کی جزا کا تصور ور تھا لیکن اعادی عادت میں ہے کہ ہم جزا کے مقام میں ایکی وائنی سفات موتایہ فرماتے ہیں جو کہ انتقل ہوئے کے طیب سے یا کہ جوادر کھال کے اعل مرتبول کو مینے ر

اِنَّ کَنَاتِنَ کَنَاتِنَ کَنْجُوری الْلَمُحْمِنِیْنَ تَحْقِق ہم اصان کرنے والوں کو ای طرح ہزا ویتے ہیں کہ ایک چیز کے یہ لے دک سے سات سوتک اوراک سے جمعی قریارتے ہیں اور تاقیل کے میں اور فائی کے جہلے میں ہوشہ باقی رہنے والی چیز موایت فریاتے ہیں اور تاقیل کے یہ لے کا کی مطافر ماتے ہیں اور ہے کئے سے متعیوں کا مظلی اعزاز می اعزاز کے ساتھ جمع ہوکران کی سرتمی برحائے اور وہ جان لیس کہ ہمارے سب کام تحول ہوئے کہ یہ کیسل طا اور جب منظر وور سے وکھیکر یا ارشاد پر بنی اس کھام کوئن کریے حال معلوم کریں۔

و کُیْل بَنْوَمَیْنِیْ لِلْمُحَیْمِیْنِ اس دن مکروں کو انسوس ہوگا اور وہ جان کی گے کہ متعبول نے بیانواز شات رو نے بڑا کے مقید سے کی وجہ سے پاکس اور ہم نے اس دن کا انکار کر کے سرۃ کواور تکلف فضائی۔

ادر مشکروں کے بارے بی اس ون کی تی کی تو ہی وجہ یہ ہوگی کردنیا ہیں تیا مت آنے کا افکار کرنے کی دجہ سے کھانے پینے اور لذینہ چیزوں سے بہرہ مند ہونے ہی نہایت ہے تو تی اور ہے احتیاطی کرتے تے اور جب پر ہیز کاروں کود کھتے تھے کہ اس ون سکٹر سے دنے کی لذت سے فائد وٹیس آٹھاتے تو اینے دل بی کہتے کہ بھی مقیدہ دنے کی لذتوں سے محروی کا باعث ہے اور ہم نے اچھا کیا کہ ہم اس مقیدے کی وجہ سے ان شخوں سے محروم شدر ہے۔ قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کہ

مُنْکُوْا وَنَکَنَعُوا کھاؤ اور فاکد و حاصل کر ووٹیا کے ترام و طال ہے ہے گائے ہوگرا اور یہاں امرکا میضاضی کے معنوں ٹی ہے اور حربول کا قاعد و ہے کہ جب حق ماننی کو ایسے مقام ٹی و کرکرتے ٹیں کہ جہاں امرو ٹی کے لیے اس کام کی لیافت بیان کرنامتھور ہوتو است امراد دئی سے مسینے ہے اوا کرتے ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے افوقی لا یہ جدوا اہدا و بلاد اللہ قد بعد وا حاصل کام ریک تم و نیا ٹیل کھاتے ہیے اور ہیرہ مند ہو تے رہے۔

تحرص کا است ایستان با است ایستان بین اور دو پر بیز گاروں کے کھانے پینے اور بیر بیز گاروں کے کھانے پینے اور بیر بیز گاروں کے کھانے پینے اور بیر میں ہونے دائی اس ایست بیلی جانب نہ شم بونے والے کے ساتھ کیا نہیں ہی بی بی تم ختم بونے والے کے ساتھ کیا نہیں ہی بی تم ختم بونے والے کے ساتھ کیا نہیں نہیں تا کا کہ نے قائدہ لیے کی چیز وں کی تحوی کی مقدار جو کہ خانص اور کائل بھی نہی وائی کائل نہ ختم ہونے والے ساتھ کی چیز وں کی تحویز کی مقدار جو کہ خانص اور کائل بھی نہی وائی کائل نہ ختم ہونے والے ساتھ کی چیز وں کی تحقیق تم کناہ گار ہوئے کہ اس کھانے اور فائدہ لینے کہی کا رائی کا موجب بوالادر جب کافر اس بات پر بیل مرف کیا ۔ پس مرف کیا اور بیا سب خلط فاسر ہو کر آگ کی کی مورب اعتماد کر گا اور بیا سب خلط فاسر ہو کر آگ کی کی صورت اعتماد کر گیا ۔

### نماز میں رکوخ کی حکمت

فَلَانَا نَفِلُ لَهُمُ الْمُتَعُوا اور جب الني كهاجاتا ب كرائي عبادت من ركوع كرو عاكرتم مسلمانوں كے زمرے عن داخل ہو جاؤاس ليے كر عبادت عن ركوع كرنا مسلمانوں كا خاصہ ب روسرے لوگ التي عبادات من قام اور جدو كرتے ميں ركون MARTAL.COM

نہیں کرتے اور رکوع کی حقیقت امانت کا بوج**و اُخ**انے کے لیے وا<mark>ں کا جمک عابا ہے</mark> اور ای لیے اس شریعت بھی اس مورث کوعیادت قرارہ یا ممیا ہے تا کہ اس بات کا اظہار ہو کہ میں نے بادابات کوائی بشت پر اُٹھا لیا اور اس نے تھے کمڑے تھ والا آ دیا پیدا کر کے تحم دیا که بی ای ایج جه کوافغاؤل۔ می اس کے تھم کی دجہ سے اسپنے سید ھے قد یرمغرور ند ہوا اور خود کو اوئٹ' نیچر' گاہتے اور محموز ہے کی طرح نم کر کے اس کے دربار میں حاضر ہو ممیا تا کہ جو جا ہے میری پیٹت ہر لاو دے اور ای لیے قر آن باک شک ورسرے مقام ہر الاشاد موا يَيْهُوا الصَّلوةَ وَالنُّوالزُّ كوةَ وَالرَّكُمُوا مَعَ الرَّاكِينَ بِمِن أَمَادَ مَن مَك كرنا مسلماني كى علامت يصاور كفارا كراس ابهم علامت كو بجالات تو قيامت كودن جو كرجد الى كاونت باس علامت كروجها المراسان كورم وي تاريون الكنورة لَايُوا كَعُونَ بِرُكُ رَكِي أَيْنِ كَرِيّ اورائية آب كوملمانون كي مثابهت عدد ر کھتے ہیں۔ اور صدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بولٹیف کے رئیس جنتورسلی القہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تو معمود علیرالسلام ہے انیں فراز کا تھم دیا اور فروز کا طریقہ عالنا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نماز کے سارے اد کان بھالا کمیں مح محر دکور منیں کریں مح کہ بیآ دی کے لیے بہت مار کا موجب ہے۔ ایک آ دی سید مے قد کے باوجود خود کو جانو رول کی طرح پشت جمکا کر آلٹا کر سے حضور صلى الله عليه وعلم نے قرابا لَاحَيْرُ فِي وَيْنَ لِيَسَنَ فِيْهِ دَرَجُوعٌ لِيَّنَى اسْ مِيْنَ عَمَ كُولُه خولی ٹیس ہے جس علی رکورنا نہ ہو۔ اس نے کردین انسانیہ سیسے معملی کا مختق کرتا ہے اور اندائیت تناشا کرتی ہے کہ اسے بالک کے ادامر دنوای کی وسددار ایل کو فرق ناخوگی تول كيابات ادران مشقت كي يوجد كوا فائد كي ليوايا بشت في كا بالك الشيرة في كا مواسك ... اور یتی وجہ سے کہ عرف عام میں تعظیم وسطام کے وقت پشت کوٹم کرتے ہیں۔ کویل اشارہ کرتے ہیں کہ بم نے آپ کے احمال کا پوجوائی پشت پرآلیا اُور حضر تعد اُبن عم آک رضی اللہ عدے متول ہے کہ یہ واقد قیاست کے دن رونما ووگا کہ تھی النی کشف ما آ خرائے گیا اور تو کول کو تھر ہوگا کہ بجدہ کریں۔ ایمان واسلے جدے میں کر بڑین کے جیک

سے مربزت کا فرول کی گرون اور کمر آئٹی تیجنے کی طررح ہوجائے گی نہر کر جیک تیس بھی ہے جیسا کہ سورڈ داروا تھر میں ندکور ہے۔

لیکن اس تغییر میں ووقو کی خدشتے ہیں۔ پہلا ہے کہ سیاں رکویٹا کا اگر ہے جبکہ مورڈ نون جس مجدے کا ذکر ہے اور رکوٹ کو مجدے پر محمول نمیں کیا جا سکتا۔ ووسرا ہے کہ لام کھون اس بات پر دونت کرتا ہے کہ کفار این پینا اختیار کے ساتھ رکوٹا فہیں کرنے جبکہ مورڈ نون جس لاَیک تعلیفون فرکور ہے جہ کہان کے ب اختیار ہوئے پر وادائت کرتا

بہر حال جب رکون و بھو کرنے والوں کو قیامت کے دن قتم کم کے انعابات سے افوادا جائے گا تو اللہ ہے۔ خوازا جائے گا تو کفار کو یاد آئے گا کہ جمیں بھی دنیا میں اس آ مان ممل کی وجہ سے یہ انعابات حاصل ہوتے ہم نے تقیوت کرنے والوں کی بات ناشی اور اسے تعنول اسپنے باتھوں سے محود بار

وَيْلٌ يَوْمَنِهُ بِلْلَمُكَيِّمِينَ الله دن مقرون كوافعوى مولا كراتي كون والدين بر افسوس كرين مح كربم ف كن آسان چيز كريد الله يتن دولت كوشتر بدا اور جب كفاد بات شنع براس قد رب ق تكي كرت جي كرا سان الت تعم كوجوكه بيت ثم كرنا ب بمانيس لات \_

فیاتی خدید پہ بقف نا کیو میٹون تو دواس سے بعد کس بات پر ایمان لا کی ہے؟ اور الشائقائی کی طرف ہے اپنے اوپر کس فرمدواری کو تو ل کریں تھے اس مرکش جانور کی طرح کہ جب دوبالکل پٹٹٹم نے کرے تو اس سے بادیر اوری کیاتو تھ محال ہے۔

منسرین نے کہا ہے کہ بعدہ کی خمیر سے مراد قر آن کریم ہے اگر چہ پہلے اس کا ذکر خمیس گزرہ لیکن خادت قر آن پاک کے دانت ہر کی کا ذائن ای طرف جاتا ہے لیٹی جب وہ قرآن کے اس داختے بیان پر جبکہ قرآن کتب المہید کا خاتم ہے کہ آسان سے کسی اور کما ہے کہ از ل ہونے کی قرقع تیس دی آجان کٹیس لائے اوراس کے مقتلد نہ ہوئے۔ چُل دواس قرآن پاک کے بعد کس بات ہرا کمان لائیں کے اس لیے کہ قرامان سے کوئی

